ان و سنست مناط کے بولے طالبي المستاه وطابر في اختلافات العروال كالب ع الانتظرة الانجود

# بنن النائجة التي يوسي المنافعة التي يوسي المنافعة المنافعة التي المنافعة ا

اختلافی مسائل اور دلائل

طلبه محاح ستداور طلبه محکوق آکے لئے فقیمی اختلافات اور دلائل کا جامع اور مختصر ترین مجموعہ

بندفرموده

يضخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمر تقى عثمانى صاحب وامت بركاتهم العالية

جمع وترتيب

رحمت اللدبن عبدالحميد

فاضل جامعدد ارالعلوم كراجي











# جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ بين



٩

**经营业的自然的现在分词 经过过过过的 经股份** 

بسيداً آگسس: مسعم کمنداده کشته ۱۹۵۵ ۱۹۵۵ ۱۹۵۵ برایج: دمیششده میران در

م مستوس معطوا بالعدد . 1144 تا 12-1314 ما 14-15-15

برانج: فحسيسلمطالعلل



# بممالله الرحمن الرحيم

# انتساب

#### والدمحترم جناب عبدالحميدصاحب كي نام

جنہوں نے احقر کو مادّہ پری کے اس دور میں علوم نوّ ت کے درسگا ہوں ہے وابستہ کیا ، اور میں علوم نوّ ت کے درسگا ہوں ہے وابستہ کیا ، اور مقیقت میں یہ بندہ تا چیز کوا خلاص اور للمیت کے ساتھ وین متین کی خدمت کے لئے وقف کر دیا ، اور حقیقت میں یہ ان بی کے اخلاص کا تمرہ ہے کہ بندہ عاجز آج کتب حدیث کی ورق گر دانی کر رہا ہے۔
دل ہے دعائلتی ہے کہ اے اللہ اور کا دنیا اور آخرت بہت اچھی کردے ، اور بندہ تا چیز کوان کے لئے صدقہ جاریہ بنادے ۔ آمین

" ويرحم الله عبدأفال آمينا "

#### بسم الندالرحن الرحيم

کمرم بنده:

السلام عليكم ورحمة التدتعالى وبركات

آپ كى كام كے كھے جھے كامسودہ موصول ہوا۔ الحمد للد آپ نے طویل فقی اختلافات دولائل كا خلاصہ اختصار كے ساتھ اس طرح جمع كرديا ہے كہ طلبہ كے لئے اسے يا در كھنا آسان ہے۔ دل سے دعا ہے كہ اللہ تبارك دتعالى آپ كے اس كام كونا فع اور مقبول بنائي اور آپ كے لئے ذخير وُ آخرت ثابت ہو۔ آئين۔

والسلام

( في الاسلام حفرت مولا نامغتى) محمد في عثماني (صاحب دامت بركاتهم العالمية )

٣ محرم الحرام ١٣٣٩ ١٥

# خلاصة الفهارس

| 1+1 5 77   | كتاب الحج                |
|------------|--------------------------|
| 1 1 + r.   | كتاب الجنائز             |
| iam t imm  | كتاب النكاح ومايتعلق به  |
| riz t 11/1 | كتاب الطلاق              |
| rar t ria  | كتاب البيوع ومايتعلق بها |
| r9. t mm   | كتاب الأقضية والشهادات   |
| r91 t r91  | كتاب العتق               |
| mm t 199   | كتاب القصاص والدية       |
| אוש ל ושש  | كتاب الحدو د             |
| mpt t mmt  | كتاب الصيدو الذبائح      |
|            | كتاب الأضاحي             |

كتاب النذور و الأيمان .....ناب النذور و الأيمان .... كتاب الجهادو السير ..... كتاب اللباس.....اس تا ١٢٣ كتاب الأطعمة ..... كتاب الأشربة ..... كتاب الطب ..... كتاب الفرائض والوصايا.....ا۱۳۸ تا ۲۳۸ كتاب الفتن.....كتاب الفتن..... كتاب الأدب الأدب كتاب فضائل القرآن.....كتاب فضائل القرآن....

#### \*\*

# فهرست مضامين

| الفظ                                                                | יַל      |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| كتاب الحج                                                           |          |
| کے لغوی واصطلاحی معنی                                               | ج.       |
| كب فرض بوا؟                                                         | ج-       |
| يب حج على الغورب ياعلى التراخي؟                                     | فرض      |
| کبرگی تغییر میں اختلاف                                              |          |
| الج الاكبرك معداق من اختلاف                                         | ر<br>پوم |
| يب عج كالدارقدرت مُنيتر ويرب إيمكندي؟                               | •        |
| ك<br>ك تسيس اورا فغليت ميس إختلا ف نقها و                           |          |
| قران وتتع ک قربانی بطور شکر ہے یا جر؟                               |          |
| ئے کے کا تکم                                                        |          |
| ت فی الجح کا مسئله                                                  | •        |
| ۔۔۔<br>فانی اور دائی معذور پر جج فرض ہوجا تاہے یانہیں؟              |          |
| ں نے اپنا جے نے کیا ہو کیادہ جج بدل کرسکتا ہے؟                      |          |
| رت کا بغیر عرم کے سلم حج کرنے کا تھم                                |          |
| ت الله كود كي كرد عاكے لئے ہاتھ اٹھانے كاتھم                        |          |
| ً .                                                                 | _        |
| ب ب ، م حو، م و، صبیب<br>بیریک کلمات می کی زیادتی کا تقلم           | ŗ        |
| بيسك فاقتال فالريادل فالم المستستستستستستستستستستستستستستستستستستست |          |

| ۲٦         | ع می آلبید کب مک ماری رہتا ہے؟                  |
|------------|-------------------------------------------------|
| rz.        | جرهٔ عقبہ کی مس کنگری پہلید فتم موجا تا ہے؟     |
| гአ         | عمر اكرنے والا تلبيه كب ختم كرے كا؟             |
| ۳A         | محید احرام کے لئے تلبیر ضروری ہے انہیں؟         |
| <b>(*9</b> | كمرمدين وافطے كونت احرام كامستله                |
| ٥٠         | احرام مے متعل میلے خوشبولگانے کا علم            |
| ٥٠         | مالت احرام من دائن مطيب ادر غيرمطيب كأتكم       |
| ar         | ملب احرام میں مورت کے لئے دستانے بینے کاتھم     |
| or         | محرم کے لئے سلا ہوا یا جامہ میننے کا تکم        |
| or         | محرم کے لئے موزے میننے کا تھم                   |
| ٥٣         | محرم کے لئے تلبید کا تھم                        |
| ۵۵         | محرم کااپنے اوپر سامیر کرنے کا تھم              |
| ra         | ملب احرام میں کن جانوروں کا لُل کرنا جائز ہے؟   |
| ro         | علت كيعين من اختلاف فتهاء                       |
| ٥٧         | محرم کے لئے مجینے لگوانے کا تھم                 |
| ۵۷         | وا<br>حالب احرام من نكاح اور إ نكاح كاتحكم      |
| ٥٩         | محرم کے لئے فکار کھانے کا تھم                   |
|            | كيندم المحافة                                   |
| YI.        |                                                 |
| 71         | محرم كاكفن ادراختلاف فقها م                     |
|            | باب أحكام العَرَفة والمُزدلِفة والمِني          |
| 717        | عرفات اورمز دلفه على جمع بين المسلوني تمن كاتكم |
| 41"        | عرفات میں جمع نقدیم کی شرائط                    |
| ۲۳         | مردلفه عن جمع تا خرى شراط                       |
|            | , 4,2 - 4                                       |

نماز جنازه من امام كمال كمر امو؟ .....

114

| <u></u> |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| IIA     | شهيد كي نماز جنازه اوراخيا ف فقها ه                           |
| 150     | تبر پرنماز جنازه پر صخ کاتکم                                  |
| ITI     | جنازه کے گیڑے ہونے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ITT     | "اللحدلناو الشق لغيرنا "كِمطالب                               |
| ırr     | قبر مس ميت كي ني جادرو فيروبيان كالحكم                        |
| ITIT    | قبرکو بلند کرنے کی جائز حد کیا ہے؟                            |
| iro     | قبر کی بلندی کی دیئت کیا ہوگی؟                                |
| דיוו    | مردوں کے لئے زیارت تیور کا تھم                                |
| Irt     | عورتوں کے لئے زیارت تیور کا تکم                               |
| 112     | نقل ميت كاستله                                                |
| IFA     | میت کورات کے وقت دفتانے کا تھم                                |
| IF4     | میت کوتبر میں اُتار نے کا طریقتہ                              |
| 11-     | خود کھی کرنے والے کی نماز جناز و پڑھی جائے گی یانہیں؟         |
| (17)    | كفالت عن الميت درست بي إنبين؟                                 |
| ırr     | جوتول سمیت قبرول کے درمیان ملنے کا تھم                        |
|         | كتابُ النكاح ومايتعلّق به                                     |
| I FIF   | تكارىباب مبادات بيامعالمات ع                                  |
| الماسال | نکاح کب جائز ہے اور کب واجب؟                                  |
| 110     | تختی للو افل افضل ہے یا تکاح؟                                 |
| IFT     | کفاهت محض" دِین "می معترب یا" حرفت "و" نب "می مجی؟            |
| 12      | كفاوت في المال معترب يأنيس؟                                   |
| IFA     | مخطوبه كود يكفن كامستله                                       |
|         |                                                               |

| IPA   | مخلوبہ کے کتنے دمہ کود یکھا جاسکتا ہے؟      |
|-------|---------------------------------------------|
| 1179  | غنااورموسیقی کا شری تھم                     |
| 1179  | موسيقى كي آلات كي تسميل اوران كاتكم         |
| ırı   | غنا وبغيرا لآلات كاتهم                      |
| IM    | وليمه كاشرى تظم                             |
| ICT   | وليمه کس وقت هوتا <b>جا ہے ؟</b>            |
| ווייר | وليمد كتن دان تك درست ب.                    |
|       |                                             |
| سؤياا | مبارات نساه ا عنکاح منعقد موجاتا به یانبین؟ |
| ۱۳۵   | تكاح مين شهادت كاستله                       |
| 100   | نكاح كانساب شهادت                           |
| ורא   | ولا يب اجبار كامدار عورت كركن اوصاف بربي    |
| IľA   | یتم لزگ کے نکاح کا تئم                      |
| ICA   | ایجاب و قبول کے درمیان نصل کامئلہ           |
| 10'9  | غلام کابغیراذن مونی کے نکاح کرنے کاتھم      |
| 10+   | كيامبرك كوكى مقدارمقرر ب؟اكر بيتوكتني؟      |
| 101   | خاتم مدید کے استعال کا تھم                  |
| 101   | تعلیم قرآن کومبرینانے کا تھم                |
| Ior   | را رس مربعات است                            |
| ,     | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| 101   | طلالة نكاح كامتله                           |
| ١٥٣   | فاح بشرط الخليل ما تزب يأنيس؟               |
| ۱۵۳   | تكاح بشرط الخليل منعقد موجاتات يأنبين؟      |
| مما   | حدكامتهم                                    |
| 101   | ر مبعد حور                                  |
|       | ······                                      |

| IDA  | حرمت متعد کے زمانہ ہے متعلق روایات عمل تعارض                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ion  | نكاري شفاركاميك                                                |
| Pol  | نكاح مى شرطون كانتميس                                          |
| •F1  | • "كثيرالا زواج كافر' "كے اسلام لانے كامسئله                   |
| IAI  | میدان جہادی گرفآرمورتوں ہے جماع کا علم                         |
| 1415 | مزل كاعم                                                       |
| IYE  | عزل كي تحم من بجحاور تنعيل                                     |
| ITI  | عزل کے بارے میں اختلاف روایات                                  |
| ۵۲I  | ئ دلبن کے لئے باری مقرر کرنے کا سئلے                           |
| rrı  | سنر میں ساتھ بیجانے کے لئے ہویوں میں قرمداندازی کا تھم         |
| 174  | ا صدار وجین کے اسلام تبول کرنے کے بعد لکاح کا تھم              |
| 174  | أحدالروجين كاملام لانے كى مورت على مبتلغ كيا ہے؟               |
| 179  | مهرمقرر ہونے سے پہلے اگراً حدالرومین مرحمیاتو کیا تھم ہے؟      |
| PFI  | ا ثبات نب معلق ایک اختلانی مئله                                |
| 14.  | فراش کوشمیں                                                    |
| IZ I | قول قائف : وتنب من جمت ہے یائیں؟                               |
| 128  | هت پرورش کے بعد خیر غلام کامسکہ                                |
| 121  | عورت کے ذیے کام کاج کامسئلہ                                    |
| 127  | افقہ میں زاجین میں سے کس کی حالت کا اعتبار ہوگا؟               |
| 121  | شوم کمتادار زه نکا صدر و میر و تنه که سد                       |
| 120  | شو ہرکے تادار: ونے کی صورت میں بیوی نکاح نیخ کرسکتی ہے یانبیں؟ |
|      | بابُ المرضاع<br>                                               |
| 144  | "لبن الفحل" كاممله                                             |
|      |                                                                |

**\***••

مختلعه مورت كي عدت كتنج حيض بن ؟ ..

| ليرسعهاي                                    | اختلافی مسائل اور دلائل (جلدورم)                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| , rel                                       | والدين كےمطالبه پر بول كوطلات دين كائكم                        |
| re1                                         | اغلاق کی تغییر میں اقوال                                       |
| <b>                                    </b> | الثام لمغب                                                     |
| r•r                                         | طلاق مجنون وممكر وكالحكم                                       |
| rem                                         | طلاق شكران كانتم                                               |
|                                             | بجے کی طلاق کا تھم                                             |
| j. ror                                      | طلاق ئۇنۇس كاھىم                                               |
| , rea                                       | فلطى يا بحول مِن طلاق دين والے كاسم                            |
| ⊦ <b>r•</b> ≙                               | " حامله متولی عنماز وجما" کی عدت کیا ہے؟                       |
| r•1                                         | سوگ س زوجه پرواجب ہاورس پنیس؟                                  |
| <b>r•</b> ∠                                 | كيامطلة مورت سوك منائے كى ؟                                    |
| r•A                                         | مات عذر عن معتدو کے لئے سرمدد فیرولگانے کا تھم                 |
| r•A                                         | دن کے دنت سرمدلگانے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r• 9                                        | معتدومطلقہ کے گھرے نگلنے کا تھم                                |
| ri•                                         | أتم ولده كي عدت كتى ب؟                                         |
| Pii                                         | ظهار کے معنی اور تھم                                           |
| Pii                                         | كفارة ظهاري برمسكين كوطعام كى كتنى مقداردى جائے گى؟            |
| FIF                                         | ايلاء كے معنی اور محم                                          |
| rir                                         | لعان کے لغوی واصطلاحی معنی                                     |
| rır                                         | لعان كاتكم                                                     |
|                                             | لعان سے ٹابت شدہ حرمت کی میٹیت                                 |
| ria                                         | تعريسنان يح كنب كاانكاركرن كانتم                               |
| ' FIY                                       |                                                                |

# كتابُ البُيوع ومايتعلّق بها

| M              | يلام نے جواز علی احملا ف بھہا ہ                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>P19</b>     | نلعي جلب بيع كاتكم                                      |
| rrı            | يع التر بالرطب كاعكم                                    |
| rrr            | پیل کی <sup>جے قب</sup> ل بد قالعسلاح و بعد بد قالعسلاح |
| rrr            | برة المسلاح كي تنمير                                    |
| rrr            | مئلك تغميل                                              |
| rrr            | قبل بدة المسلاح كانحكم                                  |
| rrr            | بعد بدة العسلاح كانتم                                   |
| rræ            | " وضع الجواتع " كالمعيل"                                |
| rry            | ی می شرط لگانے کا تھم                                   |
| <b>7 7 7 7</b> | "بيع قبل القبض " كأنحم"                                 |
| rrq            | "بيع الحيوان بالحيوان" كأحم                             |
| rr•            | "بيع اللحم بالحيوان" كأتحم                              |
| ۲۳۰            | كياحرمت ربوا" اشيائے ستہ"كے ساتھ مخصوص ہے؟              |
| rrı            | علب ربوا كتعين من اختلاف                                |
| rrr            | تا برے بہلے اور بعدور خت کی تاعظم                       |
| TT             | خيارېلس ميں اختلاف نتها ه                               |
| ماسور          | خيارمغون مم اختلاف فقهام                                |
| <b>7</b> 4     | خيارشرط مي اختلاف نقها ه                                |
| <b>T</b> Z     | منك معرّاة بس اختلاف فتها و                             |
|                |                                                         |

|              | بابُ الهِبة                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ryr          | ر جو <b>ع فی البد کامنل</b> د                                       |
| ryy          | رجوع في البهد كي موانع                                              |
| ryy          | مرایا کی هیقت اور مصدات                                             |
| ryq          | ہبہ شی اولا دے درمیان برابری کا تھم                                 |
| 12.          | عمریٰ کے بارے میں اختلاف فقہاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>r</b> ∠r  | رقیٰ کے بارے میں اختلاف فقہاء                                       |
|              | بابُ اللقطة                                                         |
| 121          | القاط لقط كاتكم                                                     |
| <b>7</b> 21" | لقط کی مت تعریف کتنی ہونی جاہے؟                                     |
| <b>7</b> 20  | لقط كب ما لك ك حوال كيا جائے؟                                       |
| <b>12</b> 4  | انتفاع باللقطه كاحكم                                                |
| ۲۷A          | لقط اگر ختم ہوجائے اور مالک نکل آئے تو منان ہوگا یانبیں؟            |
| <b>r</b> ∠9  | ادنث كالتقاط ورست ہے يانبيں؟                                        |
| r <u>z</u> 9 | بحرى كے التقاط كاتكم                                                |
| rA•          | لقط رم کانتم                                                        |
|              | كتاب الأقضية والشهادات                                              |
| M            | قضاء القاضى مرف كالمرأنا فذ موكا يا طنأ بمي ؟                       |
| <b>1</b> /\  | قعناءِ قاضى باطناً نافذ مونے كى شرائط                               |
| 710          | قعنا وبشلبد ويمين كانتم                                             |
| <b>ra</b>    | وثمن کا گوای پانتگر                                                 |

| برمت طباعی<br>- | اختكافي مساكل ورولاك (جددوم)               |
|-----------------|--------------------------------------------|
| ML              | "شهادة الوالدللولدوبالعكس "كاتحم           |
| MA              | "شهادة احدالزوجين للآخر" كاتحم             |
| MA              | نلام اور با عمر کی شهادت کا عم             |
| <b>7</b> /4     | امن کی شهادت کا تھم                        |
| <b>F</b> A9     | محدود في القذف كي شهادت كاعلم              |
|                 | كتاب العتق                                 |
| 791             | مورت كا فلام ال كامحرم ب يانبيل؟           |
| rqr             | ذى دم مرم كى كليت مودب حريت بے             |
| <b>191</b>      | ه برغلام کی بچ می اختلاف نقها م            |
| rgr             | فلام مى الك بنے كى ملاحب ب إنبين؟          |
| <b>79</b> 0     | نسف غلام کی آزادی کامتلنه                  |
| <b>19</b> 2     | " إعتاق في مرض الموت " كامتل               |
|                 | كتابُ القِصاص والدِّية                     |
| <b>r</b> 99     | رے کی اتبام                                |
| <b>r44</b>      | وعبِ مغلظہ کا تغمیل                        |
| <b>7</b> ••     | ىپ تىلەكاتنىيل                             |
| <b>r</b>        | ذى كادىت كى مقدار                          |
| <b>r</b> •1     | ريت كامعوال كون كوكى چزي بين؟              |
| r.,             | قتل ممراور فه ممركي تعريف من اختلاف فقهام  |
| r•r             | تسام الثل كانتم                            |
| <b>F</b> -(*    | -<br>تل عمركاموجب أحدالامرين بيامرف تصاص ؟ |

| r•y          | كيامسلمان كوكا فركے بدلے عن تصاصاً كل كيا جاسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.</b> 4  | باب اور جئے کے درمیان تصاص کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>r</b> -A  | محراور مبدك درميان تعاص كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1749         | ز ہر کملا کوتل کرنے کی صورت علی تصاص ہے انہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳1۰          | تيامت كامتلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>171</b> • | قيامت كالغميل بمن اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rir          | پېلااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rır          | , ومرااخلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rır          | تميرااخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | كتابُ الحُدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m            | امتراف زنا پرحد جاری کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mo           | ر جوم کار جم کے وقت ہماگ مبانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| riy          | س، وحل 'زانيهونے كى وليل كانى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| riy          | غه محصن زانی کی مدمی اختلاف نتنها ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| riz          | محس زانی کی حدیمی اختلاف فی فقهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MA           | مهارم شرط احسان ب یانیس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1719         | م ی ماندی سے ساتھ وطی کرنے والے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r**•         | يديه م سيماته نكاح كرنے والے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rti          | المامت كرن والحكراكيام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rri          | سيآتا پ غلام پر فود مد جاري كرسكا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr          | ي ال ي مدهم اختلاف فقها و المسالة المس |

# كتاب الأضاحي

|             | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | تربانی واجب ہے اسنت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ساماسا      | قربانی کے دفت میں اختلاف فی نقها م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳۵         | ايام قرباني عي غداينپ انتسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FTT         | قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FFY         | اونك كى قربانى مى كتف افرادشريك موسكة بير؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrz         | كياايك كرى پور الى بيت كى طرف كانى موجاتى كى الله كانى موجاتى كانى كانى كانى موجاتى كانى كانى كانى كانى كانى كانى كانى كان |
| רויא        | ما فرکے لئے قربانی کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rra         | مورتوں کی تربانی کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrq         | فرع اور متر و کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>r</b> 0• | عقیقه کا تخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| roi         | كيالاكى كاعقيقه كيا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>r</b> 01 | عقیقه دلا دت کے کتنے بعد کیا ہائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | كتابُ النُذوروالأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ror         | معصیت کی نذر می کفاره ہے یانیس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ror         | پیاده هج کرنے کی نذرکا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 700         | ر.<br>زمانه جا المیت کی نذر کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 767         | مین کی انسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 704         | ىمىن لغو كى تفسير مين اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 767         | مين لغوكا عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 704         | میں جن کا است.<br>میں جن کا آخر نف اور علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| دست مغما يمن | اخلافی سائل اور دلائل (جدددم) ۲۲ نم       |
|--------------|-------------------------------------------|
| 104          | يين منعقده كي تعريف اوريحكم               |
| rda          | تقريم الكفاره على الحدث جائز ب يالبيس؟    |
|              | كتابُ الجِهادوالسِيَر                     |
| <b>17</b> •  | جهاوے بہلے اسلام کی وقوت دینے کا تھم      |
| ודיו         | وشمن كودموت مبارزه دين كاعم               |
| rtr          | وشمن کے مکانات اور درختوں کی تحریق کا علم |
| MAL          | جنگ میں مورتوں اور بچوں کے تل کرنے کا تھم |
| ٣٧٢          | جہادیس کفارومشرکین سے مدد لینے کا تھم     |
| ٣٧٣          | متلهٔ مل کاتنسیل                          |
| <b>619</b>   | معلد تحريق بالنار مي خدا مب كالنعبيل      |
| ۲۲۳          | وشمن كى سرزيين عيى معحف لے جانے كاتھم     |
| <b>77</b> 2  | كوار برسونا ما عدى لكان كالتم             |
| FYA          | بلوفت کی علامت کیا ہے؟                    |
| MA           | بلوفت بالعلامات                           |
| <b>7</b> 44  | بلوخت بالسنمن                             |
| F79          | د هان (محور دور ) كاعم                    |
| 1721         | يه عابلكن اموراور جالورول يم جائز ج؟      |
|              | بابُ الغنِيمة ومايتعلّق بها               |
| <b>12</b> 1  | جادی فارس ادر راجل کے حصہ کا مسئلہ        |
| <b>7</b> 27  | ٠٠<br>كنے كور ول كونيمت عدديا جائے كا؟    |
| <b>727</b>   | كيابيج كغيمت عمل معد للح كالكليسيسيسيسيسي |

| ۳۷۳          | كككوبال ننيمت ميں ہے صدد ہے كائكم                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 720          | أجركو مال فنيمت مي حمد طع كاينبين؟                                            |
| <b>F</b> 21  | آجير خدمت کانخم                                                               |
| F21          | أجير قال كاتم                                                                 |
| rll          | وادالحرب مِن مال ننيست كي تقسيم كاستله                                        |
| r2A          | مال ننيت عن خيانت كامتله                                                      |
| <b>F</b> 29  | فنيمت كاشيائ خوردونوش كاستعال كاتحم                                           |
|              | دارالحرب كادارالاسلام پرحمله كي صورت هي و ومسلمانوں كے اموال كے مالك بن جائيں |
| ۳۸•          | کے پائیں؟                                                                     |
| M            | مكاحب، مد تراوراً تم الولد كانتكم                                             |
| M            | مبدآبق كاتكم                                                                  |
| ra r         | محس کن لوگول کود یا مائے گا؟                                                  |
| ۳۸۳          | ذوی القربیٰ ہے مراد کون لوگ ہیں؟                                              |
|              | ہابُ النفَل                                                                   |
| rad          | لغل کے لغوی واصطلاحی معنی                                                     |
| MA           | نقل کی مشر وعیت                                                               |
| <b>የ</b> አነ  | كل معلل                                                                       |
| <b>ም</b> ል ዓ | للل کی مقدار                                                                  |
|              | ہابُ الفّی                                                                    |
|              | 4                                                                             |
| ra2          | مال کی گفتیم کس طرح ہوگی؟                                                     |
| PAA          | ال لی می فی نالا جائے گایائیں؟                                                |

| برزملاكل     | بلدددم) ۲۳ فرر                                                     | اخلانی سائل اوردلاکل (   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | <u> </u>                                                           | بابُ السُّـل             |
| PAA          | ······································                             | سلب کے لغوی واصطلاحی     |
| · PAA        | ***************************************                            | سلب کی شرق میثیت         |
| 179-         | ة بينه ضرورك ٢٠                                                    | كيالتحقاق لمبرك لي       |
| <b>179</b> 1 | المين؟                                                             | سلب من لياجائ            |
|              | ا<br>الأمسارئ                                                      | ہابُ حکہ                 |
| Mar          | ئے کا تھم                                                          | فديد اركرتيديون كوجموز   |
| FIF          | ے چموڑنے کا تھم                                                    | كافرتيدى كوبغير كمي نديه |
|              | ن                                                                  | بابُ الأما               |
| ۳۹۳          |                                                                    | مورت کے امان دیے کا      |
| F10          | ***************************************                            | غلام کے امان دینے کا حکم |
| F90          | ***************************************                            | بج کے المان دینے کا حکم  |
|              | ية                                                                 | بابُ الجز                |
| 794          |                                                                    | جزيكن كفار بي لياجاتا.   |
| Fqy          | ***************************************                            | پهلامتله                 |
| <b>19</b> 2  |                                                                    | دەمرامىلى                |
| <b>19</b> 4  | \$4544.44.54.\$4.44.44.55.\$4.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44. | جزيه كى مقدار كيا موكى؟  |
|              | م الجاسوس                                                          | بابُ حُکر                |
| <b>79</b> A  | 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                            | ماسوس كانتم              |
| <b>79</b> A  | ***************************************                            | ماسو <i>ب د</i> بي كانتم |
| <b>1799</b>  | 40098867478184800000000000000000000000000000000                    | ماسوى ذى كانتكم          |

| پرست مغما <u>م</u> | اختان سائل اورولائل (جددوم) ۲۵ ل                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1799</b>        | <b>ج</b> اسو <i>ب</i> مسلم کانتم                         |
| <b>[**</b> •       | جا موب مستأ من كانتم                                     |
|                    | كتابُ اللّباس                                            |
| <b>(*)</b>         | ریشی لباس کے استعال کا تھم                               |
| <b>r•r</b>         | ریشی بچونے کے استعال کا تھم                              |
| <b>۳۰۳</b>         | مرخ رعک کے کپڑے استعال کرنے کا تھم                       |
| ۳.۳                | معطر من رسطے ہوئے کیڑوں کا تھم                           |
| <b>(*•</b> (*      | زمغران میں ریتے ہوئے کپڑوں کا تھم                        |
| <b>~</b> •~        | مية كاكمال سے انتفاع كائكم                               |
| ۳-۲                | سونے کی انگوشی کا تھم                                    |
| ۳-4                | جا ندى كى انگوشى كاتشم                                   |
| ٠.۷                | نوب کی انگوشی کا تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٧٠٤                | انکوشی کونے ہاتھ میں بہننا افضل ہے؟                      |
| <b>%</b> A         | مسئله تقوم                                               |
| <b>*• 9</b>        | كيرك لفور كالحم                                          |
| า•                 | نی وی ، وید مع اور کمپیوٹر کی تضویر کا تھم               |
| <b>า</b> •         | نشابلكانے كائكم                                          |
| า•                 | حضور الله معن الله على معاروا إن كا اختلاف (ماشيه)       |
| Tr                 | بالوں کے ساتھ دوسرے ہال جوڑنے کا عم                      |
|                    | كتاب الأطعِمة                                            |
| 'I <b>I</b>        | فر گون کا محم                                            |

# كتابُ الطِّب

| (77                                    | علاج بالکن کا شری تھم                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (77                                    | " تداوي بالمحرّمات " كاتم                                                                                                                                                            |
| ന്ന                                    | ستك تعدية الامراض                                                                                                                                                                    |
| m                                      | دم اور جماز پمونک کاشری تکم                                                                                                                                                          |
| MZ                                     | تعويذ كاعكم                                                                                                                                                                          |
| ጠአ                                     | ممليات كاتمم                                                                                                                                                                         |
| ጠአ                                     | سحركاتكم                                                                                                                                                                             |
| m4                                     | ساح کا تھم                                                                                                                                                                           |
| <b>''</b> '•                           | سحروجادوكے علاج كرنے كاتھم                                                                                                                                                           |
|                                        | كتابُ الفرائِض والوَصايا                                                                                                                                                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                      |
| רידיו                                  | دوى الارمام كى ميراث بن تنعيل                                                                                                                                                        |
| <b>(</b> LL)                           | ذوى الارحام كى ميراث بن سكتاب؟<br>كيامسلمان كا فركادارث بن سكتاب؟                                                                                                                    |
|                                        | •                                                                                                                                                                                    |
| רווי                                   | كيامسلمان كأفركادارث بن سكتاب؟                                                                                                                                                       |
| (1617.<br>  1617.                      | کیامسلمان کافرکاوارث بن سکتا ہے؟                                                                                                                                                     |
| LLLL<br>LLLL<br>LLLL                   | کیامسلمان کافرکاوارث بن سکتا ہے؟  مرتد کے مال میں اختلاف ندا ہب مرتد ہے مال کا کا کم مولی الموالات کا کام                                                                            |
| LALL<br>LALL<br>LALL<br>LALL<br>LALL   | کیامسلمان کا فرکاوارث بن کتا ہے؟  مرتد کے مال میں اختلاف بندا ہب مرتد و کے مال کا کتام مولی الموالات کا کتام کا لے کی فیر میں اختلاف علماء                                           |
| LLD<br>LLL<br>LLL<br>LLL<br>LLL<br>LLL | کیامسلمان کا فرکادار شین کتاب؟  مرتد کے مال میں اختلاف ندا ہب مولی الموالات کا تھم کا لے کی تغییر میں اختلاف علم الفظا کا لہ کا مشتق مذکبا ہے؟ فیر دار ٹ اتر ہا ہے لئے ومیت کی دیئیت |
| LL.Q<br>LLL.<br>LLL.<br>LLL.<br>LLL.   | کیامسلمان کا فرکاوارث بن کتا ہے؟  مرتد کے مال میں اختلاف بندا ہب مرتد و کے مال کا کتام مولی الموالات کا کتام کا لے کی فیر میں اختلاف علماء                                           |

| •            | كتاب الفِتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , rrq        | معلة حيات فغرملي السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! 100        | خليفه يزيد بن معاويه برلعنت كرنے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , 101        | " لاترجعو ابعدي كفارُ ايضرب " كَاتَّاجِيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rar          | فتنه کے وقت قال کا تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ror          | "اثناعث امیراً" کے بارے می اقوال علاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | كتابُ الأدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۵۳          | حميع كاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>700</b>   | سطة قيام تعظيم المساحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101          | نحسة إنت كالمربقة الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>60</b> 2  | سرتكم هي اختلاف يعم المساهم المساوم ال |
| ٨۵٦          | فغرت كنير من الحلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r09          | نظرت کی میرسی الله این الله این الله این الله این الله این الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>174</b> • | الرحمة المسترين وافل بي يانين؟<br>المسترين وافل بي يانين؟<br>المسترين علما و كران ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۲.          | و الماركين ا |
| المي         | ابوالقا کا بنی مردی لمرف و کھنے کا میں استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا کا استعمال کا کا استعمال کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MYY          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~1r          | رقان كتاب فضائل الفُرآن المرائع من المرائع   |
|              | الله المران كالمراق المعلى المراق المعلى المراق الم |
| 10           | And the state of t |
| V XX         | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ۳۲۸          | اخلاف قراءات كي نوميتون كتعيمين                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۲۸          | كيا" تنخ القرآن بالسنة "و" تنخ السنة بالقرآن" جائز ب يأتيس؟ |
| <b>64</b>    | شخ القرآن بالقرآن                                           |
| 779          | منوخ ک اتسام                                                |
| <b>64</b>    | شخ النة بالنة                                               |
| <b>~</b> 2•  | ضخ القرآن بالنة مي اختلاف نقهاء                             |
| <b>12</b> •  | شخ السنة بالقرآن ممى اختلاف نقها م                          |
| <b>1</b> /21 | ختم قرآن کتے عرصے میں کیا جائے؟                             |
| 121          | بچوں گی تعلیم قرآن کا مسئله                                 |
| rzr          | كافرون كتعليم القرآن دين كاتحم                              |
| 12 m         | نسان قرآن كأهم                                              |
|              |                                                             |

**ሷ.....**ሷ

#### بسمالخالرحمنالرحيم

# بيس لفظ

#### الحمد فضرب العالمين والصلؤة والسلام على رسوله الكريم أمابعد

۳۱-۱۳۳۵ ہجری میں اللہ تعالی نے اپنے فعنل دکرم سے احقر کوجامعہ دار العلوم کرا ہی میں درو مدیث پڑھنے کا سعد دار العلوم کرا ہی میں درو مدیث پڑھنے کی سعادت بخشی ،اس پر بندہ اللہ تعالی کا بہت شکر گزار ہے ، اس کے ساتھ ساتھ بندے کوان ہستیوں سے شرف محمر ف محمد ماصل ہوا جن ہستیوں کی دینی فدمات سے آج دنیا منتفع ہور ی ہے ،للہ الحمد۔

دورہ مدیث کے امبال میں بندے کے لئے سب سے بڑی مشکل اختلافی مسائل اوران کے دلائل کی یادی ، کو کھ اختلافی مسائل ایک طرف تو درس کا دھد بن چکے تھے ، دوسری طرف کوئی ایسا جامع ذخیرہ میسر جبس تھا جس شاکل مدیک کثیر تعداد شامسائل جمع ہوں ، بلکہ یہ مسائل مختلف شروحات مدیث میں منتشر ہے ، اس کے ساتھ ساتھ بعض شروحات شی یہ مسائل اختصار کے ساتھ تھے جبکہ بعض مدیث میں منتشر ہے ، اس کے ساتھ ساتھ بعض شروحات میں یہ مسائل اختصار کے ساتھ تھے جبکہ بعض طور پرامتحانات کے ساتھ تھے ، تواس مشکل کی وجہ سے بندہ بلکہ اکثر طلبہ تشویش کے شکار تھے ، خاص طور پرامتحانات کے موقع ہر۔

ای وقت سے الله تعالی نے بندے کے دل عی بدافر مایا کہ ان اختلانی مسائل کو دیک ایک ترتیب دی جائے کہ آلائ سارے مسائل ایک کتاب کی شکل عی جمع ہوجا ئیں ، اور کافی مدیک ال عی ترتیب دی جائے کہ آلائ سارے مسائل ایک کتاب کی شکل عی جمع ہوجا ئیں ، اور کافی مدیک ال عی اختصار کو لئے ذکر کے الله تعالی کے نفشل ان عمی اختصار کو لئے الله تعالی کے نفشل و کرم سے اور مشنق اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے اختلافی مسائل کا ایک ایسا مجمع کردیا گیا ہے جو عام طور پر مدیث کی کتابوں عی درس کے دوران پڑھے جائے ال ان اختیافی مسائل کو جمع کردیا گیا ہے جو عام طور پر مدیث کی کتابوں عی درس کے دوران پڑھے جائے گئی ، اوران شاہ الله یے جموعہ تمام محارک ستاور مشکو قالمعانے کے کے کیسال کارتا مدیا ہے ہوجا ہے گا۔

احترف ال مجموعہ کے تیار کرنے علی ویسے تو بہت ساری شروحات سے اخذاوراستغادہ کیا ہے ۔ کین زیادہ تر مسأل مندرجہ ذیل شروحات سے نقل کئے مجھے ہیں:

ا- کشف الباری .... فی الحدیث معزت مولا ناسیم الشرفان صاحب در برالشرفالی ..
۲- نفسات النشیع .... فی الحدیث معزت مولا ناسیم الشرفان صاحب در برالشرفائی ..
۳- در برسلم .... فی اعظم پاکتان معزت مولا ناسفی محرد فیع مثانی صاحب دامت برکاجم ...
۳- انعام الباری .... فی الاسلام معزت مولا ناسفی محرتی عثانی صاحب دامت برکاجم العالیة ...
۵- در برتر ندی .... فی الاسلام معزت مولا ناسفی محرتی عثانی صاحب دامت برکاجم العالیة ...
۲- تقریر تر ندی .... فی الاسلام معزت مولا ناسفی محرتی عثانی صاحب دامت برکاجم العالیة ...
۱ معربی تر ندی .... فی الوسلام معزت مولا ناسفی محرتی عثانی صاحب دامت برکاجم العالیة ...
۱ معربی الاسلام معربی الوسلام تعزی الوسلام تعزی الوسلام تر ندی شریف کے ابواب کی ترتیب الفتیاد کی به البسته محمد البسته محمد البسته محمد المحربی تاب العان ۱۰ دوراس کے متعلق مباحث ۱ سال طرح کتاب العامی شروع کتاب می ذکر کی جی کونکہ برناری شریف مسلم شریف ادر مشکلو ق المصابح کا شروع کتاب العامی می به وقا ہے جبکہ تر ندی میں یا براب کانی مختر جی اور کتاب کانی مؤتر جی اور کتاب العامی کا شروع کتاب العامی می به وقا ہے جبکہ تر ندی میں یا براب کانی مختر جی اور کتاب کانی موتا ہے جبکہ تر ندی میں یا براب کانی مختر جی اور کتاب کے تر میں ذکر کے جاتے ہیں ۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محنت کوائی بارگاہ عالی میں قبول قرما کمیں اور بندہ عاجز ماس کے والدین اور اس تعدی اور جن ساتھیوں نے بندے کے ساتھ اس کتاب کے تیار کرنے میں کرنے میں کمی طریقے سے مدد کی ہوں اللہ تعالی ان کوئمی جزائے فیرعطافر ماکیں۔ آمین کرنے میں کمی طریقے سے مدد کی ہوں اللہ تعالی ان کوئمی جزائے فیرعطافر ماکیں۔ آمین

وحمت النّد بن عبدالحميد خادم طلب جاسعدارالسكون محودة بادچن

# كتاب الحج

#### محج کے لغوی واصطلاحی معنی

مج کے لغوی معنی تصدور یارت کے جیں۔ اور اصطلاح شرع میں" زیباد 6 مکان مخصوص فی زمان مخصوص " کوکہا جاتا ہے۔ (۱)

### حج كب فرض موا؟

اس میں اختلاف ہے کہ مج کب فرض ہوا؟ اس میں متھ دا تو ال میں ، ایک قول یہ می ہے کہ مج اجرت سے پہلے می فرض ہوگیا تھا، لیکن اس قول کو مافظ ابن مجر نے شاذ کہا ہے۔

جمہور کی رائے یہ ہے کہ تج ہجرت کے بعد فرض ہوا ہے، پھر فرمنیت کے سال میں علا و کے مختلف اقوال میں ، ۵ ہجری ہے لے اقوال ملتے ہیں۔

البد جمبور كنزد كدائ يب كرج ٢ جرى من فرض موابد (١)

فرضيتِ ج على الفور ب ياعلى التراخى؟

اس من انتان بكر فرنسيب مج على الفورب ياعلى الراخي؟

امام ابوطنین امام مالک اورامام ابر بوست و فیرو کا مسلک یہ ہے کہ جج کی فرضیت علی الفور ہے،

ین جس سال جج کے شرائط پائیں جائیں مے ای سال کے جج کے مبینے اوائے جج کے لئے متعین ہوں کے

اس پرای سال جج اواکر نالازم ہوگا، کیونکہ آئندہ سال تک زندہ رہنا ایک اسرموہوم ہے اور وقت کافی وراز

ہرای سال جج فوت ہونے کے امکان سے بیجنے کے لئے احتیاطاً پہلے می سال جج کر نالازم ہوگا۔

<sup>(</sup>١) درس ترمذي لشبخ الإسلام المفتي محمدتقي المتماني دفعت بركاتهم المالية :٣٣/٣

<sup>(</sup>r) راجع لتضمينل النملاهب ولدلاللها ، نفحات التقيع :٣٩٦/٣ ، وفتع الملهم :٣٥٧/٥ ، اختلاف الملسادقياً البنة التي فرحن فيهاالحج .

جبدالام شافق اورالام محر کے نزدیک جج ک فرمنیت علی الترافی ہے، یعن آ فرمر تک تاخیر جائز ہے، بشر طیک مرنے سے پہلے اواکر لیاجائے اور اس کی زندگی میں جج فوت ند ہوجائے، جیما کہ نمازوں میں آخروقت تک تاخیر جائز ہے۔

الم احمر على التراخى ك وايت فرضيت على النورك بدومرى على التراخى ك وروايت فرضيت على النورك بدومرى على التراخى ك وروايت فرم والختلاف

ٹمرہ اختلاف اس طرح ظاہر ہوگا کہ اگر کمی شخص نے ای سال جے ادانہ کیا جس سال اس پروہ فرض ہوا تھا تو وہ حضرات جو وجوب علی الغور کے قائل جیں ان کے نزد یک بیش شخص کنہگار، فاس اور مردود المشبادت ہوگا، بھر جب اس نے دوسرے سال جج کرلیا تو یہ گناہ مرتفع ہوجائے گا اور اس کی شہادت تیول کرلی جائے گی، بھی جے نہ کرنے سے کنہگار ہوگا اور پھراس کے بارے میں کہی جائے گی، بھی جج نہ کرنے سے کنہگار ہوگا اور پھراس کے بعد جج اداکر لینے سے اس کا گناہ دور ہوجائے گا۔

ادرجود منرات وجوب على التراخى كے قائل بيں ان كنزد كيك تافير جى كى وجه سے كنهكار ندہوگا،
إن اگر موت آئى ياموت كى علامات طاہر ہوكئيں اور جى ندكر سكاتو لامحالہ كنهكار ہوگا، اور يہ بات بھى ذہن ميں وہ كاران كے ادانہ كيا اور اس كے بعد آئندہ سالوں بيں اداكيا تو فريقين كے زديك يہ ادابوگا، تعناه ندہوگا۔ (۲)

# حِ اكبركَ تفيير مين اختلاف

"عن على قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال: يوم النحر " ( رواه الترمذي)

ج آکبر کی تغییر میں اختلاف ہے، بیشتر علاء کے زدیک' جے اکبر' سے مراد مطلق جے ہے اس لئے کے مراد مطلق جے ہے اس لئے کے مراد مین جونا جے کہا جاتا ہے۔ اس سے متاز کرنے کے لئے بچ کو' بچ اکبر' کہا کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> واجع ، معارف البيش: ٢٣٨/٦ ، ومرقاة المغاليج: ٢٤٣/٥ ، وقتح الملهم: ٣٥٣/٥ ، اختلاف أصحابنا الحقية في الجع - مل هوو اجب على القور أو على التراحي ؟

<sup>(</sup>٢) البطرلهيدة المستشلة ، فرض فترميدًى . ٢/ ٢٠ ، ومقحات التقليخ :٢ ١٥/٣ ، و القرالمتصود ١٥٢/٣ ، و راجع المسائل الجح الابتدائية ، القرالمتصود . ١٥٣/٣ ا

اورا کی قول ہے ہے کہ 'جج اکبر 'صرف وی تھاجی میں ہی کریم ملی اللہ طب و ملم نے اللہ سنتیں مرکت فرمائ تھی۔ شرکت فرمائ تھی۔

الم كالم كم من كرج اكرر في قران باور في امغر في افراد ب-

يوم الج الأكبر كے مصداق ميں اختلاف

يهم الح الاكبرك بارے يم محى علاء كے كن اقوال بين:

اكديكاس كامدال بم الخرب، دديث باب اى قول كائد مولى ب-

درراقول يبكراس كامعدال الام عرفه " المحج عرفة " يا " الحج يوم عرفة " والى روايت عالى المدين المدين المدين الم

سفیان ٹوری فراتے ہیں کہ ج کے پانچ ان دن ایم الج الا کرا کا صداق ہیں جن می عرف اور ہم الح الا کرا کا صداق ہیں جن می عرف اور ہم الحر دونوں دافل ہیں، جہاں تک ہم کومفردلانے کا تعلق ہے مودہ محاورہ کے مطابق ہاں گئے کہ بسااد قات افظ" ہم" بول کرمطلق زمانہ یا چندایام مراد ہوتے ہیں جیے فردہ بدر کے چندایام کوقر آن کر یم نے "برا افرقان" کے مفردنام نے جیرکیا ہے۔

ية تيراقول ملك دونول قواول كوجامع ب\_

ایک قول یہی بیان کیا گیا ہے کہ ' ہم الج الا کبر' سے مراد ہو م ج ابی بھر بیعن و مع کا ج جس جی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بھر صد ایس کو امیر ج مقرر فرمایا ،اس ج میں سلمین وشرکین اور ببودونساری سب نے شرکت کی تھی۔

ا يك تول يكى كد يم العرف يوم الى الامغر بادريم الخريم الخريم الكرب الأن فيسسه متحمل بقية المعناسك "

ببرمال عامة الناس مى جويمشبور بكربس سال عرف كون جعد بوصرف وى عج اكبر ب قرآن وسنت كى اصطلاح شماس كى كونى اصل نبيس، بلك برسال كا هج ، جج اكبر ب رياور بات ب كرفسن انفاق ت جس سال نبي كريم صلى الغد عليه وسلم في جج فر ماياس مى يوم عرف كوجعد تحا، يا بى جكدا يك فنه يات ضرور ب عمريهم الجي الا كبر كم مغيوم سه اس كا كوئي تعلق نبيس دد،

<sup>(</sup>۱) درس لرمدی ۲۰۲۱ مع الحائية (۲)

### فرضیتِ ج کامدارقدرت میشر و پرے یامکند بر؟

"عن ابن عمرٌ:قال:جاء رجل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال:هارسول الله مايُوجِب الحج؟ قال:الزادوالراحلة " (رواه البرملي)

اس سنلہ میں اخلاف ہے کہ فرضیب ج کا مدار تدرت ممکند پر ہے یا تدرت میشر ہے؟ جہور کا مسلک یہ ہے کہ فرضیب ج کا مدار تدرت میشر ہ پر ہے ،المدافر دیت ع کے لئے ذاد (توشیر سر) ادر دا حلہ (سواری) کا ہونا ضروری ہے ، درند ج فرض نیس ہوگا۔

امام مالک کا مسلک بیب که فرضیت تج کا مدارقد دست مکند پرب ، انبذاده فرماتے بیل که اگرکولی فضی پیدل جائے اور بیت الله شریف تک وینی پر قادر جونو دا صله شریان سی طرح ان کے فزد کیے ذاد کی موجود کی بی شرط نیس کیونکده و بیسکتے بیل که اگر آدی تو ی جونو ده داسته بیل می کسب معاش کرسکتا ہے۔ دلائل ائمہ

جہور کا استدلال مدیث باب ہے ہے، جس میں زاداور را ملہ کی تقریح کی گئی ہے کہ فرضیب جج کے لئے زاداور را ملہ کا وجود ضرور ک ہے۔

الم الك كاستطاع إليه مبيلاً " ولِلْه على الناس جع البيت من استطاع إليه مبيلاً " ي بين من استطاع إليه مبيلاً " ي بين من دادادررا طركاذ كربيس بكرمرف استطاع بمبيل كاذكر ب، جويدل ملي عن مي موكن بيد مركن بي مركن بيد مركن بيد مركن بي مركن بيد مركن بي

جہوراس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ لفظ استطاعت کا اطلاق تدرت ممکنہ پرنہیں بلکہ تدرت منظر ویر ہوتا ہے ، اوراس کی دلیل حضرت ابن عمری صدیث باب ہے۔

ال كعاده من سعيد بن منعوراور سنن بيمتى على يدوايت معزت حسن بعرى سے مرسلا مروى هال: لسمانولت "ولِلَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" قال دجل: يا دمول الله او ماالسبيل ؟ قال: ذا دودا حلة ". (اللفط لسعيد بن منصور)()

<sup>(</sup>۱) دوس لوصلى لشيخ الإسبلام العملتي مسحمدتقي العثماني دامت بركالهم العالية: ۲/ ۵۱ مع إيضاح وبيان من العرف الخراط له ولوالديه ، وواجع لطعميل العلاجب «معارف السنن: ۲۵۱/ ۲۵۱

#### حج كانتميس اورانضليت ميس اختلاف نقهاء

" عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألمر دالحج " (رواه العرملي) عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألمر دالحج " (رواه العرملي) عن عمل تمن تمين مين: ا-افراو، وحتم مع -قران - (۱)

تمام نقبا وکائی کے ان تیوں اقسام کے جواز پر اقلاق ہے، البتہ انفلیت بھی اختلاف ہے۔ چنانچ امام ابوطنیفہ کے نزد کی سب سے الفتل بی قر ان ہے پھر تمتع ، پھر قر ان۔ امام شائع اور امام مالک کے نزد کی سب سے افضل افراد ہے پھر تمتع ، پھر قر ان۔ امام احمہ کے نزد کیک و آتے سب سے افضل ہے جس میں موق بدی نہوں پھر افراد پھر قر ان۔ (۱)

#### مداراختلاف

ال مئل على عارا خلاف يه كرسول الدملي الشعليد وسلم في جوة الوداع عن افراد كوافتيار كيا قايمة المراكوا فتيار كيا قاية تتع كويا قران كو، جو كرس بارے عن روايات مخلف بين اس لئے فقها واورائر على مجلى اختلاف موكيا۔

#### امام شافعی اورامام مالک کااستدلال

امام شافق اورامام ما لک کا استدلال ان روایات سے ہے جن میں آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کا افراد کرنامروی ہے،مثلا

(١) .... دعرت عائش صديث باب" أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الود الحج ".

(٢)....اورز مَن ص معزت ابن مركى مديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم أفود

(١) في فرندان كاكوكية بير في عما ولي التاسيات عمول في كالرام إعد

کار کا ان کا کئے گئے گئے گئے ہیں کے میں ہے ہوں ہوں ہوں ہے ہوں کی گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ ان کا کہ کہ ان کا ک مان کی ہے تھ طال ہو با کے اور کی کہ اور کی کا اور کی اور کی اور کی اور کی ہوں کر گئی ہے کہ میں کے طال ہوں کا ک مان بائز کی جادر میں کے اور کی صوال ہوا۔

قران ال نا کے بی تی بی بیات ہے فا در رود اول کا الرام ایک ماتھ با دو کر پہلے فر الدا کر سے اور کرائ الرام ا سے فالا کے۔۔

(۲) النظر لهيله طبيستك المنيتي لاين للنمة :۱۲۲/۳ ا ومعادف البينن :۲۷۳/۹ اوالمجموع شرح المهلب: الم ۱۵۲ اوليج الملهم :۱۸/۱ المعاوف العلماء في أواع الإسراع : أيهاألمضل؟

الحجّ وافردابوبكروعمروعثمان ".

سيكن ان دونون روايون كاجواب يه بكران روايات من الحسر دالسعي " [اجاز إلحواد السعيم " من الحسون الأسلى الله عليه وسلم في المراد كالم الله عليه وسلم في المراد كالم الله عليه وسلم في المراد كالمراد كال

علامدانورشاه مميري فرمايك " الحسر دالسحيج " مراديب كرعمره اورج كرميان طال موسة بغيراحرام واحدسان دونول كواداكيا-(١)

امام احتر كااستدلال

الم احمد كا استدلال يدب كه آنخفرت صلى الله عليد وسلم في توقر ان كياتها ليكن تتع من غيرسوق الهدى كا تمناتى جواس كي انفليت كى وليل ب، چنانچ آپ سلى الله عليد وسلم في الما قا " لمواست فيلك من أمري حااست دبر ث ما أحديث ولولاان معى الهدى المحلك ".

لیکن اس کاجواب یہ ہے کہ یہ تمنا اس بناء پڑبیں تھی کہ تعظ افعال تھا، بلکہ چونکہ اہل عرب ہیں یہ مشہور تھا کہ اخبر تج میں عرو کرنا جا رُنہیں تو جب آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عرو کے بعدا حرام کھو لنے کا تھم دیا تو بہت سے لوگوں نے قدیم رسم کے مطابق اس کو ناپند سمجما اوراس ناپند یدگی کا اظہار انہوں نے ان الفاظ ہے کیا " المنطلق إلى منى و ذكور فاتقطر "اس وقت آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اگر عمل ہدی ندلا تا اور ترج کرتا تو انجما تھا" تا كه ان كے خیال باطل كى تر دید ہو كئی۔

احناف کی جانب ہے آنخضرت کے قارن ہونے کے دلائل

(٢) ..... تذى يمل معزرت السي صلى الله

عليه وسلم يقول: ليك بعمرة وحجة".

(٣) .....منداحماورخماول عى تعزرت ام سليكل روايت ٢٠ سمعت رسول الله صلى الله عليه وصلم يقول: أهلواياآل محملهموة في حجة " (اللفظ للطعاوي).

مدروایت قران کے بارے عم صرح تولی روایت ہے۔

افعليت قران كي وجوورج

مرافعليب رز ان كى محواور مى وجوورت جوي ي

(۱) .... قر ان كاروايات افراوكى روايات كمقابله من عدزازيادوي -

(۲) ....افراد کی امادیث تمام ترفعلی بین کین قر ان کی امادیث فعلی بھی بین اور قولی می ماور قولی فعلی مین اور قولی فعلی کے مقابلہ عمد رائح ہوتی ہے۔

(۳) .....قر ان می مشقت زیاده ب،اس لئے بھی وہ افضل ب، بخلاف تمتع اورافراد کے،کہ ان میں مشقت نیس ۔(۱)

حعرت ابو برمد ين كامعروف حديث ب"أن النبى صلى الله عليه وصلم سُئل: أي المحية المعنسل؟ قال: العبة والنبة ". (٢) يعن جس تج على بياور قربانى زياده بوده المنسل؟ قال: العبة والنبة ". (٢) يعن جس تج على تمييا ورقربانى زياده بوده ألمنس بود النبية على زياده بوتا بيان واجب بوقى بي مخلاف ترتع كرك كراس عرقبين بوتا ورقي معنا ورقي المنافراد كركاس عرقربانى واجب نيس بوقى - (٣)

# ج قران وتمتع کی قربانی بطور شکر ہے یا جر؟

"عن جابربن عبداقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حجّ للاث حجج ،حجين قبل أن يهاجروحج بعد ماهاجر معهاعمرة ..... فأمررسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وضرب من مرقها "(رواه الترمذي)

اس بارے علقور اسااختلاف ہے کہ ج قران اور ج تمتع على جوقرباني كى جاتى ہے وہ بطور

<sup>(</sup>۱) راجع لمزيد الوجيهات ، نفحات الطبيح :۲/ ۲۳۰ ، وزاداليما د:۲/ ۱۳۵۰ ا

<sup>(</sup>٢) المج: هورفع الصوت بالطبية، والتج موسيلان دم الهدي والأضاحي .

<sup>(</sup>٣) ملاحقًا من درس لرملان : ١٢ / ٦١ -إلى -٤٣ ، ونقحات العليج :٣٢٣/٣ بوقطرأيضا ، الدوالمنصود:١٨٩/٣

فتكرب يابطور جر؟

حفرات دننیفر مائے میں کد قران اور تمتع کی قربانی دم شکر کے طور پر ہے ند کددم جر کے طور پر۔ جبکہ امام شافق اسے دم جرقر اردیتے ہیں۔

اس بارے میں حدیث باب شافعیہ کے خلاف حنفیہ کے مسلک کی دلیل ہے، کرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپی قربانی کے گوشت کا شور بہ بیا ، حالا تکہ وم جرکا گوشت خودشا فعیہ کے مسلک پر کھا تا ہا تزئیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ قربانی بطور شکر ہے نہ بطور جر۔ (۱)

# بچ کے ج کا تھم

" عن جابربن عبدالله قال: رفعتُ امرأة صبياً لها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يارسول الله 1 ألهذا حج ؟ قال :نعم، ولكب أجر " (رواه العرمذي)

اس پرفقها مکااتفاق ہے کہ بچہ پر جج فرض نہیں ،اس پر بھی اتفاق ہے کہ بچہ اگر جج کرے تو درست وجاتا ہے۔

اب اگر بچمنز ہے تو وہ خود مناسک جج اداکر ہے اداکر نے مرمیز ہے تو ولی نیت بہیداور دوسر سا فعال شماس کی نیابت کر سے ادراحرام کی ابتداء میں اس کے سلے ہوئے کپڑے اٹار کر ازار و میادر بہنائے گا۔

اس پرہی اتفاق ہے کہ بچہ کامیہ جے نفلی ہوگا جس کا اواب اس کے ولی کو طے گا اور بالغ ہونے کے بعد اس کو فران کو طے گا اور بالغ ہونے کے بعد اس کو فرید مشقل اواکر نا ہوگا ، البت وا وُ وظا ہری کے نز دیک اس کی ستقل اواکر نا ہوگا ، البت وا وُ وظا ہری کے نز دیک اس کی مشقل اس کے ذمہ میں واجب نہ ہوگا۔ (۲)

پراکر نے نے بل المبوع احرام با عدما، پرطواف کرنے ہے پہلے دو ف مرف ہے بہلے وہ بالغ موال کے محکما ادراس نے جی کمل کرلیا تب بھی حنفیہ کے فزد کی اس کوفر بعد کی مشقل اداکر ناموگا، جبکہ امام شائعی کے فزد کیہ اس کی فر بعد کی جی ساتھ اداکر ناموگا، جبکہ امام شائعی کے فزد کیہ اس کی خود کے اور نے سرے کے فزد کیہ اس کا فر بعد کی ادام وہائے گا۔ (۲) سے دد بارہ احرام با عدہ کردو فر سر فرکر لے تو حنفیہ کے فزد کیے ہی اس کا فر بعد کی ادام وہائے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) توس ترملی : ۳/ ۵۰ معزیاً إلى معاوف السنن : ۲۵۵/۹

<sup>(</sup>٢) راجع للخصيل ، معارف السنن: ٥٣٦/٦ ، وهمشة الغاري : • ٢١٦/١ ٢

<sup>(2)</sup> درس فرصلی : ۲/ ۱۸۲ و کیلمافی البغرالمنظود:۱۳/۳ ا ، وإنعام الباری :۲۵۲/۵ ، وقتح البلهم : ۲۹/۱ ، الوال العلماء فی صبحة حج الصبی ، وهل يترقب حليه أحكام البحج لم ۲ ۲

# نيابت في الج كامسّله

"عن الفضل بن عباش أن امرأةً من ختعم قالت بارسول الله 1 إن أبى أدركته في العج وهوشيخ كبير لايستطيع أن يستوي على ظهر البعير ، قال: حُجّى عنه " فريضة الله في العج وهوشيخ كبير لايستطيع أن يستوي على ظهر البعير ، قال: حُجّى عنه " فرواه النرمدي )

اس مدیث کے تحت نیابت فی العبادة کا مسئلہ ذیر بحث آتا ہے جس متعلقہ اصولی بحث پہلے آ کتاب السوم میں گذر چکی ہے کہ دخنیہ کے نزد کی جومبادات محض مالی جیں ان میں نیابت درست ہے ہا جو تحض بدنی جیں ان میں نیابت درست نہیں اور جومبادات مالی بھی ہوں اور بدنی بھی ،جیے جے ،ان میں مند المجو نیابت درست ہے۔

لكين معرت اين عمر المام المرابرا الميم كني فرماتي بين" لا بعج عن احد " ليحن حج من نيابت درست مبيل ـ

امام مالک اورلیت فرماتے ہیں کہ ج میں نیابت درست نہیں البت اگر کس میت پر ج فرض تھا اور وہ اللہ الرکس میت پر ج فرض تھا اور وہ اللہ ندگی میں اس فریضہ کوادانہ کر مکا تو اس کی طرف ہے ج کرنا درست ہے لین وہ ج اس کے فریضہ کے قائم مقام ہوگا، مجرا مام الک کے نزد کے اگر میت نے اپنی جانب ہے ج کرنے کی دمیت کی تھی تو اس کی دودمیت شک مال میں نافذ ہوگی۔

الم م انتی کن در یک منوالیج نیابت فی انج درست ب اوراگریت کے درج فرض تھا نذر کی وجہ سے اوراگر میت کے درج فرض تھا نذر کی وجہ سے اس کے در شی لازم تھا اب اس کی حیثیت وین کی ہے جس کی اس کی جانب سے اوائیکی ضروری ہے اندادہ ومیت کرے یا نہ کرے بہر صورت اس کی جانب سے جج اواکر تا ورجا و کے ذر الازم ہے خواہ اس جج کی اواکر تا ورجا و کے ذر الازم ہے خواہ اس جج کی اواکر تا ورجا و کے ذر الازم ہے خواہ اس جج کی کرانے شرکل مال خرج ہو جائے۔ (۱)

الم الوصنيف كن ديك بعى عندالعجو نيابت فى الحج درست ب جب كداس كے بارے من بم امول قائده ميان كر يكے بيں۔

پراس میں ان کے زو کی تفصیل یہ ہے کہ اگرمیت کے ذمہ میں تج لازم تعااور اس نے اپی جانب سے عج کرانے کی ومیت نیس کی تو ور ٹاء کے ذمہ اس کی جانب سے مج کرانالازم نہ ہوگا اور میت

<sup>(</sup>۱) راجع ، طرح الورثي على صحيح مسلم: ١/١ ٢٣

تنویت فرض اور ترک ومیت کی وجہ سے گنگار ہوگا۔البت اگر ومیت کے بغیری کی وارث یا اجنی آوی نے اس کی جانب سے ج کردیاس کے بارے میں و افر ماتے ہیں: "وار جوان یجزید ذلک إن شاء الله تعالى ".

ادرا کرمیت نے اپنی جانب سے تج کرانے کی وصیت کی تھی تو اس کی وہ وصیت المیف مال میں بافذ ہوگی، اگر المی بال میں سے اس کی جانب سے جج کرانا ممکن ہوتو ورشہ کے ذمہ میں اس وصیت کو ہورا کرنالازم ہوگا جس کی صورت یہ ہوگی کہ میت کے وطن سے جج بدل کرنے کے لئے کسی کو بھیجا جائے گا، اگر طلب مال میں وطن سے جج کرانا ممکن نہ ہوتو تیاس کے مطابق تو وصیت باطل ہو کراس تلث میں بھی میراث جاری ہوگی کین استحدا نامیت کو اس فریعنہ سے سبکدوش کرنے کے لئے اس علاقہ سے کسی کو جج بدل کے لئے جاری ہوگی جیزا سے ملٹ مال جج کے لئے کا ان ہوجا نے گا۔ (۱)

شخ فانی اور دائی معذور برج فرض ہوجاتا ہے یانہیں؟

مدیث باب کے تحت سے مسئلہ مجی بیان کیا جاتا ہے کہ یفخ فانی اور دائی معذور پر جج فرض ہوجاتا ہے اینیں؟

ا مام شافی اور اکثر مشائے کے زدیک شیخ فانی اور دائی معذور پر جے فرض ہوجا تا ہے اگروہ خود نیس جاسکتا ہے تو دوسرے سے جج کرائے۔

امام ابو منیفت کا ایک قول بھی ای طرح ہے، البت امام ابو منیفت کارائ قول یہ ہے کہ ایسے معذور پر جج قرض بی بیس ہوتا فہذا دوسرے سے جج کرانے کی ضرورت بی بیس بیآ دی ادائے جج کی ذمدداری سے آزاد

دلائل ائمه

امام ثانی مدید باب سے استدلال کرتے ہیں، جوان کے مسلک پرمرزی ہے۔
امام ابومنیڈ نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے " وَلِلْ علی النّامِ جِجُ
البتِ مَن استطاع إليه مبيلاً ..... "اس آیت کی فرضید جے کے لئے استطاعت کوشر اقراد دیا کیا ہاور شیخ قانی میں میلئے پھرنے اور جانے کی استطاعت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) درس ترملی: ۱۸۲/۳: و کلالی إتعام الباری: ۳۵۰، ۲۲۵/۵ و نفحات السمنع: ۲۰۵۰

جمال تک مدیث باب کاتعلق باس کا جواب یہ ہے کہ اس عی جس فی کا ذکر ہاس ہی جی اس کی جی اس کی جی کے اس کی جی کے اس کی استفداس کی طرف اشارہ کرد ہا ہے الباقاً کی سے فرض ہو چکا تما بعد عمل معذور ہو کیا تما مدیث عمل ماست میں احتاف مجی فریضروا جہ کے اداکر نے کے قائل جی ۔

دور اجواب میمی موسکا ہے کہ اس مورت نے بطور الل تج اداکرنے کی اجازت ما کی تھی تھی۔ انخفرت ملی الشدعلیدوسلم نے اجازت دے دی بیفرض ج کا سعا کم نیس تھا۔ (۱)

### جس نے اپنا جج نہ کیا ہو کیا وہ جج بدل کرسکتا ہے؟

"عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ، قال مَن شبرمة ؟ قال: إلى أو قريب لي قال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا ، قال: حجج عن نفسك ثم حُج عن شبرمة ... إلخ "(رواه الوداود)

اس مدیث میں مج العرورة من الغیر خدکورے بعن جس فض نے خود ج نہ کیا ہودہ دوسرے کی طرف سے نیابۂ ج کرسکتا ہے یا جس ا طرف سے نیلۂ ج کرسکتا ہے انہیں؟اس بارے میں اختلاف ہے۔

الم من الم المحرد الم المراد التي اورالم المحال كن و كي ايد المحض جس في ع زي الوج بدل المركز الم المحرد المراك والمركز المركز و كي المركز الم

جبکدامام ابوصنیقد اورامام ما لک وغیرہ کے نزد کید اید افتص بھی مج بدل کرسکتا ہے جس نے خووا پتا فریضہ مج ادانہ کیا ہو، لیکن میکروہ اور خلاف اولی ہے، اس لئے افضل میہ ہے کہ حج بدل کے لئے ایسے مخص کو بسیجا جائے جس نے خودا پنا فریضہ نج اوا کیا ہو۔

جال کم حدیث باب کافل ب تواس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ (۱) .... بعض نے کہا کہ مدیث باب میں ذکور تھم بطور استجاب کے بے بطور وجوب کے نہیں

-۴

(۲)....بعض نے کہا کہ مدیث ضعیف ہے۔

(٣) .... بعض نے کہا کہ برمدیث مدیث شعید (۱) کی وجہ سے منورخ ہے۔

<sup>(</sup>١) توخيمات شرح المشكوا 3 : ٢٠٠/٠ منزياً إلى المرقات . ٢٠٠/٠

<sup>(</sup>١) مديد هم دره عدب برمايد سع عن البدل الي الماني المعنوال المدارك كلب

(۳)....اوربعض معزات نے اس مدیث کونمیس پڑتول کیا ہے، کریے مدیث ہمدیث ہ ب کے دا تعد کے ساتھ خاص ہے۔(۱)

# عورت كابغير محرم كيسفر جح كرنے كالحكم

"عن أبى معيدالخدرئ قال:قال رسول الأصلى الأعليه وسلم: لايحلَّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تسافرسفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلاومعها أبوها أواخوها أو زوجهاأوابنها أوذومحرم منها " (دواه الترمذي)

حورت اگر کمه کرمه سے مسافی سنر کے فاصلہ پر ہوتو امام ابو صنیفہ اورامام احمد و فیر و کے نزویک سلم جج میں زوج یا محرم کا ساتھ ہوتا ضروری ہے اور اس شرط کے بغیران کے نزد کیک و جو پ ج نے تہ وج یکدسنم عج جائز بھی نہ ہوگا۔

جبدامام مالک اورام شافق کے فزد کیے زوج یا محرم کا ساتھ ہونا مورت پرنج کی فرضت کی شرط فہیں بلکہ اس کے بغیر میں ا نہیں بلکہ اس کے بغیر مجی مج لازم ہوجائے گابشر طیکہ بیسٹر جج ایسے مامون رفقاء کے ساتھ ہوجن میں ہالی احماد مور تیں مجی ہوں۔(۲)

متدلات نغهاء

مالکیداورشانعیدکااستدلال فرنسیت جے سے متعلقہ عموئی نصوص سے ہے جواس لحاظ سے مطلق مجی میں کہان میں گئرم ہونے کی کوئی شرط میں استعلاع إليه میں کہان میں گرم ہونے کی کوئی شرط میں استعلاع إليه میہلاً ".

اوردمزت ابو ہریرہ کی روایت سے آنخفرت ملی اللہ علیدوسلم کا فرمان ہے" آیہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا".

> دننیاور دنا بله کا استدلال درج فریل دلاک ہے ہے۔ (۱) .....د مفرت ابوسعید ضدری کی صدیث باب۔

<sup>(</sup>ا) راجع ، نفحات التقيح : ٢٤٤/٣ ، وخرج الطيني : ٢٢٩/٥ ، ومرقاة المفاتيح : ٢٤٤/٥ ، وفتح الملهم :٢٢٣/٦

<sup>•</sup> آلوال العلماء في أنه يحج عن غيره ،وإن لم يكن حج عن نفسه ٢

<sup>(</sup>٢) انظرلهاه السمثلة ، فتح القدير : ٣٣٠/٢ ، وبشاية السجتهد: ٢٣٥/١

(۲)....سنن دارتطنی عمل معزرت این مهاس کی روایت عمل تخضرت ملی الله علیه وسلم کافر مال بیست می این الله علی الله معلم کافر مال بیست امرأة الاومعها ذو معرم " .

(٣) .... مقل دلیل ہے ہمی احناف کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ محرم کے بغیر سنر عمل فقد کا ا اندیشہے" ولسز دادب انسف مدام غیر ها إلیها "(۱) کی وجہ ہے کہ خلوت بالاجریہ حرام ہے اگر چہول دومری محدرت مجی موجود ہو۔

جہاں تک ان دلائل کا اللہ ہے جن کے عموم سے شافعیداور بالکید نے استدلال کیا ہوہ جست میں اس کے کہ بیددائل اپنے عموم اور اطلاق پڑیں بلکہ بالا جماع بعض شرائط کے ساتھ مقید ہیں جسے داست کے مامون ہونے کی شرط ، انہذا ذکور و دلائل کی بنا و پرمزید تخصیص کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بغیر زوج یا بحرم کے عورت پرند جج لازم ہاور نہ بی سفر جے جائز۔ (۱)

### بیت الله کود مکھ کرد عاکے لئے ہاتھ اٹھانے کا حکم

"عن مهاجر المكي، قال: سُئل جابوعن الرجل يوى البيت يوفع يديه ، فقال: قلد حججنامع النبي صلى الله عليه وسلم قلم نكن نفعله " (رواه النرمدي)

بیت الله شریف کود کھ کردعا کرنا متعدوآ الروروایات سے ابت ہے۔

البت ال مسئله على اختلاف ہے کہ بدوعار فع بدین کے ساتھ ہو یا بغیرر فع کے الم شافع نے تو فرایا ہے کہ "ولست اکر ورفع البدین عندول بة البیت والا استحبه ولکنه عندی حسن " یعی رفہ بیت اللہ کے وقت رفع بدین کو عمل نہ کر وہ مجمتا ہوں اور نہ اس کو متحب قرار دیا ہوں بلکہ وہ میرے زد کے ایک امچماعمل ہے۔ (۲)

خودا مناف کے جمی اس مئلہ عمی دوقول ہیں۔

امام محاویؓ نے ترک رفع یدین کور جی وی ہاور معزت جابرگی صدیث باب سے استدال کیا ہاوراک کونقہائے دننے کامسلک متایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) یمن یکنده مرک مردول کی شرکت سے اور می زیاد و موجائے گا۔

<sup>(</sup>٢) فرس لرمدي ٢٠١٧٣ ، وانظرأيها ، الدرالسفود: ١٩٠/٣ ، ونقحات العقيم ٢٠٤/٣.

<sup>(</sup>۲) معارف السني ۲۷۹/۹

لیکن ما حب المية الناسک نے متعدد محققین حنید کا تول لقل کیا ہے کہ ان کے فرد یک رفع یدین مستحب ہے۔

قائلین استجاب سیوشافی جی دعزت ابن مبائ کی مرفوع مدیث سے استولال کرتے ہیں" فیرفع الایدی فی الصلوق ، وإذارأی البیت ، وعلی الصفاو المووق". البته اس دوایت کے ایک داوی سعید بن سالم القداح شکلم نیہ ہیں۔

نیزاما مثانی نے حضرت ابن جرتے ہے مرسلا روایت کیا ہے" ان رصول افتصلی افتہ علیه وسلم کان إذار أى البیت رفع بدیه ... النع ". لیکن اس میں محمد بن سالم بین اور یہ معمل مجی ہے کونکہ ابن جرتے اس کو براور است آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے روایت کرر ہے ہیں۔

انی وجوہات کی بتا پرامام شافتی اور امام طحاوی نے رفع یدین کوسنت قرار دینے ہے انکار کیا ہے۔
لیکن صاحب غدیة الناسک نے ان روایات کو مجموعی طور پر قابل استدلال قرار دے کر حضرت
جابر کی حدیث باب کے بارے میں فرمایا ہے: "المثبت مقدم علی النافی ".(۱)

\*\*

باب الإحرام والتلبية

# تلبيه ككلمات ميس كمي زيادتي كاحكم

"عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمدوالنعمة لك والملك ، لاشريك لك إسطى عليه ولايزيدعلى هزلاء الكلمات " رمطى عليه)

اس میں کس کا ختلاف نہیں ہے کہ ان کلماتِ ندکورہ میں کی کرنا کردہ ہے ،البتہ ان کلمات پر زیادتی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچا ام محادی کے نزد یک ان کلمات پرزیادتی درست نبیں ہے، امام شائلی کا بھی ایک تول میں ہے، ادر ابن مبدالبرے امام مالک ہے ہمی کراہت کا قول نقل کیا ہے، ان کا استعمال حضرت ابن ممرک مدیث باب ہے۔

الم ابوضیفا ورجمبور کے نزدیک زیادتی کروہ نیس ہے، بلکہ زیادتی مستحس ہ،اس کے کے جبور محاب اور تابعین ہے ان کلمات پرزیادتی منقول ہے،اور خود معزت ابن مرکی روایت میں زیادتی موجود ہے، چانچاس میں ہے" لیک اللهم لیک ،لیک و سعدیک و الخیر فی یدیک لیک و الرغباء الیک و العمل ".

اس لے کہا جائے گا کہ دھزت این عمر کی روائی باب می جوید ذکور ہے" لابسزیدعلی مؤلاء الکلمات ". یہ بی سلی الله طیروسلم کی عام عادت برجمول ہے۔(۱)

#### مج میں تلبیہ کب تک جاری رہتاہے؟

" عن ابن عباش عن الفصل بن عباش قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة " (رواه النرملي)

مدیث باب اس بروال ہے کہ ج می تبدید وقع احرام سے جمرہ عقبہ کی ری تک دہتا ہے۔ چنانچ جمہور کا مسلک ہی ہے بلکہ امام طحاوی فرماتے جیں کہ اس برمحابہ وتابھین کا اجماع منعقد موج کا ہے کہ جمرہ مقبہ کی رکی تک فج میں تبدید جاری رہتا ہے۔

البتدامام الك، معزت معيد بن المسيب اور معزت حسن بعري ك بارے يم منقول بكرو واللہ اللہ معتول بكر وقو نب كروے الد كائل تے كہ حالى جب مرفات روانہ ہوتو كمبيد تم كردے اور بعض سے منقول بكرو قونب مرذكر اللہ المبيد بندكروے۔

ال حمزات كاستدال طمادى عم حمزت اسام بن زيركى دوايت سے " أنه قال: كنت ردف دسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فكان لايزيد على التكبير والنهليل".

یمی حضور ملى الله عليم مرفر عم مجير و ليل سے ذائد محد كميت تو معلوم مواكة لمبيد كوتم فرمات تقد

<sup>(</sup>۱) فقحات النظيع: ۲/ ۰ / ۲ ، وانظر أيضا ، الفرالمنظود: ۲۰۸/۲ ، وقنع العلهم: ۲۵۱/۵ ، هل يستحب الزيادة في الطبة على ماوردهن الني تلك .

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دواہت آلمیسی کنی اوراس کے وقت کے فتم ہونے پر دالات نہیں کرتی۔

اس کے طاوہ امام طحاوی (۱) اس تم کی روایات کا ایک اصولی جواب یہ دیے ہیں کہ ہروہ محالی جن سے ہیم عرف میں ترک آلمیسی مروی ہان کی روایات سے زیادہ سے یہ بات ابت ہوتی ہے کہ انہوں نے دوسر سے اذکار میں مشغول ہونے کی وجہ سے آلمیسی چھوڑ دیا ادراس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس وقت کے دوسر سے اذکار میں شخول ہونے کی وجہ سے آلمیسی کی مشروعیت کے باوجود دوسر سے اذکار پڑھنے کی مجائش موجود ہے۔ (۱)

جرهٔ عقبه کی کس کنگری پرتلبیه ختم ہوجا تا ہے؟

بہرحال جہورامت کے نزدیک جج میں جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ مشروع ہے، پھران میں خود ا اختلاف ہے کہ تلبیہ کو جمرہ عقبہ کی کس کنکری پرفتم کیا جائے؟

چنانچہ امام ابوصنیفہ امام شافعی سغیان توری اور ابوتور کے مزد کیے جمرہ عقبہ پر بہلی کنگری مارنے کے ساتھ عی تلبید شتم ہوجائے گا۔

جبکه امام احد امام اسحال اوربعض دوسرے معزات کے نزدیک جمر اُ مقبدی ری کمل کرنے تک آلید جاری ماری کمل کرنے تک آلمید جاری (۳)

دلاكل ائمه

مديث باب النيخ ظاهر كاعتباد سامام احدّ وغيره كى دليل ب، اس كے كراس من السلم يون فسلم يون بيل بيا الرمي " يا "حتى دمى يون بيل بيا الرمي " يا "حتى دمى بعضها ".

مند، شانعد وفيره كادلي يكل كاروايت ب"عن أبي والل عن عبد الله والنبي مسلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى دمى جمرة العقبة بأول حصاة". الن مغرات ك نزد يك مديث إب مم اك يردول ب- (١)

<sup>(1)</sup> شرح معاني الآلار ( 2 30 ، ياب التلبية متى يلطمهاالحاح

<sup>(</sup>٢) درس لرمذي ۲/ ۲ تـ ۱ ، و كذالي بقحات التنابيج ، ۳۵۵/۳ ، وإنعام الباري :۳۱۸/۵

<sup>(</sup>۲) راجع ، عملا القاری، ۱۹۵۹

<sup>(</sup>م) درس برملای ۱*۲۰ ت* ۲۰

عمرہ کرنے والا ملبیہ کب ختم کرے گا؟ پھراس میں اختلاف ہے کہ حمرہ کرنے والا تلبیہ کب فتم (۱) کرے گا؟ چنانچہ ایام ابوصنیڈ کے نزد یک عمرہ کرنے والا جب جحرِ اسود کا استلام کرے تو اس وقت تلبیہ فتم

المام الفي فرماتي ب كرب الواف ثرو م كري تب لبيد فتم كري

امام الک کاملک یہ ہے کہ اگر اس نے میقات یاس سے پہلے احرام با ندھا ہے تو صدور حم عمل داخل ہوتے وقت کمیر بند کردے گا اور اگر اس نے ہر اندیا تحقیم سے احرام با ندھا ہے تو بوت کمہ عمل داخل ہونے کے وقت یام محرحرام عمل داخل ہونے کے وقت کلید فتح کردے گا۔ (۲)

الم الوضية كااستدلال تذكى كروايت بي "عن ابن عباس - يرفع الحديث - إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر". (٣)

صحت احرام کے لئے تلبیہ ضروری ہے یانہیں؟

"عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يهل ملبداً يقول:
"ليك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمدوال عمة لك والملك ، لاشريك لك إرمض عب،

ال برتوسب كا اقال بكرنيت كربغيرا حرام يح نبيل بوتا ، البتدال من اختلاف بكرمحب احرام كي نبيل بوتا ، البتدال من اختلاف بكرمحب المجام كي المحرام كالمعلم المحراد المرام كالمعرود كالمعرود كالمعربين المحرود كالمعرود كالمعرود

جیل حفرات کے زوی معتم بعب مداوم عی دافل ہوجائے تیر نوردے۔ بعن کے زوی بب کسک مکانات نفرآنے گیر آوس و ت بجید نم کردے۔ بعن کے زویک بب ان مکانات عی دافل ہوجائے اس و ت بجید عاکسہ دے۔ دام ایری کے ذویک بیت الشرک پاس کانچ تک بجید جامل اور ہےگا۔ اور این ترخ کے ذویک و الم ہوئے تک بجید جاری دے گا۔

(٣) درس لرملی: ٣/ ١٤٨ ، وكلفلي نلحات الطليح: ٣٨٠/٣

<sup>(</sup>١) انظر لغصيل الملاهب ، عمدة القارى : ١ / ١ ،

<sup>(</sup>r) مستظفره کمفامسییں

امام شافی اورامام ما لک کے نزو کی محب احرام کے لئے فقانیت کانی ہے، تلبیدال زم اور ضروری میں ہے۔

امام ابوطنینے خود یک تلبیہ فی الحج کاوی عم ہے جو عم نماز می بھیرتر یہ کاہے ،جس طرح تحریم نماز می بھیرتر یہ کاہ ،جس طرح تحریمہ مساؤۃ میں ہروہ لفظ جو تعظیم پردال ہوکا فی ہوجا تا ہے ،اللہ اکبر تضومہ فرض نہیں ہے ،اس طرح تلبیہ کے لئے بھی جوالفاظ مدیث میں ذکر کئے گئے ہیں ان کا بھومہ یا یا جانا شرط نہیں ہے۔

مجے این مام نے فرمایا کہ لبید مندابتدا والاحرام ایک مرتبہ شرط ہے اوراس کے بعد پھر سنت ہے۔ (۱)

# مكة كرمه مين داخلے كے وقت احرام كامسكلہ

"عن ابن عباش قال: وقت رسول المفصلي الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة

..... ولِمن أَتَى عليهنَ من غير أهلهنّ لِمَن كان يريد الحج والعمرة ...النع "رمط مله)
ال رِوْسِ كَا تَفَاقَ ہے كہ جُونُم ج ياعمره كااراده ركمنا ہواس كے لئے بغيراحرام كے مقات اللہ على الله الله على الله

جار إموتو آياس كے لئے بغيراحرام كحرم مندافل مونا جائز بيائيس؟

الم شافع كن ديك أكر ج اور عمره كانيت نه بوتو بغيرا حرام كحرم عن دافل بونا جائز بـ ـ جب الم شافع كن ديك أكر ج اور عمره كااراده نه بعى موتب بعى آفاتى ( كمد كه بابر ـ آ في دالے) كے لئے بغيرا حرام كے كمه عن داخل بونا جائز نيس بـ ـ (۱)

متدلات اثمه

الم مثان کا استدلال مدیث باب ہے ہے، جس جس" لیمن کان یویدالحج والعموة " فرمایا ہے جس کا مفہوم خالف ہے کدا کرکوئی فخص حج اور عمرہ کے ارادے کے بغیر میقات ہے گزرے تواس کے لئے ضرور کی جس ہے کدو مکہ جس واقل ہونے کے لئے احرام ہا عد ہے۔

لكيناس استدلال كاجواب يه ب كمفهوم كالف مهار يزويك جحت نبيس ـ

<sup>(</sup>١) فلحات العليج: ١٩ ١ م وكلفاي الموالمتعمود: ٢٠٤/٠

<sup>(</sup>٢) اطرلهاه المسئلة ، العليق العبيح :١٤٦/٣ ، والماني لاين لفاحة : ١١٦/٣ ، وقتح الملهم :١٤١/٥ ، اعملاف العلماه في أن المعردة إلى مكة يغير لعمدالحج والعمرة : يلزمه الإحرام أم لا ٢

حنيكا استدلال معنف ائن الى شير على معزت ابن عباس كى روايت ، إن السنهسي ملى الله عليه وسلم قال: لا يجاوز أحدًا الوقت (ميقات) إلا المحرم ".

یدهدیث ای بارے می مطلق ب،اس می عج اور مره کارادے کی تیزیس ب مجرب کاحمام عنصود کعب کی تعلیم اوراحرام ب، جانج یا عمره کیا جائے یانہ کیا جائے ،اس لئے بیکم براس فنص کا لا گوہوگا جو کم کرمہ جانا جا ہتا ہو۔(۱)

# احرام مصمصل بهلے خوشبولگانے كاحكم

" عن عالشةٌ قالت:طيّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرِم " (دوه

الموملي) احرام مے تعل میلے خوشبولگانے کے تعم می فقہا و کا اختلاف ہے۔ (۲)

جہور کے زو کے احرام مے معل پہلے برحم کی خوشبو کا استعال بلاکراہت جائز ہے۔

الم مالك كن ويكوم كے لئے احرام بيلے الى خرشبولگانا كروہ بجس كااثر احرام ك

بدم بالرب المحركا بى كسلك ب-(")

مديث بابامام الكاورام محرك ظاف جمهوركي دليل بـ (م)

حالت احرام میں دئن مطیب اور غیرمطیب کا تھم

" عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وصلم كان يلهن بالزيت وهومحرم غير المقتت " (دوه الترملي)

مدیث باب می افظ"متت" مطیب کے منی علی ہاں گئے کہ یہ" قت " ے نکلا ہے جس کے منی فوشبو کے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مقاخصتاً من نفحات التقيح :۳/۰۱۳ ، و انظر أيضا ، الفرالمنظود: ۱۹۷/۳ - و -۱۵/۳ ، و نقرير بخاري :۴ أ ۱۵۲ ، و كشف ظهاري ، كتاب المفازي ، ص :۱۳ ۵ ، و إنعام الباري : ۱۸۸/۵ ، ۲۲۵۰

 <sup>(</sup>r) انظر لطميل الملاهب ، عمدة القارى: • ١ / ١٣

<sup>(</sup>٣) الم الملال في الكالوا في الكال بعزات محارك من عدرت من وحرت من وحرت المن من وغرب المال على على سلك به واجع لدلا تلهم و معلى الألول المراه ما المارة بالب المصليب عندالا موام .

<sup>(</sup>٣) توس فرمذی :٣/ ١٤٣/ ، وكذا في الفزالمنظود:٣/ ١٤١ ، ونفحات التلبع :٣/٨/٣ ، وإنعام الباري . ١٣/٥٠

مات احرام می ایسا تیل جوخود طیب ہویاس میں خوشبولی ہواس کا استعال بالا تفاق ما گزنیس، الدة وہ تیل جس میں خوشبولی ہواس کا استعمال مداوی کے طور پردرست ہے۔

جہاں تک دمن فیرمطیب کاتعلق ہے تواس کے بارے میں اختلاف ہے۔

الم شافعی کے نزد یک سراورداڑھی کے علاوہ سارے بدن پراس کا استعمال حالب احرام میں درست ہےاورسر یا داڑھی میں لگانے کی صورت میں دم واجب ہے۔

امام ابومنیفد کے نزد کیک دہن غیرمطیب کا استعال حالیہ احرام عمل موحب دم ہے خواہ اس کوجسم کے کمی مصر پراستعال کیا حمیا ہو۔

ماحین کنزدیک دمن فیرمطیب کالگاناموجب دَم تونبیس البتدموجب مدقد ہے۔ ولائل ائمہ

مدیث باب دخنیہ کے مسلک کے خلاف ہے،البتہ شافعیداے غیرسر اور غیرواڑی پرمحول کر مطع جریہ۔

الم البوضيف في ركيل وه روايت بجس من ذكر بكرايك آدى في كريم ملى الله عليدوسلم في المعليدوسلم في الله عليدوسلم في الله عث المشعث المشعث المنسعث النفل "فين أصل حاجي وب اكنده بال اورميلا كيلا بواور تيل لكانا " شعث "كمنانى ب-

ما دین قرائے ہیں کہ تیل کا تعلق اصلاً اطعہ یعنی کھانے کی چیزوں سے ہاس اخبار سے تو جنایت ہونے کہ بین فریائے جاس لئے جنایت ہونی کی بین اور یہ " شعث " ہونے کے منانی ہاس لئے جنایت قامرہ ہونے کی اور سے صدقہ واجب ہے۔

جبرالم ابر صنیف قرماتے ہیں کہ بیامل طیب ہادرا کی تم کی خوشوے فال نیس اور یہ جودں کو میں مان میں اور یہ جودں کو میں کا مانا ہادر الوں کوزم کرتا ہے میل کچیل کوز اکل کرتا ہے اور فعد مونے کے منافی ہے اس لئے جات کال ہے الجذادم واجب ہے۔

معنش باب كاجواب

جہال تک مدیث ہاب کا ملق ہے سواس کا مدار فرقد النی پہے جوضعیف ہیں۔ اوراگر مدیث محم موتو تب بھی اس کا امکان ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے احرام سے پہلے تیل لگاہوجی کا اُردی کے اور کے ہوں اس کو " کان ہدھن ... اِلنے " کے ماتھ تبیر کردیا کیا جیا کہ مفرق معرف مائٹ فرشیو کے بارے عمرفر باتی ہیں " کالی النظر الی و بیض المسک فی مفرق رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو محرم ". ظاہر ہے کہ ملب احرام عمل فوشیولگانا کی کے نزدیک می مائز دی الا الله علیه و احرام نے لی فوشیولگانے پر محول کیا جائے گا، اگر چہ فوشیواوراس کے اثرات بعدالا حرام می باتی رہے وں۔ (۱)

# عورت کے لئے دستانے بہننے کا حکم

"عن ابن عسرانه قال: قام رجل فقال: يارسول الله إ ماذاتأمونا أن للبس من النياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .....و لاتنتقب المرأة الحرام و لاتلبس القفازين " (رواه العرمذي)

ملب احرام می ورت کے لئے ستانے پہنا جائزے انہیں؟ اختلاف ہے۔ حضرات دخیے کے زدیک جائزے، جبکہ ائے ٹلاشے کنزدیک جائز نہیں۔

مدیث باب ائر الما شرکی دلیل ہادر بظاہر سلک احاف کے خلاف ہے، الہذااس کا جواب ہے، الہذااس کا جواب ہے کاس میں "ولائنظب " سے لے کر" ولائلبس القفاذین " کمکا جمل دعفرت این مرکا ادراج ہے جس کو کھ میں نے تنکیم کیا ہے۔

اس کے طاوہ اگراس زیادتی کا مرفوع ہونا ٹابت بھی ہوجائے تب بھی بے کراہسب تزیبی پر محمول ہوگی، جوجواز کا ایک شعبہ ہے۔ (۱)

# محرم كے لئے سلا ہوا يا جامد پينے كاحكم

"عن ابن عباش قال: سمعتُ رسول الأصلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإذار فليلبس السراويل" (رواه الترمذي)

اس مندی فقہا مکا اختلاف ہے کہ م کے لئے سلا ہوا یا جامہ پہنما جا زے یا بیں۔ چنا بچا ما مثافی اور ام م مح اسلک یہ ہے کہ م کوا کر از ارمہیانہ ہوتو سلا ہوا یا جامہ بہن سکتا ہے

<sup>(</sup>۱) کوس لرملی :۲۲ ۲۲۸

<sup>(</sup>۲) ملامقًا من درس لرمانی :۳/ ۸۲ ، والدرالبنطود:۳ ۲۱۱

ادرس کے پہنے سے ندیجی داجب بیں۔

امام ابر صنیفہ آورامام مالک کے خود کی اس مورت علی میں سلا ہوا یا جامہ بہنتا جا کرنہیں بلکہ اس کے پاس اگر شلوار موجود ہوتو بھا اور کر اے ازار متالے بھر پہنے اور اگر یمکن نہ ہوتو شلوار بی بہن لے ایکن اس مورت علی فدیدادا کرنا ضروری ہے۔

دلائل نقهاء

الم شافق اورا مام حمر مدیث باب کے ظاہر ہے استدلال کرتے ہیں۔ معزات حنفیہ کے فزدیک بیر مدیث لہس بعدالفق ( ایسن مچاڑنے کے بعد پہننے) پرمحول ہے۔ الم شافق یے فرماتے ہیں کے مراویل کو مچاڑنے میں اضاصی مال ہے۔

ہاراجواب یہ ہے کہ یہ بال ضائع کرنائیں بلکہ کپڑے کود دمرے طریقہ ہے استعال کرناہ، چانچے خودامام شافق کی لیس خفین یعنی موزے ہینئے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوتو اس کے لئے ' خفین'' کا جینہ بہننا جائز نہیں ہے بلکہ ان کوفخوں سے بنچے کا فنا ضروری ہے ہوجس طرح تطع تھین اضاعیت مال نہیں۔

خود حفزات حفیان مشہورا حادیث (۱) ہے استدلال کرتے ہیں جن علی محرم کوسلے ہوئے لباس کے پہننے ہے دوکا محیا ہے۔ (۲)

# محرم کے لئے موزے پیننے کا تھم

" عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذالم يجد الإزار .....وإذالم يجدالنعلين فليلبس الخفين " (رراه الترملي)

اس برتواقات ہے کہ محرم کے پاس اگر جوتے نہ مول تواس کے لئے خطین بہنا جا کزہے ،البتہ جبر دفر ماتے ہیں کہ خطین بہنا جا کرے ،البتہ جبر دفر ماتے ہیں کہ خطین بہنے کے لئے شرط یہ ہے کہ ان کوفنوں سے یہے کاٹ کیا جائے۔

جكدالم احد فرمائے ميں كرجس كے پاس جوتے نہ مول قود و بندموزے جى بكن مكاہے۔ (٣)

<sup>(</sup>١) راجع لهذه الأساديث ، جامع الأصول: ٣/ ٢ ١ - إلى - ٢٥

<sup>(</sup>٢) الطرلهـله المسئلة «دوس قرمـلى: ٣/ ٨٢ ، ولـقـحـات العليج :٣/ ٥١ ، وللريريخارى: ٢/٢٤ ، وإنعام البارى

<sup>.</sup> ۲۲۲/۵ والغميل في معاوف السنن: ۲۲۲/۵.

<sup>(</sup>٣) القرافعيل المسئلة ، معارف السنن : ٢٣٦/٦

#### ولائل نقباء

الم احرّ مديث إب كاطلاق سے استدلال كرتے ہيں۔

اس مدیث می لیس نفین کے ماتھ "ولیفطعهما ماآسفل من الکعبین "کی قید مراحظ لگادی می به داندا معرب این می مدید باب کوای پر محول کیا جائے گا۔ (۱)

### محرم كے لئے تلبيد كاتكم

"عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً يقول:
"ليك اللهم ليك، لبيك الاشريك لك لبيك، إن الحمدو النعمة لك و الملك
، لاشريك لك "ولايزيدعلى هؤلاء الكلمات" رمض عليه

یددوایت امام شافی کی دلیل ہے، ان کے فزد کی محرم کے لئے تلمید جائز ہے، تلمید کے معنی ہیں موند یا تعلق کے الدی کو جمانا اور محجا کرنا۔

حنفی کے فرد کی محرم کے لئے تلمید نا جائز ہے کیونکہ تلمید سرؤ ھا تھنے کے محم میں ہاور حالت احرام میں مردوں کے لئے سرؤ ھا تکناممنوع ہے، چنا نچہ حنفیہ کے ہال نفس تلمید ہے جس می خوشبونہ ہوا کی دم واجب ہوتا ہے اور اگر اس می خوشبومی ملی ہوئی ہوتو اس سے دودم واجب ہوتے ہیں، ایک دم تو تلمید کی وجہ سے اور دومرا خوشبواستمال کرنے کی وجہ سے۔

جہاں تک دعزت ابن مرکی روایت کا تعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلی ہو۔ وسلی ہو۔ وسلی منظر کی وجہ سے تلبید اختیار کی ہو۔

یار کہاجائے گا کہ اس تلبید سے مراد تلبید لغوی ہے ، یعنی رسول الله ملی الله علیدوسلم نے اپنے

<sup>(</sup>۱) درس لرمسلی :۳/ ۸۳ مـــع (بینستاح ویسان ، والطرأیطنا ، الدرالمنطودعلی سنن أبی دا(د، المعروف بطریرابی دا(د: ۱ / ۲ ) ، ونفحات الطبیع :۳/۰ ۱ ۵

بالول كودرست كردكما قعااور بخبار كما تعاب

ادریہ می مکن ہے کہ یہ تلمید بیسر ہوجس سے تغطیہ راس مامل نہیں ہوتا، یعنی سکیے ہاتھ پرمعمولی سااڑ کوند وغیرہ کا ہوادراس کے ذریعے بالوں کوئنتشر ہونے سے روکا کمیا ہو، یہ مطلب نہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ ملم نے تعلمی یا کوند وغیرہ کا استعال فرمایا تھا۔ (۱)

# محرم کا ہے او پرسایہ کرنے کا حکم

تظلیل محرم یعن محرم کااینا و پرساید کرنے کی تمن تسمیں ہیں:

ا - تظليل بالنوب المتصل ، مثلًا كوئى دو مال وغيره مريرة النا\_

۲- تسطیل سالسقف و نعوہ ، یعن کی مجت کے بیچ یا خیمہ کے اعربینے کرماہے مامل کرنا۔

۳-تىظىلىل بىالشوب المنفصل ، كالشمسية والرحل والهودج ، يعن چمترى اور بالان يا بودج وغيروس سايد حاصل كرنا ـ

ان اقسام می تسم اول بالا تفاق ممنوع ب تسم ثالث بالا تفاق جائز ب، درمیانی تشم مختلف فیه ا

حدیث باب دخیداور شافعید کی دلیل ہے، جبکہ مالکیداور دنا بلد کا استدلال بیمیل کی ایک روایت ے بہر کا مضمون یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھنرت ابن عمر نے ایک محرم کود یکھا جواون پر سوار تھا اوراس نے اپنا اور سایہ کرد کھا تھا اس کود کی کر حضرت ابن عمر نے فرمایا: " اِحسنے لِسنسن اُخس مُت لله" لیمن جس ذات کے لئے تو نے احرام با عمر ماہ ( لیمن حق تعالی شانہ ) اس کے لئے وجوب عی ہوجا لیمن سایہ مت کے۔

حین اس کا جواب یہ ہے کہ بیتو مدسب موتو ف ہاور ہوسکتا ہے کہ انہوں نے بیان العنل کے

<sup>(</sup>١) نفحات العقيج :٣١ ٩/٣ ، وقعم العلهم :١٠٥ / ٣٨ ، اختلاف العلماء في جوازتليبدالشيرقي الإحرام . .

لاظ عفر مایا مور(۱)

# حالت احرام میں کن جانوروں کا قمل کرنا جائز ہے؟

"عن عالشة قالت: قال رسول المصلى الله عليه وسلم: حمس قواسق يُقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحديّاوالكلب العقود " (دراه الدملي)

اس مدیث میں پائی چیزوں کا ذکر ہے جن کا لل کرنا محرم کے لئے جائز ہے، جبکہ بعض روا جولی عمر سات کا ذکر آیا ہے۔

"اورجانورول كالنعيل على محى روايول على تحوز اتموز افرق ب، چنا في بعض روايول على "حية "(سانب) كابحى ذكر بي بعض على "المعن "(اكد فاص تم كى سانب) اوربعض على " دلب "حية "(سانب) كابحى ذكر بي المعن "(اكد فاص تم كى سانب) اوربعض على " دلب المعن على "السب المعنادي "كاذكر بي المربع المعنادي "كاذكر بي المنظم المناف روايات معلوم موتاب كه ملب تل كاتم ان جانورول كرساته محضوص نبيل بكرية معلول بالعلة ب

پر طن کی مین می اختلاف ہے۔ علت کی میں میں اختلاف نقہاء

معزات حفیہ کے فزد یک علت" ابتداء بالاً ذی " ہے بینی ہروہ جانور جوابتداء بالاً ذی کرتا ہو میں بغیر چھیڑے انسان پر حملہ آور ہوتا ہو جسے سارے دوغرے ، تو ان کا بھی ہی جی میں ہے کہ محرم ان کو حالیب احرام بھی کی کرسکتا ہے۔

الم مثانی کنزد یک علت 'فیر ماکول اللم' 'مونا ہے تو بینے بھی فیر ماکول اللم جالور بیں محرمهان کول کرسکتا ہے۔(۱)

حنني كااستدلال

دخنیکا استدلال ان روایات ہے جن می " بقتل المحرم السبع العادی " کا افاظ مردی میں" عادی" کے مفن" خالم" کے میں اوراس سے جواز آل کی علت مستدلم ہوتی ہے کہ وو" ظلم"

<sup>(</sup>١) الدرالمطرد :٣/٣ معزياً إلى بلل المجهود

<sup>(</sup>۲) راجع ، معارف السنن ۲/۳۳۰

اور ابتداء بالا ذی "ب ،شاید ی وجه ب که اکلب" کے ساتھ" العقور" (کا ف کھانے والے) کی قید خور ب اور افراب می ابتح " (وه کواجودر عده موتاب) کی قید طوع ہے۔ (۱) والحدالم

# محرم کے لئے مجھنے لکوانے کا تھم

امام مالک کے ہاں اس مسئلہ میں تھی ہے، چنا نچدان کے نزد یک بغیر ضرورت شدیدہ کے سچینے لکوانے کی اجازت نہیں، وہ مدیث باب کو ضرورت پرمحول کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ ذرکورہ بالا بحث مجوم یعنی سیجنے لکوانے والے کے بارے میں ہے ورنہ حاجم یعنی سیجنے نگانے والے کے بارے میں ہے ورنہ حاجم یعنی سیجینے نگانے والے کے حق میں امام مالک کے نزد کیے مجمع ممانعت نہیں۔(۱)

# حالب احرام ميس نكاح اور إنكاح كاعكم

"عن عثمان قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: لايَنكِع المحرم والايُنكِع والمحرم والايُنكِع المحرم والايُنكِع والاينكِع المحرم والايُنكِع المحرم والاينكِع الله والله الله والله والمحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع الله والله والمحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع الله والمحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والمحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والاينكِع المحرم والمحرم والمحرم والمحرم والمحرم والمحرم والمحرم والاينكِع المحرم والمحرم والمح

چنانچائے اللہ علام کے زدیک مالب احرام عمل تکاح ناجائز اور ہاطل ہے ،ای طرح إ تکاح بھی جائز ہیں۔

<sup>(</sup>۱) راجع ، درس فرمذي :۳/ ۸۳ ، وإنعام الباري : ۲۲۷/۵ ، والطمنيل في فتح الملهم : 2/۵ ، ۴ ، أقوال العلباء في إلماني غيرالمعنس من السباع بالمعمس العنصوصة في المعنيث في جوازقتله في المحرم بوفي حالة الإحرام .

<sup>(</sup>۲) دوس ترسلی: ۱۳/۱۳ سمویاً پلی عسدهٔ الخلای: ۱ ۱۲/۱ و کلتایی النوطیستود: ۲ ۱۳/۳ و والویو به نوی : ۲ - ۱۰ ا (۳) الکارکستان چی دسرےکا لگارگزائے۔

#### جَدِدنند كِن ديك ماسع احرام عن انكاح بمى جائز باورتكاح بمى - (۱) دلائل فقهاء

معزات المراكل شكا يهلا استدلال معزت مان كال مديث باب سے بـ "عن عشمان قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُنكِح المحرم و لا يُنكِح ولا يخطب ".

سین دخیری طرف سے اس مدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ کراہت پر کمول ہے، پھر ظاہر ہے کہ یہ کراہت بھی اس فض کے لئے ہوگی جو نکاح کے بعدا ہے آپ پر قابون پا سکاورو کی شی جٹلا ہو جائے ، زیادہ سے زیادہ اس کی مثال ایس ہوگی جی جو قت النداء ہے کہ وہ کروہ ہے گرمنعقد ہو جاتی ہے، آئ طرح صلب اترام میں نکاح اس فخص کے لئے کروہ ہوگا جے فتند میں واقع ہونے کا اندیشہ ویکن منعقد پھر بھی ہو جائے گا۔

اترام میں نکاح اس کو استدلال تر ذری میں بزید بن الاصم کی روایت سے جو دعنرت میون سے نقل کرتے بین الاصم کی روایت سے جو دعنرت میون سے نقل کرتے ہیں " قالت تزوّجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و هو حلال ".

کیمن اس روایت میں یہ تو جیہ ہو علق ہے کہ یہاں 'تز دّج' 'ہے مراد بناء ہے۔ حضرات حنفیہ کا استدلال ترفہ کی میں حضرت ابن عمال کی روایت ہے ہے"ان السنہ ی صلی

الله عليه وسلم نزوّج ميمونة وهومحرم".

#### حداداختلاف

اختلاف کامل دار حفرت میموند کے نکاح کے بارے عمی اختلاف پررہ جاتا ہے، اکر علاقہ فی اختلاف پررہ جاتا ہے، اکر علاقہ فی ان روایات کور نجے دی ہے جن عمی بیان کیا گیا ہے کہ حفرت میموندگا نکاح آپ ملی الله طیر دسلم کے ساتھ طلال ہونے کی حالت عمی ہوا تھا مثلاً حفرت پر یہ بن الامن کی حدیث ذکور، ان کے نزد یک ان روایات کی وجر تج یہ ہے کہ وخود حفرت میموند ہے می مردی ہیں جو صاحب معالمہ ہیں۔

اس کے برخلاف حنفیہ نے معفرت ابن مہاس کی روایت کوتر جے دی ہے۔ جس بھی بحالب احرام تکاح کاذکر ہے ،اوراس روایت کی وجو وتر جے یہ ہیں:

ابن عباس كى روايت كى د جوه ترجيح

حعرت این مهای کی دوایت کی وجوور جم مندرجد دیل مین:

<sup>(</sup>١) انظر لطميل المقاهب ، حمدة القارى : • ١٩٥/١ ،

(۱) .....یدوایت اصح مافی الباب ہاوراس موضوع کی کو کی روایت سنداس کے ہمیانیس ۔ (٢) ..... دعرت ابن عبال سے بدروایت تواتر کے ساتھ منتول ہے، چنانچ بس سے زا کدفتہا ہ البين اس كوابن عماس مدوايت كرتے ہيں۔

(٣).... نیز حضرت این عباس کی روایت کے متحد دشوا بدموجود میں۔(۱)

# محرم کے لئے شکارکھانے کا تکم

"عن جابرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:صيدالبرّلكم حلال والتم حُرم مالم تصيدوه أويُصدُلكم " (رواه الترمذي)

عرم کے لئے فتکی کا شکار بعل قرآنی (۲) حرام ہے، ای طرح اگر عرم نے کسی فیرعرم کی شکار عل مدد کی ہویا اثارہ کیا ہویا دلالت کی ہوہتب ہمی اس شکار کا کھانا محرم کے لئے بالا تفاق حرام ہے، البت اگر محرم ك اعانت ولالت يا اشاره كے بغيرك هر محرم في شكاركياتو محرم كے فق هي ايسے شكار كے جواز وعدم جواز کے بارے میں نقبها و کا اختلاف ہے۔

سغيان ورق اوراسحاق بن را بويع مسلك يه بكرايا شكار بمي مطلقاً ممنوع ب ميد الإجلبه ہویانہ ہولین عرم کی نیت سے شکار کیا حمیا ہویا اس کی نیت سے نیس دونوں مورتوں میں اس کا کھانامنوع

دند كزد كدم ك لئ ايد شكاركا كمانا مطلقاً جائز ب صيد المجله اولا. ائد ٹلا شےزد کیاس میں تنعیل ہے کہ اگر فیرحرم نے محرم کے لئے اس کو کھلانے کی فرض سے شاركيا قاتو محم كے لئے اس كا كھانا نا جائز ہا دراكراس نيت سے اس كا شكار نيس كيا قاتو جائز ہے۔ (۲) مغيان توري دغيره كااستدلال

مغيان أورى ادراساق بن رامويم استدلال "وحُرم عليكم صيدالبرمادمتم حرماً"

<sup>(</sup>i) راجع للمضميــل الـحـامع ، درس فرمذي : ٣/ ٨٦ – إلى – ٩٦ ، واظرأيطا ، الدوالمنظـود: ٣ ا ٥/٣ ، ونفحات العليج :۱۱/۳ ه و إنعام الناوي :۲۳۳/۵

<sup>(</sup>٢) في الله اللهن أصوالاتقتار االصيدوأنتم حرم ". (١٥٠٥ كده آنت ١٥٠ ب٤) ادر "أحل لكم صيدالبحروطمامه مناعاتكم وللسيارة وخرم عليكم صيفالبرمالمتم حرماً " (سروًا كده، آيت ٩٦ ١٠١)

<sup>(</sup>٣) راجع لغميل الملاهب ، ممارف السنن: ١٩ - ٣٦

كاطلاق \_ بكاس عى "مبدلاجله اولا" كىكوكى تفريق تىكى كى كى -

نيزان كاستولال ترفى عمل معرست معب بن جاسك موايت مي كاب:" أن دمسول الم مسلى الله عليه وسلم مربه بالأبواء أوبودان ، فأهدى له حماد أوحشياً أوده عليه فلما وأى دمول الله صلى الله على وجهه من الكراهية فقال: إنه ليس بنادة عليك ولكِاحُرُم ".

کین اس دلیل کا جواب ہے کہ اول تو اس میں یہ تعرق نبیں کہ وہ حماروتی مارا ہوا تھا، ہو کما کے کہ انہوں نے زعرہ جی کیا ہو، جیسا کہ ترفدی کی روایت کا ظاہر یک ہے اور زندہ کا شکار تبول کرنا محرم کے مار نہیں ، دوسرے اگر مان لیا جائے کہ وہ شکار کیا ہوا مقتول حماروشی تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے سذا للا رائع اس کوروفر مایا ہو۔

#### ائمه والشكاات ولال

ائر الشاكات المراكم ملك المراكم من النبي صلى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه وصلم قال: صيدال وانتم حُرَّم مالم تصيدوه أويُصدَلكم ".

لين الكاجواب يه بكر " أو يُصدلكم "كمعن يدين كد " أو يُصدبها عانتكم أو المشار تكم أو المشار تكم أو المشار تكم أو المشار تكم أو المنار ا

حنيكا استدال ارتفاع من معرت الوقادة كاردايت عب " انه كان مع النبي صلى
الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهوغير
محرم المرأى حماراً وحشياً الحاسيرى على فرصه الحساله اصحابه أن يناولوه سوطه الحابوا،
السالهم رمحه ، فابوا عليه ، فأخلف أعلى الحمار فقتله ، فأكل منه بعض اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم ، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه عن
ذلك ، فقال: إنساهي طعمة اطعمكم الله ". الاحديث كالمض طرق على يتفيل بكه
آخفرت ملى الله عليه علم في تولى دين على علم المرام الما واصلتم المناف عنه المناف عنه المناف الله عليه والمناف كاجواب في عن دياتو آب ملى الله عليه والمناف كاجواب في عن دياتو آب ملى الله عليه والم في كا اباذت
ديل ، الراس على شكادل كانيت رجى ما ديوتاتو جم طرح آب في دومر على الرام عن وال كيا قا

ای طرح سے معزت ابول وہ سے بھی دریا است فرائے کہ تم نے کس نیت سے شکار کیا تھا؟ پھریے بھی ظاہر ہے کہ معزمت ابول وہ نے حمارو مشی صرف خود کھانے کے لئے شکار بیس کیا تھا بلکہ تام رفتاء کو کھلا نامتھود تھا۔ (۱)

### کیا ٹڈی صیدالبحریس داخل ہے؟

"عن أبى هويرة قال: عرجنامع رسول الأصلى الله عليه وسلم في حج أوعمرة فاستقبك وجلم في حج أوعمرة فاستقبك وجله وسلم: فاستقبك وجله وسلم الله عليه وسلم: كلوه فإنه مِن صيدالبحر" (رواه الترملي)

سندری فکارمرم کے لئے بعل قرآنی(۱) جائزہ،البت نڈی کے بارے می اختلاف ہے کہ ووصیدالبحر می داخل ہے یا ہے۔

ا مام ایوسعید اسطحری دغیرہ کہتے ہیں کہ وہ می صیدا بحری داخل ہے۔ لیکن جمہور کے نزد کی سید المتریش سے ہاوراس کے شکار پر جزاہ واجب ہے۔

ولائل ائمه

ام ابوسعید اسطحری وغیره کا استدلال صدیث باب ہے۔ جمہور کا استدلال موطال مالک میں معزت عمر ہے اثر ہے ہے " نسمو قد خیر من جوادة". نیزموطال مالک بی میں معزت عمر کے ایک اور اثر میں" اطعم فیصف من طعام" کے الفاظ آئے ہیں۔

حضرت عمر کے ان دوآ ٹارے معلوم ہوا کہ ٹڈی کے قل میں جزاء واجب ہے ،نیز جزاء کی مقدار بھی معلوم ہو لَی کو قبل مقدار بھی معلوم ہو لَی کو قبل کے قبل کا فی ہے۔

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے سودہ جمہور کے نزد کی ابوالمبر میزید بن سفیان رادی کی وجہ مضعیف ہے، جومتروک ہے البذااس سے استدلال درست نبیس۔

<sup>(</sup>۱) انظرللخميل درس لرمذي . ٣/ ٩٦ ، ونفحات التقيح :٥١٤/٣ ، وفتح الملهم :٣٩٣/٥ ، أقرال العلماء في أن المحرم يأكل من لحم الصيدام لاء والخصيل فيماإذا صيدلاً جله أو لم يصدلاً جله ؟

<sup>(</sup>١) بالمرافق الكادراد به احل لكم صيداليسروطمان معاملكم وللسيارة (مرد) دوراكروما يد ١٩٠١)

ادراکراس دوایت کو کی مان لیا جائے تو ہر رکہا جائے گا کہاس سے مراد بغیر ذرج کے ہوئے مجمل کاطرح نڈی کے کھانے کی اجازت دیتا تقسود ہے، کہ جس طرح مجملی بغیر ذرج کے کھانا جائز ہے ای اطرح نڈی کا بھی تھم ہے۔ (۱)

### محرم كاكفن اوراختلا فسيفقهاء

"عن ابن عباس قال: کنامع النبی صلی افته علیه وسلم لی سفر فوای رجلاسقط من بعیره، فوقص (۲) فسمات و هو محرم ، فقال رسول افت صلی افته علیه و سلم : اغسلوه بساء و سلرو کفنوه فی ثوبیه، و لاتخمرواراسه، فإنه بیعث یوم القیامة بهل اویلنی " (دراه الترملی)

اس مدیث کی بناء پرایام شافی ، ایام احد ، ایام اسحات ادر فلایم بیاس کے قال یس کرم نے بعد بھی محرم کا احرام باتی رہتا ہے، چنانچ جونص صلیب احرام عی مرجائے تواس کا مرد صکتا ادراس کو خوشبولگانا جائز ہیں ، کرد کے دسمین باب عی آ ب ملی الفد علید دسم نے مرد حکتے ہے منع فرمایا ہے۔

امام ابوطیفی امام مالک ادرامام ادرای وفیره کے نزدیک موت سے احرام منقطع ہوجاتا ہے البغدا عرم اگر صلب احرام میں مرجائے تواس کے ساتھ وہ معالمہ کیا جائے گا جوطال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چنانچ اسے خوشبولگانا وراس کا سر ڈھکتا جائز ہیں۔

الم الدخيفة ودالم ما لك كاستدلال وعرت الوجرية كى دوايت سي "إن رسسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلامن ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوله ".

نيزان حفرات كاستدلال منن دارتطن من حفرت ابن عباس كردايت يه قال: قال دمول الله صلى الله عليه وسلم: حمرواوجوه موناكم والانشبهو اباليهود " اسروايت من " وجوه موناكم "كرافاظ عام بين جوكرم وفير كرمس كرشال بين \_

حديث باب كاجواب

جہاں تک مدرث باب کاتعلق ہے، سواس کی توجید حند و الکید نے یہ ک بداس فض ک

<sup>(</sup>١) انظر لهذه المسئلة ، درس ترمذي ٣٠/ ٣٠ ا ، ونفحات التقيع : ٣/ ٥ ٢ ، والفوالمنظود: ٣٢٣/٣

<sup>(</sup>۲) گردن کا فرن جانا ـ

خصوصیت شی اس کا قرید یہ ہے کہ آپ سلی اللہ طیروسلم نے مدسب باب می فرمایا ہے" فاله بیعث ہوم القیامة بهل آویلی ". (۱)

\*\*

باب أحكام العرفة والمزدلفة والمني

عرفات اورمز دلفه ميں جمع بين الصلوٰ تين كاحكم

" إن ابن عسم صلّى بجمع ، فجمع بين الصلولين بإقامة ، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان " (رواه الترمذي)

ج كيموقع پردومرتبه جع بين الصلاتين مشروع ب-

(۱) ايك توعرفات شى جمع بين الظهر والعصرجم تقديم\_(۲) اوردوسرے مزولفه شى جمع بين المفر بوالوثاء جمع تا خرر

مجر دننے کے زد کے حرفات میں جمع بین المصلاتی مسئون ہے ادر مرد لغد میں واجب۔ جبر دوسرے معزات کے نزد کے مزد لفہ میں مجمی مسئون ہے واجب نیں۔(۲)

عرفات من جمع تقديم كى شرائط

الم ابوصنيفة مفيان توري اورابراميم في كنزد يكم فات من جمع تقديم كى چيشرانطين:

(۱) احرام فح۔

(٢) تقديم التلمر على العصر يعنى نماز ظهر كونما زعمر يرمقدم كرنا\_

(m) الوتت والربان، يعنى يوم عرف اورز وال كے بعد كاوت \_

(س) مكان بين وادى مرفات ياس كة س إس كاعلاقه

(۵)دولون المازون كاباجماعت مونا، چنانچدا كرانفراد ألماز براه لى توجع كرناورست ندموكا

<sup>(</sup>١) ورس ترمكي : ٢ / ١٥ / ١ ، وكذالي نفحات العليج : ٢٠/١٥ ، وقعج الملهم : ٢٢٦/٥ ، ياب مايقعل بالمحرم إذامات . :

<sup>(</sup>۲) برس برملی :۲۳ ۱۳۳

(۲) امام اعظم یاس کے ناعب کا بونا۔ لہذا اگر ان دونوں کی فیرموجودگی علی جمع بین المسلا عمن کرلی توجع درست ندہوگی۔

اختكاف فغماء

امام ابومنیفر سفیان ٹوری ادرابرا ہیم فن کے نزدیک مرفات میں جمع تقدیم کے لئے ان چھٹرانظ کاموجود مونا ضروری ہے۔

جبکہ صاحبین اورائد ٹلاٹ کے نزدیک شروع کے جارشرائط کافی ہیں،آخری دوشرائط ضروری نہیں۔(۱)

ما حبین اورائد ثلاث کا استداد ل حفرت عبدالله بن عمر کے اثرے ہے جو بخاری شریف میں تعلیقا مردی ہے تو بخاری شریف میں تعلیقا مردی ہے "و کان ابن عمر إذا فات الصلواة مع الإمام جمع بينهما" . کہ جب حفرت ابن عمر کی جماعت جموث جاتی تو وہ فودا ہے نیے میں جمع بین الصلو تین کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اور امام کی موجود کی جمع بین المسلو تین کے لئے ضروری نہیں۔

امام ابوطنید قرماتے کہ چونکہ یہ جمع تقدیم نے بین عصر کی نمازمقدم کرکے پڑھی جاتی ہے، ابدایہ بوری طرح خلاف قاس کے اجتماعت اور بوری طرح خلاف قیاس ہے، جب خلاف قیاس ہے قوایت مورد پر محصر رہے گی اور مورداس کا جماعت اور امام کا مونا ضروری ہوگا۔ (۱)

مزدلفه من جمع تا خير کې شرا بط

مرداندهی دنند کنزد یک جمع تاخر ک درج: بل شرا و این

- (۱) احرام فج۔
- (٢) تقديم الوقوف بعرفات ، يعنى مرولفه بيني سے بہلے عرفات پروقوف كرنا\_
  - (٣) زمان مخصوص يعنى ليلة الحر \_
    - (٣) وقع مخصوص يعنى عشاه.
    - (۵) مكان مخصوص يعنى مردلفه

<sup>(</sup>١) انظرلها، المسئلة ، المغنى لاس قفامة: ٣٠٤/٣ ، ومعارف السنن: ١/١ ٣٥

<sup>(</sup>۲) درس فرملی بنابیر بسیر: ۱۳۳/۳ ، و کله افی إمعام الباری: ۲۹۷/۵

مردلفه ش امام ابومنیف کے فرد یک بھی امام یا تا بساور جماحت کی شرطنیس ۔ (۱)

عرقات ميں جمع بين المصلاتين كى صورت مين اذان اورا قاست كى تعداد

ا مام مالک کے نزد کیے حرفات کی جمع بین الصلاتین دواذ الوں اور دوا قامت کے ساتھ ہوگ۔ امام احمد کا مسلک میہ ہے کہ حرفات کی جمع بین المصلاتین بغیراذ ان کے دوا قامتوں کے ساتھ یک۔ (۲)

مزدلفه مين جمع بين المصلاتين كي صورت مين اذان ادرا قامت كي تعداد

مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کی صورت میں اذان اور اقامت کی تعداد کے بارے میں جار اقوال مشہور ہیں۔

(۱) .....ا یک اذان اورایک اقامت امام ابوصنیف اورامام ابوبوسف کامسلک یکی ہے۔ (۳)

(٢) ....اكا از ان اوردوا قامتس \_ يامام شافعي كامسلك ب- (٥)

(m) .....رواذ انیس اور دوا قامتی بیامام ما لک کامسلک ہے۔

(٣) .....دوا قامتنس بغيراذ ان ك\_بيام احمر كاسلك مشبور ب\_(١)

متدلات اثمه

#### عرفات مراجع بين المسلا تمن باذان وا قامتين ك بارے مى حنفيكا استدلال مج مسلم مى معزت

(1) درس ترمذي :۱۳۲/۳ ، وانظرأيضا «إنعام الباري :۵/۵ ، ۳ ، والمغني لابن لغامة :۱۹/۳ ،

(٢) سفيان وران المثاني اورابوور وفيروكا مى كاسلك بيداورام ما لكتاورام مرك كاكساكيد عدامت ال كما التي ب

(٣) درس لرملی :۳/ ۲۹ ۱ ، و کلافی نفحات العلیح :۳۲۹/۳

(٢) المنافق الرويم كى كى كى بدورا موسى كى اكسام الديم كى الكر عنداد الكريم كالكريم كالكريم كالكريم كالكريم كالكريم كالكريم كالمحاسك كالكريم كالكريم كالكريم كالكريم كالكريم كالكريم كالكريم كالمحاسك كالكريم كالكركر كالكريم كالكركر ك

(۵) ام ا کاری کی ایک قرارس کے معابی ہے ، مندی سے ام فرک کی سک ہے ، ام کاری نے کی اس کا تقیار کیا ہے اور ڈی اس ما م نے کی اس کروں تا ہے۔

(١) ام المال كى اكسروايد الى كسابل بدارك مى داغامباد كى يى

(۱) مرف کید قامت دو می مکی لاز کے لئے۔ (۲) والوں لاوں عی نے کول اوان ہے انے کول اقامت ۔ (۱) انظر لهذا طفعیل ، معارف السن : ۲۵۲/۹ ، اوجز المسالک : ۱۲۸/۳)

جابر كى مديث طويل كاس جمله عب " ثم اذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر".

مزدلفہ بھی جن بین الصلاتین باذان وا قامۃ کے بارے بھی دننے کااستدلال ابوداؤد کی روایت
سے ہے جس بھی مروی ہے کہ دعفرت ابن عرفے خودلفہ بھی جنع بین الصلا تمن باذان وا قامۃ بھل کیا،ای
دوایت کے ایک طریق بھی رہوی ہے کہ دعفرت ابن عرفے آخر بھی فرمایا:" صلیت مع دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم هکذا".

درامل اختلاف کی وجراس باب میں روایات وآ ٹارکا اختلاف ہے بالخصوص مزدلفہ میں جمع بین المسلا تمن کے بارے میں روایات بہت مختلف ہیں ، فوجع کل فریق ہما تحقق لدید .

امام مالک معزرت این مسعود کے اثر ہے استدلال کرتے میں کہ وہ جمع بین المسلو تمن کے لئے دو اذان اور دوا قامت کرتے تھے۔

لیکن دخیداس کایہ جواب دیتے ہیں کہ مج بخاری کی تقریح کے مطابق انہوں نے مغرب کی نماز پڑھ کرکھانا کھایا، بعد میں عشاء کی نماز پڑھی اور فصل کی صورت میں دخیہ میں اقامتین کے قائل ہیں، البتہ دو مرتبداذان کے قائل نہیں اور اذا نین کی تو جیہ یہ کرتے ہیں کہ ساتھی منتشر ہو مجے ہوں مے ان کوجع کرنے کے لئے دوبارہ اذان دیدی۔(۱)

# وتوف عرفه كاوقت اوراس كي تعيين ميس اختلاف

"عن عبدالرحمن بن يعمر أن ناساً من أهل نجد أتوارسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوخ الفجرفقدادرك الحج " (رواه الترمدي)

وتونو المرفد كروتت من فقها وكالنقلاف بـ (٢)

امام ابوطیفہ سفیان ٹورگ اورامام شافق کا مسلک یہ ہے کہ وقوف عرفات کا وقت نوزی الحجہ کے دوال سے دی ذکی الحجہ کے طلوع فجر تک ہے ، درست زوال سے دی ذکی الحجہ کے طلوع فجر تک ہے ، اس دوران جس وقت میں گا دی عرفات بھی جائے ، درست ہے ، البتہ رات کا مجھ حصہ عرفات میں گذار نا ضروری ہے ، چنا نچہ اگر کو کی مخص غروب آ فآب سے پہلے

<sup>(</sup>۱) مانطناس درس ترملی : ۱ / ۱ / ۱ ، و کلتلی النوالسطود: ۲۵۵/۳ ، وتقریر بعنوی ۱ ۲۲/۳ ، ونضحات التقیع : ۲۲۱/۳

<sup>(</sup>۲) ماخوذمن فرس ترمذي :۳/ ۱۵۰، والدرالمنظود ۲۹۲/۳۰

مرقات سے دوانہ ہو جائے تو اس پر ذم واجب ہوگا ہی کے برخلاف دن کا کچھ حصہ مرفات میں گذار نااس ورجہ عی ضروری نیس ، چنانچے اگر کوئی مختص غروب شمس کے بعد عرفات پنچے تو اس پردم بیس۔

امام ما لک کنزد کیا اورخ کادن لیاد الحر کتالی ہواوران کنزد کی لیاد الحر ک الحر کتالی ہواوران کنزد کی لیاد الحر ک حد می وقو ف مرفد کیا اورخروب دمد می وقو ف مرفد کیا اورخروب آیاتواس کا ج فوت ہوگیا جس کی اس کے ذمہ تضاء آتاب سے پہلے مرفات سے نکل میا اورلوٹ کرنہ آیاتواس کا ج فوت ہوگیا جس کی اس کے ذمہ تضاء مرددی ہے البتہ اگر کی مخص نے نویں تاریخ کے دن میں وقو ف مرفد نہ کیا اورلیاد الحر کے کی دمہ می وقو ف مرفد کرلیاتواس کا ج ہوگیا اگر چدن میں وقو ف مرفد کرکے کی وجہ سے اس پرم واجب ہے۔

الم احمد کے فزد کی وقو نب مرف کا وقت نویں تاریخ کی می صاوق ہے دسویں تاریخ کی می صاوق کے دران کا میں صاوق کے ہے سے ہاوراس کے کی بھی حصہ میں وقو نب مرفہ کرلیا تو درست ہے۔ (۱)

دلاكلي اتمد

دنیداور شافعید کا استدلال مدیث باب سے ب اورای مدیث سے امام مالک کے مسلک پھی استدلال کیا جاسک ہے۔ کو وین معزی طائی کی روایت ان کے خلاف جمت ہے وہ نی کریم سلک الشخلید کم کا ارشاد القال فرماتے ہیں" من اور ک معناهذه الصلوة والی عوفات قبل ذلک لیلا اونهار افقلت مجه وقضی تفته ". (ابودالد ، ۱۹۱۱ ، باب من لم بدوک عوفه)

### وتوف مزولفه كاتحكم

" عن ابن عباس،قال: أناممن قدّم ألنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في حفظة أهله "رمين عليه)

یهال دو چزیر بیان کی جاتی ہیں ۱۰ - وتو ف مردلفہ ( لینی دس فی الحجہ کی طلوع میم ما وق سے طلوع میم ما وق سے طلوع م حمل کے درمیانی وقت جس مردلفہ میں تھم رتا ) ۲۰ - معیت مردلفہ ( لینی مردلفہ میں دس فی الحجہ کی رائے گزارتا ) -وتو ف مزدلفہ کا تحکم

" وتوف مرداف مهور کے اس رکن ج تونیس البت اس کے مجوز نے پردم واجب ب،اورامام

<sup>(</sup>ا) فطر لضيل المقاهب ، عمدة القارى: • ١ / ٥

ابوسنيفه كالمحى يكى تول ہے كه بالا عذرا وقونب مرواف "ممور في يروم واجب وكا۔

جبکہ امام عاقمہ اور ابر اہیم نخی رحمم اللہ کے ہاں بدر کن جے ہے اور اس کے چیوث مانے سے جی ی اوت ہو جائے گا۔ (۱)

مبيت مزدلفه كاحكم

"مهیب مردلفہ" کے علم میں بھی نقبها و کا اختلاف ہے۔

احناف کے ہال معیت مزدلفہ 'سنت مؤ کدہ ہے،اس کے ترک پردم واجب نہیں۔

اورانام شافعی ، قاده ، امام زہری اورا مام عطاء رحم اللہ کے ہاں اس کے چھوڑنے سے وم لازم

-

جبکہ امام عاقمہ امام عمی اور ابراہیم تنقی حمیم اللہ کے ہاں بیرکن ہے اور اس کے چھوٹ جانے ہے جج عی نوت ہو جائے گا۔ (۲)

امام مالک کنزو کی مبیب مزدلفه سنت ب،امام شافقی و دسری روایت بھی ای کے مطابق بام روایت بھی ای کے مطابق بالمردلف بالمردلف بالمردلف بالمردلف بالمردلف اور جو اور مبیب بالمردلف اور جو ف مع الا مام بالمردلفدونوں سنت ہیں۔

الل ظاہر کا فدہب ہے (۳) ہے کہ جس نے مزدلفہ مس کے کی نماز عی امام کے ساتھ شرکت نہیں کی توان کا نے ہور کو اور منعظام کے۔(۴)

# مزدلفه سے روائگی کا وقت مستحب

" سمعتُ عمروبن ميمون يحدث إن المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوايقولون أشرِق لبير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فأفاض

<sup>(</sup>۱) درس ترملی :۳/ ۱۵۱، و کلالی المرالمنظود: ۲۵۲/۳

 <sup>(</sup>٢) راحيع لنفصيل المسئلة ، عمدة القارى: • ١ /١١ ، والمغنى لاين قدامة: ٥/٣ ، و قتح الملهم :١٥٤/٦ ، كثوال السئل في الوقوف يظمؤ دلفة .

 <sup>(</sup>٣) ش لم يُدرك مع الإمام صلاة الصبح بالمز دلفة بطل حجّه بخلاف النساء والعبيان والضمفاء .

<sup>(4)</sup> درس ترمذی (3/ 101 ، ونفحات التقیح : 201/3 ، و کذافی تقریریخاری: 143/

عمرقبل طلوع الشمس "(رواه الترمذي)

مین الل جالمیت طلوع شمس کے اجتمار میں جینے رہے تھے اور چوکا یاوع آفاب کی طامت یہ تھی کہ جمیر تامی بہاڑ چیک گل تھا اس لئے وہ کہتے تھے "المبرق لبیر "اینی اے جمل جمیر اچیک اٹھو، اور تمن ابن اجد میں یہ افغا الامروی جیں" اشسر فی لبیسو ، کیسمالغیر "اے جمل جمیر اچیک اٹھو تاکہ جم یلخار کریں این اجب میں یہ افغا الامروی جیں۔ ایسو فی لبیسو ، کیسمالغیر "اے جمل جمیر اچیک اٹھو تاکہ جم یلخار کریں این اجب میں کے دوران جوجا کمیں۔

مزدلفہ سے رواعی کے وقت مستحب جی حسرات نقیها وکاتھوڑ اسااختاا ف ہے۔ جمہور اینی اہام ابوحنیفہ اہام شانعی اوراہام احمد کے مزد کی مزدلفہ سے اسفار کے بعد ملوح مشس سے پہلے روانہ: ونا چاہئے۔

البتام مالک کنزد یک اسفارے پہلے روائل مستحب ہے۔

طاوئ مسلم على معزت جابركا المولى حديث كاس جمله بين واقفاحتى اسفرجدة "جوامام الك كفال جمت ب(ا) المولى حديث كاس جمله بين واقفاحتى اسفرجدة "جوامام الك كفال بحت ب(ا) منى ميس رات كرار في كالحكم

" عن ابن عسر قال: استأذن العباسُ بنُ عبد العطلب رسولَ الله صلى الله عليه رسلم أن يبتَ بمكّة ليالى منى من أجل سقايته ، فأذن له " رسّف عليه)

جوراتی می می گزاری جاتی بیں یعنی کیار ہویں، بار ہویں اور تیر ہویں تاریخوں کی راتی ،ان راتوں کوئنی کے اندر گزار نے کے متعلق اختلاف ہے۔

چنانچہ جمہور کے نزد کے مبیت منی (منی جس رات گزارنا) واجب ہے۔ جبکہ دننیہ کے ہاں مبیت منی مسنون ہے ،امام شانعی اورامام احترکا بھی ایک قول اس کے مطابق ہے۔(۱)

مد ف إب

مد نث إب كوفريتين عن سے براك نے اسے لئے متدل قرار ويا ہے۔

<sup>(</sup>۱) انظر لهذه المستلة ، درس ترمذي ٣٠/ ١٥٢ ، وإنعام الباري ١٦/٥ تا ، ومعارف البس : ٢/١٦٥

<sup>(</sup>٢) راجع ، النظيل الصبيح . ٢٣٦/٣.

جہود کے ہاں وجدات دلال اس طرح ہے کداگر معید منی واجب نہ ہوتی تو معزت مہائی کمدھی دات کر ارنے کے متعلق رسول الله ملی الله علیہ وسلم ہے اجازت طلب نہ کرتے ، جب انہوں نے اجازت طلب کی تو معلوم ہوا کہ معید منی واجب ہے ورنے ترک سنت کے لئے طلب اذب کی ضرورت میں ہے۔

اور دنفید کی وجراستدلال اس مدیث سے بول ہے کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم کا معزت مہاں کو کہ میں الشعلیہ وسلم کا معزت مہاں کو کہ شکر دات گرامیت کہ شک رات گرار نے کی اجازت دیا ہوا کہ میں داخل ہوتی تو آپ معلوم ہوا کہ میں داجب ہوتی تو آپ معلوم ہوا کہ میں داجب ہوتی تو آپ معلوم ہوا کہ میں جنی مسئون ہے، واجب نہیں ہے۔

اورجهان تک تعلق ہے جمہور کے استدلال کا تواس کا جواب یہ ہے کہ طلب اذن وجوب کی ولیل نہیں ہے ،اس لئے کہ محابہ کرام کے نزدیک خالات سنت ایک خطرناک امر تھا،خصوصاً اس جیسے مقام بھی جہاں پر ترک سنت کی وجہ ہے آ پ ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے محروم ہوتا پڑے اوراس میں کوئی شک نہیں کر ترک سنت میں اسامت اور برائی ہے تو یہاں پر طلب اذن اس اسامت کے استاط کے لئے تھی ، لہذا اس سے معیب منی کے وجوب پراستدلال کرنا درست نہیں ہے۔ (۱) واللہ الم

ترك مبيب منى كاحكم

مجرا کر حاتی میب من کوترک کردے و حنیہ کے نزدیک کردہ ہادراس پرکوئی کفارہ نیس۔ امام مالک کے نزدیک اگرایک دات بھی میسے کوترک کردیا تو ذم داجب ہے۔

جبرامام شافی کے نزدیک ایک دات کے معید کر کی صورت میں ایک درہم واجب ہے اوردوراتوں کے معید کر کی صورت میں ایک درہم واجب ہے اوردوراتوں کے معید کے ترک کی صورت میں دوورہم واجب ہیں البتہ تینوں راتوں کے معید کے ترک کی صورت میں امام مالک کی طرح ان کے نزدیک مجمی دم واجب ہے۔ (۲)

منى مين قصر صلوة كاحكم

"عن حارثة بن وهب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعنى آمَن ما كان الناس وأكثره ركعين "(رواه الترمذي)

<sup>(</sup>۱) نفحات العليج :۲/۳

<sup>(</sup>۲) درس لزملی :۳/۲۱۸ ، والطرأيشا ، الدرالمنجرد:۳۵۹/۳

می کریم سلی الله طلید دسلم نے منی میں فماز میں تعرکیا تھا ،اس تعرکی طبعت میں اختلاف ہے۔ جہور (۱) کا مسلک ہے کہ یہ تعرسلر کی ہنا ، پرتھا ، چنا نچیان کے نز دیک اہل کھ کے لئے مٹی میں تعرفیں ہوگا۔

جَهُدامام ما لکت امام اوزای اوراسحال بن را موید و فیره کا مسلک بے ہے کہ منی بی قفر کرنا ای ا طرح مناسک عج میں سے ہے جیسے عرفات و مودلفہ میں جمع بین المسلؤ عمین ، ابذا جولوگ مسافر نہ ہوں ، اکسکہ یاس کے آس یاس سے آئے ہوں و وہمی منی میں قفر کریں ہے۔ (۲)

امام مالک و فیرہ کی دلیل بیہ کہ آنخضرت صلی الله طبیدوسلم نے منی میں قعر کرنے کے بعد کسی مجی امار کے بعد کسی مجی امار کے بعد کسی معلوم ہوا کہ بی تعرب کمار کے بعد تعرب کا معمول تھا، معلوم ہوا کہ بی تعرب تعا۔ بوج بسنر نہ تھا بلکہ مناسک علی میں سے تھا اور الل کہ برجمی واجب تھا۔

اں دلیل کا جواب بید دیا گیا ہے کہ میں بہتلیم نیس کرآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے منی میں نماز سے فرا فت کے بعد اتمام کا تھم نیس دیا ، ہوسکتا ہے کہ آپ نے تھم دیا ہوکی نے منقول ہوکرنہ گائی ، سکی ہوا دریة قاعد وسلم ہے کہ عدم فری کوسٹر منہیں۔

ایک جواب یہ می دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی فہ کورہ دلیل کو کے تسلیم کرلیا جائے کہ منی جی تصرِ مسلوٰۃ ا سفر کی وجہ سے نہیں ہے الکہ مناسک جج کا ایک جز ہے تو اس سے بدلازم آئے گا کہ اہل منی بھی جج کرتے وقت منی عمل تعرکریں حالانکہ ان کے قل عمل تعرِ مسلوٰۃ کے آب بھی قائل نہیں۔(م)

\*\*

باب الرمي

یوم الخر میں جمرہ عقبہ کی ری کے تمن اوقات اوران کی حیثیت

" عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحرضحي" (دواه

<sup>(</sup>١) ين المام يوطيد المام تأفق المام ورمان الأورق والمارة والمرد

 <sup>(7)</sup> الطرائط عبيل الماكور ، معارف السنن : ٢/ ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) ملخصَّامن درس لرملي :٣/ ٣٠ ا ، والطرأيط ، إنعام الباري : 1/4 ا ، والدرالمنظود:٣/٤/٣

الترمذي)

برم الخريس جرؤ عقب كى رى كے تين اوقات إلى:

(1) وقت مسنون : طلوع عمل كے بعدز وال عمل سے بہلے۔

(٢) وقب مباح: زوال ممس عفروب ممس تك.

(٣) وتب كروه: يوم الخر كذرنے كے بعد كياره ذى الحبك رات-

یوم انخر میں دن کے بجائے رات کوری کرنے کا تھم

امام ابوطنیفہ کے فرد کی اگر کم مخص نے ہوم الحر میں جمرہ عقب کی ری ہیں کی کہال تک کردار میں جمرہ عقب کی ری ہیں کی کہال تک کردار ہوگئ تو وقت کے مکروہ ہونے کے باوجوداس کے لئے ضروری ہے کہ وہ رات بی کوری کرے ادراس پرز نہیں۔

سفیان ٹوری اورا ما ہو ہوسٹ کے نزدیک وہ رات کوری نہیں کریگا اوراس کے او پر ذم ہے۔ اورا گر کمی شخص نے نہ ہے مالحر میں رمی کی اور نہ ہی گیارہ تاریخ کی رات کو، یہاں تک کسی ہوگا تواس صورت میں بھی اختلاف ہے۔

ا مام ابو صنیفہ کے نزدیک ایسے آدی کے لئے ضروری ہے کہ وہ رمی بھی کرے اور قرم بھی دے۔ جبکہ امام ابو یوسفٹ اور سفیان توری کے نزدیک جب رات کوری کرنے کی اجازت نہیں آوولز میں بطریق اوٹی ری نہیں کرنے کا بلکہ قرم ہی دیگا۔

بوم النحر كے سوابقيہ ايام ميں رمى كا وقت

یم الحر کے بعد کے ایام کی رمی بالا تغاق زوال میس کے بعد ہے۔

البتدام ابوضیف فرماتے ہیں کہ تیر ہویں تاریخ کی ری زوال سے پہلے بھی استحسانا درست ہے۔ البتدام ابوضیف فرماتے ہیں کہ تیر ہویں تاریخ کی ری زوال سے پہلے کر لی تواس کا اعلام البندان کے نزد میک اگر کی تواس کا اعلام اور ڈ ہرا تا ضروری ہے، البتہ تیر ہویں تاریخ کوزوال سے پہلے ری کرنے کی صورت میں اعاد وہیں۔

حضرت عطا ماور طاؤس کا مسلک ہے ہے کہ کمیارہ ، بارہ اور تیرہ متیوں تاریخوں میں دی بل الزوال درمت ہے اور کمی بھی دن اعادہ نیس۔

کھراس پرجمبور کا تفاق ہے کہ ایام تشریق کے فتم ہونے کے بعدری نہیں ابذا اگر کی مخف <sup>نے</sup>

ایام تشریق میں ری نبیس کی اور تیر حوی تاریخ کا سورج بھی خروب ہو گیا توری فوت ہوگی اب اس کا اعادہ نبیس بلکددم وینا واجب ہے۔ (۱)

## یوم النحر کے مناسک اربعہ میں ترتیب کا تھم

"عن على بن أبى طالب ..... ثم أثاه رجل فقال: يارسول الله إبي أفضتُ قبل أن أحلق قال: احلق ولاحرج أوقصرو لاحرج، قال: وجاء آخر فقال: يارسول الله إني ذبحت قبل أن أدمي، قال: ادم ولاحرج "(دواه الترمذي)

يم الخر ذى الحبك وسوي تاريخ كوفي ج ك ذمه ما رمنامك موت ين:

(۱)ري (۲) قرباني ( قارن اورمتع كے لئے) (٣) طلق يا تعر (٣) طواف زيارت

بى كريم ملى الله عليه وسلم سان افعال كابالرتيب كرنا ابت ب-

ندکورہ چارکاموں میں سے شروع کے تین کاموں میں امام ابوطنیفہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے ادراس ترتیب کے اور اس کی ترتیب واجب ہے ادراس ترتیب کے عامداً یا جا ہان (۲) ترک کرنے پردم واجب ہے، البتہ طواف زیارت کو بقیہ مناسک یاان میں سے کسی پرمقدم کرنے پرکوئی دم نہیں۔

امام مالک کاسلک سے کہ اگراس نے طلق کوری پرمقدم کیا تواس پردم ہے، لیکن اگر طلق کوئر (قربانی) پرمقدم کیا یا نحرکوری پرمقدم کیا تو کچھ وا جب نہیں ،اور اگر طواف زیارت کوری پرمقدم کیا تو درست نہوگا۔ اہذا اس کو جائے کہ پہلے ری کرے پھرنج کرے ، پھر طواف زیارت دوبارہ کرے۔

ا مام ثانی کے نزد کے مناسک اربعہ ش ترتیب مسنون ہے اور تیب کے ساقط ہونے پرکوئی وم دغیرہ نبیں۔

امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ ان منامک میں اگر ترتیب جہل یانسیان کی وجہ ہے تو کی ہے تو کوئی دم وغیرہ نہیں ، البت اگر ترتیب جہل یانسیان کی وجہ ہے تو کوئی دم وغیرہ نہیں ، البت اگر ترتیب عامد أاور عالم أتو ژی کی ہے تو اس کے بارے میں ان کی دوروایت میں ایک یہ کہ اس کا یہ فعل اگر چہ کردہ ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) درس ترمذی :۳/ ۱۵۲ ، والغصیل فی معدة القاری: • ۸۵/۱

<sup>(</sup>٢) ينى جان يوكر إجول كر إور الم كاويد عمود ف كامودت عىدموا بب ب

<sup>(</sup>٣) انتظرك غصيسل النصفاهب «المعنى لابن قدامة :٣٨/٣ » وفتح العلهم :١٤٢/٦ » باب جوازتقلهم اللبح على الرمى ... إلع بالموال العلماء في وجوب الترتيب بين وطائف يوم النجر .

متدلات ائمه

بہرمال ائمہ ڈاش ایک مدیک عدم وجوب ترتیب کے قائل ہیں،ان کا استدلال مدیث باب ش ش "احلق والاحرج" اور "ادم والاحرج" سے ہے۔

نیز طحاوی شی معزرت عبدالله بمن عباس کی روایت سے بھی ان معزات کا استدلال ہے جوفر استے میں " مساسب ل رسول الله صلی الله علیه وسلم یومند عمن قلم شیناً قبل شیء [الاقال: " لا حوج لاحوج ".

امام ابومنیفظ استدلال مصنف ابن الی شیب می حضرت ابن عبائ کے ایک فتوے ہے ہے فرماتے ہیں: "مَن قدم شید ماً سیدا من حجه او اخره فلیهرق لذلک دماً "اس می وجوب جزام کی مراحت ہے کہ تقدیم دتا خرکی صورت میں جزاء اور دم واجب ہوجاتی ہے۔

واضح رہے كر حضرت عبدالله بن عباس جي " لاحسرج "والى روايت كراوى بي البذاان كا خركوروفتوكاس بات كى دليل بكروايات على " لاحسرج " سرادوجوب وم كى فى نبيس ب، بكر محض مناه كى فى بدرا)

# چرداہوں کے لئے رمی جمار کووقت مسنون سے مؤخر کرنے کا حکم

"عن أبى اللهاح بن عدى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوايوماً "(رواه الترمذي)

اسمئلے پہلے چد باتم مجمنا ضروری ہیں:

- (۱)....ایام رمی میارین ،وس ذی الحبے لے کرتیرہ ذی الحباتک۔
- (۲)....دی تاریخ کومرف جمرهٔ مقبه کی رمی ہے، حمیارہ اوربارہ کو جمرات علاشہ کی ہے ہور ضروری ہے، تیرہ تاریخ کو جمرات علاشہ کی رمی ہے کین اختیاری ہے۔
- (٣)....دى تارى كويم الخر ، كياره كويم التر مباره كويم العلم الأول اور تيره كويم العلم الثاني كما جاتا ب

<sup>(</sup>۱) مسلخصاصن درس فرمستای: ۳/ ۱۳۸ ، واتسطرآیتها «کشف الباری «کتاب العلم» ج: ۳ ،ص: ۳۹۸ ، ونفحات التقیم: ۳۹۷/۳ ، وتقریربخاری: ۲/ ۵۰ ا

ائمہ اللہ اورما مین کے نزد کی رُعاۃ (چرواہوں) کواس کی اجازت ہے کہ وہ دودن کی رمی کواکٹھا کر کے ایک دن کرلیں ،اس صورت میں ان حضرات کے نزد کیکسی تم کی جزاءاورفد یہ می واجب نیں۔

> جَكِدام الوصنيفة كنزديك الخيرى مورت على جراءواجب ب-(١) حديث باب

صدمت باب بقاہرام ابوطیفہ کے مسلک کے خلاف ہاس کے کہاس سے تا فیر کا جواز معلوم ہوتا ہے جبکہ امام ابوطیفہ کے نزد کی اس کی مخوائش ہیں۔

تعزت شاہ صاحب نے اس کار جواب دیا ہے کہ کب حند بی اس ملد بی اختار پایا جاتا ہوا دیا ہے اورامام صاحب کا اسک مسلک مجھ بی بیس آتا کو نکہ بعض کی ایوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جزاء واجب نہ ہوگی۔ وی ادر بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ جزاء واجب نہ ہوگی۔

پرفرماتے ہیں کہ برے زویک اس کا جواب یہ کہ جن کتابوں ہیںاما مصاحب کا یہ مسلک اون کیا گیا ہے کہ زعا ہ کوجع کا حق نہیں ہے اس سے مقصودیہ ہے کہ رفصت کا عدار صرف رمی اہل (اون جو ان کیا گیا ہے کہ رفصت کا عدار صرف رمی اہل (اون جو ان کی بناء پر ان کوجع کی اجازت نہیں البت اگر ضیاع مال کا بھی فطره ہوتو اجازت ہے اور آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم نے جواجازت دی تھی وہ صرف رمی کی بناء پر نہی بلکہ اس کے ساتھ ضیاع مال کے اندیشر کی بناء پر تھی اور ضیاع مال کا اعدیشر ہونے کی صورت میں امام صاحب کے ساتھ ضیاع مال کے اندیشر کی بناء پر تھی اور ضیاع مال کا اعدیشر ہونے کی صورت میں امام صاحب کے ساتھ ضیاع مال کے اندیشر کی بناء پر تھی اور ضیاع مال کا اعدیشر ہونے کی صورت میں امام صاحب کے در کے بھی جو کی اجازت ہے اس لئے حدیث باب ان کے مسلک کے ظاف نہیں۔ (۲)

الم ابوضیفی جانب سے اس کا جواب ہے کہ مدیث باب جمع تا خیرصوری پرمحول ہے جس ک مورت ہے کہ ہوم القر میں دات کے آخری صدیمی مورت ہے کہ ہوم الخر میں جمرہ عقبہ کی رمی کر کے دہ جلا جائے اور ہوم القر میں دات کے آخری صدیمی آئے ، طلوع مبح سے پہلے ہوم القر کی رمی کر لے ، اور طلوع مبح کے بعد بار ہویں تاریخ بین ہوم الفر الأول ک رمی کر لے ، امام ابوضیفی حسن بن زیاد والی روایت ہے مطابق اس کا وقت شروع ہو چکا اور ہوم المفر الثانی کی دمی چونکہ افتیاری ہے اس لئے اے ترک کرسکتا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ملخصّاص دوس فرمذی :۳ / ۲۱۸

<sup>(</sup>٢) والعصيل في معارف السنن (٦٣٣/٦، وإعلاه السنن: ١٩١/١٠

<sup>(</sup>٣) المستك الملكي ولفريز ترملي مصرت لهاتوي ١٠ (٢٥٣

## ری مافیا افضل بے یارا کہا؟

اس برتمام ائمه كا تفاق بكرى خواه اهيا (پيدل) مو يارا كها (سوار) مودونو ل طرح جائز ب البت افغليت من اختا له ب-

الم احد اورا ام اسحال كنزوكدى مطاعة ماهي المنل بـ

الم مالك كنزديد بيم الحرك بعد منون المام كرى ماهياً المنل ب اور إم المحر على جمرة مقب كك اكردا كما بينجاب توراكم الفنل ب اوراكر ماهياً بينجاب تو ماهياً افضل ب-

شوافع کے فزد کے یہ تفصیل ہے کہ جمرہ مقبہ تک اگر ہم النحر میں داکہا پہنچا ہے تو راکہا افضل ہے اگر ماہیا پہنچا ہے تو ماہیا افضل ہے اس کے بعد دودوں کی ری ماہیا افضل ہے اور آخری دن کی رقی راکہا افسل ہے۔

احناف میں سے امام ابو ہوست کا ند ب بدائے میں اس طرح تکھا ہے کہ جس ری کے بعد دومر کو ری ہے جدد دومر کو ری ہے تو ری ہے تو پہلی ری بادیا کر ناافضل ہے کیونکہ اس میں وقوف ہوتا ہے اور دعا ءو تی ہے اور یہ بادی ایسیازیا دہ بہتر ہے جس میں قواشع ہے ۔ اور جس ری کے بعدری نہیں بھے جمرة عقبہ تو اس میں را کباری افضل ہے ، اکٹر احناف نے ای قول پراتو نی دیا ہے۔ (۱)

ជ្ជជ្

باب الهدي

## تقليداور إشعار كانحكم

" عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلدنعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بدي الحليفة وأماط عنه الدم "(رواه العرمدي)

تظید کتے ہیں قربانی کے جالور کے گلے میں جوتیوں وغیرہ کا قادہ (ہار) ڈالتا، ادریہ تظید بالا تغاق (۱) موجہمات شرح المستكو ٢٩٥/٥: ٢ مسوبالی المرقات :٥/١٥، و كلالی نفسات السليح :٣٨١/٥ ، وقتع الملهم ٤٨/١٠ ، الوال العلماء ، عل بسنم الرس رائ ام مانياً ٢ سنت ب،اورقلادہ ڈالنے سے مقصود میں کہ لوگ بجھ جا کیں کہ میہ ہدی جرم ہاں کادستورز مانہ کا المیت سے ا جلاآ تا تھا، کیونکہ اہل عرب میں ویسے تو تقل و غارت کری کا باز ارکرم رہتا تھا لیکن جس جانور کے بارے میں میا معلوم ہوجائے کہ میہ ہدی جرم ہے اس کوڈا کو بھی جیس اوشتے تھے۔

ای علامت کا دومراطریقد اِشعارتهاجس کی صورت یہ کداونٹ کی دائی کروٹ بھی نیزے ماکسندخ لگادیا جاتا ہے، یہ طریقد می باب بھی نی کریم سلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے، چنانچ اشعار جمہور کے فزد کے سنت ہے۔

البتہ امام ابوضیفہ کی طرف یمنسوب ہے کہ انہوں نے اشعار کو کروہ کہا ہے، ای ہناء پراس سکلہ میں امام ابوضیفہ پر بہت شنیع کی می ہے۔(۱)

لیکن واقعہ یہ ہے کہ امام ابوصنیفی طرف اس قول کی نسبت مشکوک ہے۔ چانچہ امام محاوی فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفی نداصلی اشعار کو کروہ کہتے ہیں اور نداس کی سنت ہونے کا افکار کرتے ہیں البت اس نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ امام ابوصنیفی کے زمانے ہیں لوگ اشعار کرنے میں بہت زیادہ مبالفہ کرنے کئے تھے اور اشعار میں کھال کے ساتھ ساتھ کوشت بھی کا الے تھے اور کمرے زفم لگا وہتے تھے، جس کے انہوں سے بانوروں کو تا قام اس لئے انہوں سے بانوروں کو تا قام اس لئے انہوں نے سڈ الملباب اشعار سے روکا، کیوں کہ لوگ اس میں کی حدکا خیال نہیں کرتے ، ورندان کا مقمود فلس اشعار سے روکنا تھا۔

حقیقت یہ کدام طحادی بی کی بات رائح ہاوروہ اُعلم الناس بمذہب افی منیفہ ہیں۔(۱)
تقلید غنم کا حکم

" عن عائشة قالت: كنتُ أفتل فلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنماً "(رراه النرمذي)

تقليد هنم يعنى بمريوں كوقلاده (بار) دالنے كى شروعيت مى نقباء كاانسلان ہے۔

<sup>(</sup>۱) والعصيل في عمدة القارى : • ١ /٣٦/

<sup>(</sup>٢) ملحقان درس فرمذی : ٣/ ٥٦ / وانظرایط ، فلزیزیخاری: ١٣٩/٢ ، والدرالسطود: ١٤٥/٣ ، وإنعام الباری ١/١٦ - وفتح الملهم ١١/١/١ ، بات إشعار الهدي وقليده عنفالإخرام .

چنانچی شافعیداور حنابلہ کے فزد کے اونوں کی طرح بکریوں بھی بھی تھلید مشروع ہے۔ لیکن حنفیداور مالکیہ کے فزد کیے تھلیداونٹ اور گائے کے ساتھ مخصوص ہے اور هم می مشروع کی فوس فیس۔(۱) ولائل ائمہ

شافعیاور منابلیکا استدلال مدمد باب سے بسی می هم کے لئے تتل قلا کہ کا ذکر ہے۔
حنیداور مالکیداول آواس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس روایت می غنم کا ذکر اسود بن بنیکا
تفرد ہے، ورند حقیقت یہ ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ طید وسلم سے جج میں کریاں لے جانا فابت نہیں بلکہ اونٹ
لے جانا فابت ہے۔

دوسرے معفرت شاہ صاحب قرماتے ہیں کداگر بیشلیم کرلیا جائے کہ یہ قلادے بکر ہوں کے لئے تیارہ ورب سے تی ہیں ہیں ہیں ہیں گاگر بیس ہے کہ تقلیدے سراد تلاید نطین ہے بلکہ فلا ہر ہے کہ نظین کے بغیر مضاون کے قلادے ڈالنای چین نظر تھا اور حنفیہ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ (۲)

اگررائے میں مدی ہلاک ہوجائے تو کیا کرنا جا ہے؟

"عن ناجية الخزاعي صاحب بُدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت : يارسول الله الحمس تعلهافي دمها، ثم يارسول الله اكيف أصنع بماعطب من البُدن ؟ قال: انحرهاثم الحمس تعلهافي دمها، ثم خلّ بين الناص وبينها فيأكلوها "(رواه الترمذي)

"مدى" إه كفته اوردال كيسكون كيساته به اورياس جانوركوكية بي جسكورمنائ الى ك فاطرحم من ذع كياجائه ،خواه بكرى مويا كائ مويا اونث مو، پر بدى كى دوسميس بين:

(۱)-واجب، (۲)-سنت.

می واجب یہ این: می تران مملی ترقیق میں جتایات، میں تذراور می احصار ۔ ان کے علاوہ باتی مینون ایں ۔ مرایا مسنون ایس ۔

اگر مری بلاک ہونے ملے تو اگر و فعل مری ہے تو اس کوذیح کردے ادراس کے تعل کوخون عس بھو

<sup>(1)</sup> انظرلتعصيل الملتعب ، المدنى لاين لدامة: ٣٩/٣ ، وحرج النوويُّ على صحيح مسلم : ٢٢٥/١

<sup>(</sup>r) ملاحقان درس ترملی ۱۹۱/۳ و کلالی البرالسحود: ۱۹۱/۱۰ و نفسات العلیم ۱۳۸۵/۳ و إنتاج الباری (۲۳۰/۵

كركو بان يرمل و عن كداوكون كو يد چل جائے كديہ بدى ہے۔

مرایے جانور کے بارے می اختلاف ہے، کداس سے کمانا جائز (۱) ہے یانیں؟

حننیکاسلک بیب کدایے جانور میں ہے خود کھانا اور اغنیا ہ کو کھلانا جائز تیں ، ہلکہ اس کومرف نقراہ کھا سلک بیب کدایے جانور میں ہے خود کھانا وراغنیا ہ کو کھلانا جائز تیں ، ہلکہ اس کو مری ہری قربان کھا سکتے ہیں البت اگروہ ہری واجب تھی تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کی جگہ دومری ہری قربان کر سادر یہ ہری اس کی حکیت ہوگی ، چنانچ اس سے خود کھانے واغنیا ووفقراہ کو کھلانے اور ہرتم کے تصرف کا اختیار ہے۔ حنفیہ کے علاوہ امام احد اور مالکیہ میں سے ابن القام کی کی مسلک ہے۔

الم شانع کے نزدیک اس کے برعس محم ہے ہے کہ اگروہ نظی ہدی ہے تواس کواس میں برتم کے تعرف کا افتیار ہے اور اگروہ نظی میں برتم کے تعرف کا افتیار ہے اور اگروہ نذر کی ہدی ہے تو اس کی ملیت اس سے ذائل ہوگی اب و مرف مسکنوں کا حق ہے اندان اس کو بیخا جا تر ہے اور نہ می دوسر سے جانور کے ساتھ تبدیل کرنا۔

حننیہ کے تول کی وجہ یہ ہے کہ نظی جانو رخر یدنے ہے وہ ذرج کے لئے متعین ہو جاتا ہے البذااس کو قربت اور ثواب بی میں خرج کرنا ضرور کی ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ نقرا وکو کھلا یا جائے اغنیا وکو کھلانے ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا بخلا ف بھی واجب کے کہ وہ خرید نے ہے متعین نہیں ہوتی بلکہ اس کی جگہ دوسرا جانور بھی قربان کیا جاسکتا ہے، البذاوہ جانور متعین طور ہے تربت کے لئے خاص ندر ہا۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے و چونکہ اس میں نظی اور نفر رکی کوئی وضاحت نہیں اور نہ بی فنی اور نہ بی فنی اور نہ بی فنی اور نہ بی میں دولوں نما ہب کی مخبائش اور نقیر کا کوئی ذکر ہے اس لئے یہ کسی کے غد جب پر بھی صریح نہیں بلکہ اس میں دولوں نما ہب کی مخبائش ہے۔

اور فاہریہ ہے کہ یہ ہدی واجب تنی اور غنی وفقیر ہرایک کے لئے اس کا کھانا درست تھا جیسا کہ حنیہ کا سلک ہے، چنانچ مدیث باب میں "خل بین الناس وبینھا فیا کلوھا " کے عام الفاظ اس بردال ہیں۔(۲)

## ركوب بدنه كأتكم

" عن انس بن مالكُان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلايسوق بدلة فقال

<sup>(</sup>١) الظراء ميل المسئلة (ممارف السنن: ١/ ١ - ٥ ، وإعلاء السنى: • ١ /٢٤٦)

 <sup>(</sup>۲) ترس لرملی ۳۰/ ۱۹۵ و گذائی الفرالمنظود ۳۰/ ۱۸۰

له: اركبها الفقال: يارسول الله النها بدنة الفقال له في الثالثة أو الرابعة: اركبها ويحك أو ويلك "(دواه الترملي)

ركوب بدند كے متعلق فقہا و كے مختلف اتوال ہيں۔

چنانچا ام شانلی، امام احد اور امام احات کے نزدیک رکوب بدن عندالحاجة درست ہے۔

جبكد حنفيد كے نزديك درست نبيس الله يكه اضطرار موسفيان تورئ جعى بحس بعرى ادر مطاق

وغیره کام می می سلک ہے۔(۱)

دلاكلاتمه

الم مثانی و فیره صدیث باب کے فلا ہر سے استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ دننیہ کا استدلال میے مسلم میں دھنرت جا بڑکی روایت کے الفاظ سے ہے: " او کبھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بالمعروف إذا ألجنت إليها حتى تجد ظهر أ ". (۲)

ដ្ឋដ

(١) ركوب بدنك بادے على فقها مكتر بأسات خاص على:

ا... مطلق بواز \_

٢ - دكوب مطلقة تيم البد منوالحاجت ورسد بريام شافل والم المرادوا ما سال مدك بركادك

س شدت ماجت ین اضطراد کوقت رکوبدرست ب بدننیکا مسلک ب مکاذکرنا

م - بغيرماجت كيمي جواز البديم الكرفية -

۵ ... بقدر ما بعت رکاب کاجواز ، چنا نی جب تمک باے تو سوار بوسکا ہے اور کی قد رآ رام ماسل کرنے کے بعد سواری سے اتر 8

منروری ہے۔

٦ ركوبكم طلقا ممانعت ١ ركوب واجب ي

المراكمين جوازدكوب كاسباد عدان اللف بكداس برسالان الدمكام إنبس؟

الماما لك كفرد يك مالان الوام الزنيل . اورجمبور كفرد يك مائز ي

الكافرة الداري على كالمقاف به كرس والمراد كرمكاب إلى

جمید کنزدیک بہال می مخواش بے۔ ادرامام اکٹ کنزدیک س کی محاوات میں۔

مح المحاضية المحاملة المحاملة

(۲) توس لرمنگی:۳/ ۱۹۹ منع البحاشیة(۱) الصفحة: ۱۳۷ و الطرأیتنا ، للریزبانازی:۱۳۲/ ، والدوالمتحود" ۱۷۹/ دوالعام البازی:۳۲۱/۵ و نفحات العلیم:۳/ ۰ و ۲

#### باب الحلق

## طق وقصر كى مقدار واجب ميں اختلاف فقهاء

" عن ابن عسر في الن حسل وسل الله صلى الله عليه وسلم و حلق طائفة من . أصحابه وقصر بعضهم "(رواه الترمذي)

اس پراتفاق ہے کہ طلق قصرے افضل ہے پھراس پر بھی امام شافعی سمیت جمہور کا اتفاق ہے کہ طلق اور قعرار کان جج وعمرہ اور ان کے مناسک میں ہے ہیں، اور ان کے بغیر جج وعمرہ میں ہے کوئی بھی کمل نہیں ہوتا البت امام شافعی کی ایک شافر روایت ہے ہے کہ یہ دونوں محظورات اور ممنوعات کو طال کرنے والی چیزیں ہیں مبادت اور آسک نہیں۔(۱)

پرملق وتصری مقدار واجب می نقها مکااختلاف ب\_

امام ما لک اورامام احمدی ایک ایک روایت به ب کمل وقعر بور سر کاواجب ب-امام ما لک کی مشبور روایت به ب کدا کور رأس کاواجب ب،امام احمدی دومری روایت مجی ای

کے مطابق ہے۔

المام ابر يوسف كرز ديك صعب رأس كاواجب ب\_

جكدامام ابوضيفة كزدكيرة رأس كاواجب ب\_

الم شافق کے نزد کیہ تین بالوں کا حلق یا تعرکا فی ہے جبد الم شافق کے بعض اسحاب کے نزد کیہ سے دائی کے المحاسب کے نزد کیہ سے دائی کا طرح مرف ایک بال کا حلق یا قعرکا فی ہے۔ (۱)

بنيادا فتلاف

اس اختلاف کی بنیاد درامل ایک اورامول اختلاف پر ہودیک شارع(۲) جب کی ایس نظل کا حکم دیں جو کی کل معلق ہوتو کتے مقدارے دو انتثال امر (۲) کی ذمہ داری ہے بری ہوجائے گا،

<sup>(</sup>۱) شرح الووي على صحيح مسلم ۲۲۰/۱

<sup>(</sup>۱) والطميل في عمدة القاري ١٠/١٠ ، وقتع الناري (٢٥٠/٣ ، وشرح مبيلم للنوويّ . ٢٠٠/١

<sup>(</sup>٣) " شارع" بسل سائب شريعت بي مس عدراهان السائل المنظر الدي مل الشطب الم بي -

<sup>(</sup> ۲ )پخامرک عاقمی۔

امام مالک کے نزد کی اس صورت میں پورے کل کا احتیاب ضروری ہے امام ابوضیفی کندد کی قدر معترب یعنی رائع کانی ہے امام شافق کے نزد کی اعض مطلق کانی ہے۔

مجرشوانع اوراحناف کاس براتفاق ہے کہ طلق اور قصر دولوں صورتوں على استيعاب رأس (١) المشل

-4

## تصرمی کتنی مقدار کا ٹناضروری ہے؟

پر تفری مورت می دنند کے نزویک (حمرانی کے اعتبارے) ایک بورے کے ہا ہیا اس کی قدرزا کد بالوں کا کا شامروری ہے جبکہ شانعیہ کے نزویک ایک بورے کے برابر بال کا کا شافشل اور متحب ہے آگر اس سے کم کائے تو بھی کانی ہے۔

حلق وقصر کے زیان ومکان کے بارے میں اختلاف

نیرطق (اورای طرح قعر) کاز ماندایام النحر بین اور مکان حرم ہے یہ امام ابو عنیفی کا تول ہے مولان کے نزد کے ملق ذیاب معین اور مکاب معین کے ساتھ ضاص ہے۔

ا ما م ابو بوسف کے نزدیک ندکسی زمانے کے ساتھ خاص ہے ندکسی مکان کے ساتھ۔ امام محد کے نزدیک مکان کے ساتھ تو خاص ہے زمانے کے ساتھ نیس ۔ اور امام زفر کے نزدیک زمانہ کے ساتھ تو خاص ہے مکان کے ساتھ نیس ۔ (۲)

م<sup>ف</sup>ر و اختلاف

ثمر و اختلاف ال صورت على فلا بربوگا جبكه كم فض في اكرايام المحرك بعد يا فارج حرم ملق كرايا توام ابو ميسف كن درك فارج حرم كل صورت على تو دم واجب بوكا طق كوايام المخر سه مؤخر كرف كى وجه سه دم نه بوگا اورامام ذقر كن درك ايام المحر كه بعد طق كران كى صورت على تو دم بوگا ، فارج حرم طق كران كي مورت على تو دم

<sup>(</sup>۱) يتنكمل مركامات إقعر.

 <sup>(</sup>۲) هذا العصيل كله ماحوذ من دوس ترمذى .٣/ ١٥١ ، وانظر ليصاًلمسئلة الحال والقصر ، الدرالمنصود ١٤١/٣٠
 (٣) انظر لتعصيل المقاهب والدلائل ، بدائع العبنائع في ترتيب الشرائع : ١٣١/١

جس مخص کے بال نہوں اس کا تھم

اگر کی فخص کے سر پر بال نہ ہوں آواس کو جائے کہ اپنے سر پراسترا مجروالے اس لئے کہ بعقد ر استطاعت تھم کی تھیل واجب ہے۔

عورت کے لئے محض قصر ہے

عورتوں کے تی می حلت نہیں بلک قعر مشروع ہاور حلق ان کے حق میں کروہ تحری ہے اس لئے کہ نہی کر وہ تحری ہے اس لئے کہ نہی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلق سے منع فرمایا، چتا نچر تذی میں معزت بل سے مروی ہے " قال: نہی رسول افلہ صلی اللہ علیه وسلم أن تحلق المرأة وأسها".

اس کے نلاوہ مورت کے حق میں حلق ایک طرح کا مثلہ ہے ،اس لئے اس کے حق میں شروع کے کہا ہے ہوں گئے اس کے حق میں شروع کے کہا کے دائر بال کثوالے۔(۱)

\*\*

باب العمرة

## عمره كى شرعى حيثيت

"عن جابران النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء وأن يعتمروا هو أفضل" (رواه الترمذي)

عمره کی ٹرگ حیثیت کے بارے عمل نقبها و کا اختلاف ہے۔ (۱) امام شافق ،امام احمد ،ابوثور ٹر سفیان ٹورٹ اورا مام اوز ای کا مسلک ہے کہ عمره واجب ہے۔ زرقائی نے امام مالک کا مسلک مینل کیا ہے کہ ووسنت مؤکدہ ہے۔

<sup>(</sup>١) والطميل في بدائع المسالع في ترتيب الشرائع :١٣١/٣

<sup>(</sup>٢) راجيع ، فرس لرمذي :٣/ ١٨٥ ، وانظراً بضا ، الغوالمنظود:٣/٢٨٦ ، وإنعام الباري :٣٨٥/٥ ، وقيع العلهم :٦

<sup>/1 1 •</sup> أقرال العلماء في طعمرة : هل هي واجبة كالحج أم سنة مؤكدة ؟

جہاں تک احناف کا علق ہے سوان میں ہے بعض کے نزد کی تو وہ فرض کفایہ ہے، چنا نچے جمع تو النسال جومشائخ بخارا میں سے بیں ان کا کی مسلک ہے۔

مادب برائع فرماتے ہیں کہ عمرہ ہمارے اصحاب کے نزد یک واجب ہے جیے صد 3 اتھار اضحیا وروتر۔(۱)

ليكن داج يه ب كرهم وواجب نبيل بكسنت مؤكده ب - (٢)

تكرارعمره كي شرعى حيثيت

محرحنند کے زدیک عمرہ زندگی میں ایک مرتبد سعب مؤکدہ ہے، اورتکثیر عمرہ لینی زیادہ عمرے کرنا کردہ نیس بلکستخب ہے۔

البتدامام ابومنيفة كے نزويك پانچ واول من عمره مروه ب- يوم مرف، يوم الحر ،اورايام تشريق كي البتدامام ابومنيفة كي نزويك بار موي اور تيرهوي تاريخ من -

جبدامام ابوبوست كزويك ان بالحج من سي يوم انحر من وكروونيس البد بقيد چار من كروه

**ہ** 

ا ما الگ ، حسن بھری اور ابن سیرین وغیرہ کے نز دیک سال میں ایک سے ذائد عمرہ مکروہ ہے۔ امام ثانی کے نز دیک ایک سال میں تکثیر عمرہ میں کوئی حربے نہیں بلکے ستحب ہے۔

الم احمد کاملک بھی ہی ہے، البتراثر م نے ان کا ایک بیدوایت نقل کی ہے کہ" إن شساء اعتماد فی کل شهر ". اگر تی جا ہے تو ہرم بین می مروکرے۔ (۳)

## الل مكه كے لئے عمرہ كى ميقات

" عن عبدالرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرعبدالرحمن بن أبي بكرأن يُعمِرعالشةُ من التنعيم "(دواه الترمذي)

ووعمعم" كمے بدين كا جانب جارك كے فاصله براكيمشبور جك باب وه آبادى كے مل

<sup>(</sup>١) يتالم المنالم :٢٢٦/٢ ، فصل وأماالمبرة .

<sup>(</sup>٢) انظر لطعيل المسئلة ، أوجز المسالك: ٣٩٠/٣

<sup>(</sup>٣) راجع ، المني لابن قدامة :٣٢٦/٣ ، وردالمحار :١٥١/٢ وهمدة القاري : ١٠٨/١

و السطواف" لینی محرم کویتو ف مرفداور طواف ہے رو کنا، لہٰذا اگروہ ان دولوں بیں ہے کی ایک پر قاد معالق وہ محمر نیس سمجما مائے گا۔

احسارے تمن مسئلے تعلق ہیں جن میں نقہا و کا اختلاف ہے۔

احصار بغیر العدة کے معتبر ہونے میں اختلاف فقہاء

پہلاا ختلافی مسلہ یہ ہے کہ احسار صرف عدة (دشمن ) کے ذریعے سے تفق ہوتا ہے یا مرض و فیرہ سے بھی تفق ہوسکتا ہے؟ سے بھی تفق ہوسکتا ہے؟

چنانچد حنیہ کے زدیک احسار ہراس مابس اور رکاوٹ سے مختق ہوجاتا ہے جو بیت اللہ جانے سے مانع ہو اللہ اس فیرو سے حنفیہ کے زدیک احسار حقق ہوجاتا ہے۔ (۱)

ائمة الله اورامام اسحال (م) كزد يك احصار مرف عدو في تحقق موتاب مرض في السيال (م) ولاكن فقهاء

ائد ثلاث اورامام اسحال كاستدلال" والسعوا السعيج والسعموة لِلله فإن احصوتم فعا استبسرمن الهدي " سے م كريآت بير ملى صلح مديبي كموقد پرنازل موكي تحى وقت كرا حسار بالعدد پيش آيا تما بمعلوم بواكرا حسار عدد كرماته فاص ہے۔

دننے کا استدلال دفترت جاج بن عروی مدیث باب سے ہے، چنانچے مدیث باب مراحة اس پر دلالت کردی ہے کہ احسار عدد کے ساتھ فاص نہیں اور کسروعرن (۳) (ای طرح مرض سے) بھی تابت موجاتا ہے۔

ندهب حنفيه كي وجوه ترجيح

دننيكالممسلفة وولية اورورلية براعتبار عداع إلى

لغة ال لئے كه بشتر علائے لغت كے زد كي لفظ" احسار" هيت صب بالرض كے لئے استعال

<sup>(</sup>١) معرت مبدالله بن مسود ، معرت ديدين ابت ، معرت ابن مباس ، مطاه بن البد بال ، ابرابيم في اورمغيان أورك كام كى كاسك ب-

<sup>(</sup>۲) معرت مبدالله ين مرحم برليد ين معدم م كل ميكامستك ي-

<sup>(</sup>٣) انظر لخميل الملاهب ، معدة القارى: • ١٣٠/١

<sup>(&</sup>quot;)" مر" كسى بي منوكالوك بالمادر" وع" كسى بي لكرا اوجال

ہوتا ہے اور جس بالعدو کے لئے" عمر' کالفظ استعمال ہوتا ہے، چنا نچے علیائے لغت میں سے ابومبیدہ، ابن تعبید اور تعلب وز جاج وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے۔

رولیة مدیث باب کی وجدے راج ہے۔

اوردرلیةٔ اس لئے رائے ہے کہ جوعلت احصار بالعدویس پائی جاتی ہے وی احصار بالرض میں بھی یائی جاتی ہے کہ دونوں جج سے مانع ہیں ،تو مناسب یہ ہے کہ دونوں کا ایک بی تھم ہو۔

جہاں تک ائد اللہ کا متدل آیت "فہان احصرتم فعااستبسر من الهدي " کاتعلق ہے سووہ اگر چسلے صدیبیتی کے موقد پر تازل ہو گئی کین اول تو " العبرة لعموم اللفظ الالخصوص السبب " کے قاعدہ سے اس کے حکم کوعدہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جاسکا، دوسر سے باری تعالی نے یہاں لفظ" احسار "استعال کر کے اس طرف اشارہ فریادیا ہے کہ آ بت کا سبب نزول اگر چہا حسار با احدہ کا واقد ہے کہ آ بت کا سبب نزول اگر چہا حسار با احدہ کا واقد ہے کہ آ بت کا سبب نزول اگر چہا حسار با احدہ کا واقد ہے کہ آ بت کا سبب نزول اگر چہا حسار با احدہ کا واقد ہے کہ آ بت کا سبب نزول اگر چہا حسار با احدہ کا واقد ہے کہا دھار بالرض کا مجی کی حکم ہے۔ (۱)

احسار كاحكم اوردم إحسار كے موضع ذبح ميں اختلاف

حنیہ کے نزدیک تھر کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ مری حرم میں بھیج دے اور مری لے جانے والے ے اس کوذئ کرنے کے لئے کوئی دن متعین کرائے ، جب وہ دن آ جائے تو ذئے کے دلت کے گزر جانے کے بعد طال ہوجائے ، کویا حنیہ کے یہاں قرم احسار کا ذئے حرم کے ساتھ مخصوص ہے۔

معزات شافعیہ حرم کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں ،ان کے نزدیک موضع احساری میں ذرج کردیتا ادر طال ہو جانا کافی ہے۔ (۲)

ولاكل نقهاء

شافعیرکا استدلال اس سے کے درسول الله ملی الله علید دسلم جب مدیبیر علی محصر ہوئے تو آپ مے بدی کورم نبیں جمیجا بلکہ موضع احصاری عمی ذرج کردیا۔

حنيكا استدلال قرآن كريم كآيات ، چانچ فرايا كياب" لم محلهاإلى البيت

<sup>(1)</sup> توس ليرمـذي : ۱۹۲/۳ واضطرأيت «قتح الملهم : ۳۲۸/۵» و تحقيق الإحصارتي الحج بوأقوال العلماء في أن الإحصارهل يكون بالمرض أم لا ۲

<sup>(</sup>٢) والطميل في معارف السنن: ٦/٦٨٥

العتيق ". الى تل ايك جكر" هدياً بالغ الكعبة " فرمايا كيا ب، فن علوم بوتا بكروم احسارك للعتيق ". الى تل ايك مل المحدد المائد المحدد الم

جہاں تک ثافیہ کے یہ کہنے کا تعلق ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے موضع احسار میں ہمی ذرح کردی حرم سیجے کا اہتمام نیس فر مایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہدایا کا حرم میں ہیج نامکن نیس تھا ماس کے اس ضرورت کے چین نظر حدید یہ بیسی ذرح کیا اور بعض نے کہا کہ حدید یہ ہے حصد حمل ہے اور پھی دھے حصد حمل ہے اور پھی دھے حصد حمل کے اس کے عین مکن ہے کہ آ ہے تے حرم کے حصد جمل ذرح کی ہو۔

اور حب طبری ہے تو یہ منقول ہے کہ حدید یکہ نے قریب ایک بستی کانام ہے جس کا اکثر حصد حرم میں داخل ہے اس لئے کہا جائے گا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حرم ہی میں نرکیا۔ (۱) احصار میں حلال ہونے کے لئے حلق وقصر کا تھم

تیرااختلافی ستاریہ ہے کہ ام ابو بیست احصار می حلال ہونے کے لئے حلق یا تعرکو ضروری کے ہے جات یا تعرکو اختیار کیا تھا، کہتے ہیں، کی تک رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرائم نے حدیبیہ کے واقعہ می حکم اگر حلال ہونے کے لئے حلق یا تعرکو ترک کردے تو اس پرکوئی جز اواجب نہیں ہوگا۔

جبدام ابوطنید اورام محرک یهان دساری طال مونے کے لئے ملق یا تعرضروری نہیں، کی کر تیب میں کی کر تیب میں واقع مور ۔ کی کر ملق یا تعرکا عبادت کے باب می ای مورت میں اعتبار کیا جاتا ہے جبکہ دوافعال جج کی ترتیب میں واقع مو۔

رہایہ سوال کہ پھر کے مدیبیہ کے واقعہ میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اور محابہ نے کیوں ملتی اور قعر اللہ مایا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ آپ اور محابہ نے اس مقصد سے ملتی اور قصر کیا تھا کہ لوگوں کو معلوم موجائے کہ بس اب والین کا پخت ارادہ ہے اور عمرہ کی اوائیک کی کوئی صورت نہیں رہی ہے۔ (۱)

## محصر کے ذمہ حج اور عمرہ کی قضاء کا حکم

" عن السحجاج بن عمرو قال: قال رسول المفصلي الله عليه وسلم من كسراو

<sup>(</sup>١) أشعة الليمات :٣٠ ١ ١ /٣ واللحات العليج :٣٥/٣

<sup>(</sup>٢) واجع «العلق الصبيح :٣١/٣ ، ونقحات التقيح :٥٢ ٦/٣ ، و درس لرمذي :٣/ ١٩٢

غرج فقد حلَّ وعليه حجَّة أخرى ... إلخ "(رواه الوملي)

محمر کے حق میں اس بارے میں مجمی اختکاف ہے کہ اس کے ذمراس نوت شدہ جج وعمرہ کی تضاہ واجب ہے یانیس؟

دننیے کے زود کے محصر اگردم ذیح کرا کے طال ہوجائے تواس پراس کی تضاء واجب ہے،امام اندگی ایک دوایت بھی بی ہے۔

لیکن شافیداور بالکیہ کے زویک قضاء واجب نہیں، امام احمد کی دومری روایت ای کے مطابق ک

المارى دليل مديث باب كايه جمله به "وعليه حجة اخرى " ال كعلاده دخنيك ايك اور دني كايك اور دني كايك اور دني ياك كايك اور دني مني الله عليه وسلى الله وسل

جمال تک قرآن کریم میں عدم ذکر قضا و کاتعلق ہے موعدم ذکر عدم وجوب کوسٹور مہیں کا حوظا ہر۔
واضح رہے کہ خدکور و اختلاف نفلی نج یا عمرہ کے بارے میں ہے جمال تک نج فرض کا تعلق ہے
احصار کی وجہ ہے وہ کی کے زدیک ساقط نیس ہوگا، چنا نچای مقام پر علامہ مرداوی لکھتے ہیں (۱)" اِن کان
فرضاً وجب علیه الفضاء بلا تزاع " (۲)

## حج میں اشتراط کا مسئلہ

"عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير الت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: بارسول الله ؟إلى أريد الحج أفأشتر ط؟ قال: نعم، قالت: كيف أ قول؟ قال: قولى: "لبيك اللهم لبيك، محلى من الأرض حيث تحبسني "(رواه الترمدي)

` جيها كها مصار بالحدة كے سئلے من ذكر كيا حميا كه الله الله الله اور حتابله كنزويك عصر بالرض الواف بيت الله كے بغير حلال نبيس موسكيا \_ (٣)

<sup>(1)</sup> راجع ، الانصاف: 14/2

 <sup>(</sup>۲) فرس لرمذي :۱۹۳/۳ و انظر أيضا ، الغرالمنظود:۲۳۵/۳ ، و إنعام الباري :۳۱۲/۵

<sup>(</sup>٣) كي كمان كنزوكيه دسار بالرض كالقباريس قدا، بكمان كنزوكيه دسارمرف مدو (وفن) كرماته فاس قدار

پھران حضرات میں سے شافعیہ ،حنابلہ اوراہام اسحاق کے نزدیک اگراس آدی نے تمبید مند الاحرام کے وقت اشتراط کرلیا تھا تو وہ طال ہوسکی ہے، اشتراط کا مطلب سے ہے کہ تلبید کے ساتھ ہیں کے "لبیک اللّٰہم لبیک، معلی من الارض حیث تحبسنی" یعن جس مقام پر مجھے کوئی مرض یاعذر پیش آجائے تو احرام سے نگلنے کا مجھے افتیار ہوگا۔(۱)

امام ابوصنیفید، امام ما لک اورسفیان توری کے نزدیک اشتراط کا اعتبار نبیس ، امام شافعی کا قول جدید مجی بھی ہے۔

پر چونکدام مالک کنزد یک نہ تو اشتراط معتبر ہے اور نہ احصار بالرض کا اعتبار ہے اس کئے طال ہونے کی صورت صرف طواف بیت اللہ ہے کین امام ابوضیف کے نزد یک چونکدا حصار بالرض کا اعتبار ہے اور اگرکوئی محض راستہ میں بیار ہوجائے تو بھی مدی بھیج کرطال ہوسکتا ہے، اس لئے ان کے نزد یک اشتراط بال فائدہ ہے فیر معتبر ہے۔

دلائل فعنهاء

قائلین اشر اط کا استداد ال معزت ضباعد بنت الربیرگی مدیث باب سے ہے۔

جَكِر حنف وفيره كااستدلال ترفى من معرت ابن عركى روايت سے "اسه كسان يُسنكر الاشتراط في الحج ويقول: اليس حسبكم مسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم".

ادر بخارى عمى يردايت ان الغاظ كما تحردى ب" كان ابن عمد يقول: اليسس حسبكم سنة رسول الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفاو المروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلاً فيهدي أويصوم إن لم يجد هدياً ".

<sup>(</sup>۱) گریا شراط کا بریکنزدیک وا بب ب المام مراورشانعید کنزدیک جائز بر عمده القاری : ۱ ۱ / ۱ م ۱)

### زو کی بھی اطمینان قلب کے لئے اشتراط کی مخبائش ہے۔(۱)

ተተተ

### باب الطواف والسعى

## طواف زیارت ہے پہلے خوشبولگانے کا حکم

" عن عائشة قالت: طبّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرِم و يوم النحرقبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسكب "(رواه الترمذي)

طل كے بعد طواف زيارت سے بہلے خوشبولگانے كے حكم مى نقبا ،كااختلاف بـ

چنانچ جہور کے زو کے حلق کے بعد طواف زیارت سے پہلے ہر تم کی خوشبو کا استعال بلا کراہت

جائزے۔

جبرامام ما لک کامسلک یہ ہے کہ جس طرح طواف ذیارت سے پہلے محبت جائز نہیں ای طرح خواف ذیارت سے پہلے محبت جائز نہیں ای طرح خوشبو کا استعال بھی جائز نہیں امام احمد کی بھی ایک روایت ای کے مطابق ہے۔(۱) دلائل فقہاء

جمہور کا استدلال معزت عاکشگل مدیث باب کاس جملہ ہے " ویوم النحر قبل أن يطوف بالبت بطيب فيه مسک ".

نیزهمادی پیرس معزرت ما تشریمی کی ایک روایت سیمی ان کا استدلال ب" عسن عسائشة قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إذار میتم و حلقتم فقد احل لکم الطیب والنیاب و کل شی إلاالنساء ".

امام مالک کااستداد ال اس روایت سے جوامام لمحاوی نظر کی ہے "عن ام فیس بنت

<sup>(</sup>۱) ملىخىقىامن درس فرمىلى: ٣/ ١٩٥، وكالمالى الفوالبنطود: ١٨٨/٣ ، ويقحات التقيخ: ٥٢८/٣ ، وعمدة القارى: • ١/٠٠١ ، وقتح الملهم: ٣٣٠/٥ ، مسألة الاشتواط في الحج وأقوال العلماء في مشروعيته .

<sup>(</sup>٢) انظرلطميل المقاهب ، حمدة القارى: • ٢٣/١

محصن قالت: دخل علي عكاشة بن محصن و آخرفي منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهماوتركا الطيب، فقلت: مالكما، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: مَن لم يُفضِ إلى البيت من عشية هذه فلهدع النياب والطيب ".

سیکن اس روایت می ایک راوی ابن لهید ہے جن کاضعف مشہور ومعروف ہے، لبذایہ حدیث معفرت ما نشری صدیث باب اور جمہور کی دوسری متدل صدیث کا مقابلہ بیس کرسکتی۔

طیب بعد الحلق کے عدم جواز کے بارے بھی امام مالک کی ایک توی دلیل متدرک حاکم بھی دخرت مید الله بین زیر کی صدیث ہے جو فرماتے ہیں "مِن سنة المحج أن يصلي الإصام المظہر والمعصر والمعرب والعشاء الآخرة والصبح بمنی، ثم يغدو إلى عرفة "آگ فرماتے ہیں" فإذار می المجمرة الكبری حلّ له كل شیء حرم علیه إلاالنساء والطیب حتی یزور البیت "امام ماكم الی روایت کے بعد فرماتے ہیں: "هدا حدیث علی شرط الشیخین ولم یخرجاه "امام ماكم الی روایت کے بعد فرماتے ہیں: "هدا حدیث علی شرط الشیخین ولم یخرجاه " مانظ زبی نے بھی شخیص المدد رک می الی صدیث پر سکوت کیا ہے ای بناء پر بعض دننے نے امام مالک کے قول کھی کے ہے۔ (۱)

# طواف کی دور کعتیں اوقات ِ مکر وہہ میں پڑھنے کا تھم

" عن جبيربن مطعمُ أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: يابني عبدمناف إ لاتمنعو ا احداً طاف بهذا البيت وصلَّى أية ساعة شاء مِن ليلٍ أولهادٍ "(دواه النرمذي)

طواف کے بعد کی دور کعتیں اوقات کر وہہ جس اداکی جاسکتی جیں یانبیں؟ اس میں اختلاف ہے۔
امام شافی اور امام احمد اس بات کے قائل ہیں کہ طواف کے بعد کی دور کعتیں اوقات کر وہہ میں
مجی اداکی جاسکتی ہیں۔

جبالم ابوطنیفادرایک روایت کے مطابق امام مالک کامسلک یہ ہے کہ یہ رکعتیں اوق ت کرو بہ میں اوانبیں کی جاسکتیں بلکہ فجر اور مصرک بعد طواف کرنے والوں کو جائے کہ وہ طواف کرتار ہے اور آخر میں تمام طوافوں کی رکھات طلوع یا غروب کے بعد ایک ساتھ اواکرے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) دومی ترمذی : ۱۲۲/۳ ه وانظرایضا ، فلرپریخاری . ۱۲۱/۳

<sup>(</sup>۲)راجع ، عمدة اللارى: ۲۷۱/۹

دلائل ائمه

امام ثالق اورامام احمد مديث باب ساستدلال كرت يس. جكد حنفيه مندرجدا يل ولاكل ساستدلال كرت بين:

(۱)..... احساديث السهي عن الصلواة بعدالفجروبعدالعصر، يومعني متواتر اورمطلق ين...

(۲).....مئد احمد على معزرت جایزگی روایت ہے جو مند مجمع کے ساتھ مروی ہے" لسم لسکن نطوف بعد صلواۃ الصبح حتی تعالمع الشمس و لابعد العصر حتی تغرب ".

(٣) .... معنف ابن الم شير على وحرت ابوسعيد خدر كا اثر ب السه طاف بعد العبح فلما فرغ جلس حتى طلعت الشمس ". (١)

حديث باب كاجواب

جہال کے صدیت باب کا تعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ اس کی " آیة ساعة " سے ماعات فیر کرو ہر مراد جی اور اس فر مان کا مقصد بنو عید مناف کو یہ ہرایت کرنا ہے کہ وہ آنے جانے والوں کے لئے حرم کا راستہ بردت کھلا رکھیں، دراصل بنو عید مناف کے مکانات بیت اللہ شریف اور حرم کا اطلا کے ہوئے نے جب یہ درواز ے بند کر لینے تو کوئی آدی حرم تک نہ بینی سکتا ،اس لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ طواف ونماز پر پابندی عائد نہ کریں ،اس کا یہ مقصد ہر از جیس کے حرم شریف عمی نماز پڑھنے والے کے لئے کوئی وقت کرونہیں۔ (۲)

مدیث باب کامیح منموم اور زیر بحث سئله گنمیل کتاب المسلوٰ قبی بیم گذر بھی ہے۔ طواف و داع کی شرعی حیثیبت

"عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وصلم يقول: مَن حجَ هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت "(رواه الترملي) طواف وداع كي شرح مينتها وكافتها وكافت

<sup>(</sup>۱) ملخصاص دوس ترمذی :۳/ ۱۱۳

<sup>(</sup>r) المكوكب المنوى . ( ۲۸۳/

چنانچدامام مالک،داؤدظا ہرگ اورابن المنزر کے نزد کی طواف وداع سنت ہے اوراس کے ترک پر چھوداجب نیس۔

شوانع کے نزدیک طواف وداع واجب ہے جس کے ترک پردم واجب ہوتا ہے۔ احتاف کے نزدیک وہ آفاتی پرواجب ہے، کمی اور میقاتی ، نیمر و پڑئیں۔

البته امام ابو بوسف فرماتے ہیں(۱) کہ کی کے لئے میں طواف کو پند کرتا ہوں کیونکہ وہ مناسک کا

اختام کرتا ہے۔(۲) مصرف

طواف وداع كالميح وقت

صدیث باب کان الفاظ" فلیکن آخوعهده بالبت " سے اکر الله فی نے اس پراستدال کی استدال کی استدال کی استدال کی استدال کی استدال کے لئے ضروی ہے کہ وہ سفر کے بالکل آخری مرحلہ پر ہو، البذا اگر کی نے وداع کی نیت سے طواف کیا ہم رو مکہ می مفہر کیا یا تجارت اور دوسرے کا موں می مشغول ہو گیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ طواف وداع کا اعادہ کرے۔

جكرام ابوطيفة كامسلك يه بكراس براعاده واجب بين البيت متحب بدر المرود كالحكم معى بين الصفا والمرود كالحكم

"عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أبي تجراة قالت دخلتُ مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويسعى بين الصفار المروة.....يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى " (مشكزة المصابيح)

مفااورمروه کے درمیان سعی کرنے کے حکم میں اختلاف ہے۔

امام ما لك اورامام شافق كنزد كك سى فرض ب الركس في جمود ديا توج باطل بوجائك مان كا الن كا الن كا الن كا الن كا الن كا الن كا الله كتب عليكم السعى " س ب كراس من " كتب معنى فرض ب - كراس من " كتب معنى فرض ب -

<sup>(</sup>١) " أحب إلى أن يطوف المكي لأمه ينعتم المداسك "

<sup>(</sup>٢) انظر لمضيل الملاهب ، عمدة القارى . • ١ / ٥ ٥ ، ياب طواف الوفاح.

<sup>(</sup>٣) واجع ، درس ترملي :٣/ ١ - ٢ - والمغنى لاين قفامة :٣٥ ٩/٣ ، وعمدة القادي: • 4/1 •

الم ابومنيفة ادرالم احمد كنزد ككسى واجب ب اكركمى في جمور دياتوج موجائ كالبتدم ديالازم موكا، ان كاستدلال قرآن كريم كي آيت" فلاجناح عليه أن يطوف بهما " سے بديالازم موكا، ان كاستدلال قرآن كريم كي آيت" فلاجناح عليه أن يطوف بهما " سے بدو قروا مدے اس سے فرضيت ابت نيس موتى ، اور "كلا اور جهال تك مديث باب كاتعلق بو و فروا مد ب اس سے فرضيت ابت نيس موتى ، اور "كتب " كالفنا وجوب كمن ش ب در)

### قارن کے ذمہ کتنے طواف ہیں؟

" عن جابرٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً "(رواه الترمذي)

یدمنلہ معرکۃ الآراہ سائل میں ہے ہے کہ قارن (جج قران کرنے والے ) کے ذر کتنے طواف (۱) میں؟

حنيكنزديك قارن يرجارطواف موتے إس:

(۱)سب سے ملے طواف عمرہ جس کے بعد سعی ہوتی ہے۔

(۲) دوسرے طوائب قد وم جوسنت ہے۔

(٣) تيسر علواف افاضه ياطواف زيارت جوركن ج بهاس كے بعد ج كي معى بحى موتى بي مو

(۳) چو تے طواف و داع جو واجب ہالبت حاکھ دفیرہ سے ماتط ہو سکتا ہے۔ (۳)

ان چار طوانوں میں سے حنفیہ کے بزدیک ایک طواف کم کرنے کی مخبائش ہا ور وہ اس طرح کہ طواف میں طواف قد وم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ،اور یہ ایسا ہے۔ طواف میں میں میں طواف تدوم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ،اور یہ ایسا ہے۔ جیسا کہ مجد میں داخل ہونے کے بعد سنتوں یا فرائعن میں تحیة السجد کی نیت کرلی جائے۔

اس کے برخلاف ائد اللہ اللہ اللہ کے نزد کیک قارن پرکل تین طواف واجب ہیں طواف دم ،طواف زیارت) میں زیارت اورطواف وواع ،طواف زیارت) میں

<sup>(</sup>۱) توضيحات شرح المشكوة : ۳/ ۲۵۱ ، وانظرأيضا ، الدوالمنظود: ۲۲۲/۳ ، وإيعام الباري :۲۷۹/۵

<sup>(</sup>٢) انظر لخصيل المقاهب ، عمدة القارى. ١ /١٣٠

<sup>(</sup>٣) كما في الهداية ١/١٠ ٢٥١

الكالدافل ووجاتا بــ (١)

دلاكل اثمه

ائد ٹلا شرکا استدلال معزت جابگی مدیث باب ہے ہے، جس معلوم ہوتا ہے کہ قاران بج اور عمرہ دونوں کے لئے صرف ایک طواف کر بگا دونوں کے لئے الگ الگ طواف نہیں کر بگا، کو یا کہ طواف زیارت عمی طواف عمرہ کا تداخل ہوگیا ہے۔

جبكه حنفيك ولأكل مندرجدذيل من

(۱) ....خن دارتطنی می و مزت عبدالله بن مسعودگی روایت ب سال: طاف رسول افخ صلی افغ علیه وسلم طاف لعمرته و حجته طوافین بوسعی سعیین بوابو بکرو عمرو علی وابن مسعود ".

(۲) .... سنن دارتطنی عی می دعزت عران بن حمین کی دوایت ہے: "إن المنبی صلی الله عليه وسلم طاف طوافین وسعی سعین ".

(٣)....منف ابن المشيد على معرت من بن المحال مروى ب قال: إذا قد نت بين المحج والمعرة لمطف طوالين واسع سعيين ".

ان روایات و آثارے معلوم ہوتا ہے کہ جج وعمرہ دونوں کے لئے الگ الگ طواف کیا جائے گا، دونوں کے لئے ایک طواف کا فی نہ ہوگا۔

مديث باب كاجواب

جہاں تک حفرت جابرگی مدیث باب کاتعلق ہے سویہ مضمون حفرت عائش اور حفرت عربالله بن مردی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مضمون کی تمام ا مادیث مودل ہیں اور ان کا ظاہر کی مفہوم کی بن مردی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مضمون کی تمام ا مادیث مودل ہیں اور ان کا ظاہر کی مفہوم کی کے فزد کے بھی مراد ہیں ، کیونکہ اس پر انفاق ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیدو کم فروف ایک طواف نہیں کیا بلکہ تمن طواف کے ، اب امر ثلاث و مدیث باب اور اس جے مضمون والی روایات کی بیتاویل کرتے ہیں کہ طواف واحد ہے مراد طواف زیارت ہے جس میں طواف عمر وکا تد افل ہوگیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) أنتها مكال المنافرة عن المعربة وعد المحديد بالمواجية العلالة يطوف القلون طوطة احداً يسي طواف الريارة القط ويحرئ ولك الطواف عن طواف العمرة وعد المحديد بالموف طوافي بعن طوافة احداً للعمرة و آخر اللحج وعوطواف الريارة "

صدیث باب کی ایک تو جید معزت فیخ البند نے فر مائی ہے وہ یہ کہ یہاں طواف سے مراد طواف ہے تحکل (۱) ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسا طواف آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی کیا جو تحکل کا سبب بنا ہواور دو المواف زیادت تھا کے نکہ طواف عمرہ کے بعد آ پ قارن ہونے کی وجہ سے طال نہیں ہوئے۔(۱)

## قارن کے ذمہ کتنی سعی ہیں؟

سی کے بارے بیں بھی اختلاف ہے کہ قارن کے ذمہ کتنی سی (۲) ہیں؟ حننیہ کے نزد کیک طواف کی طرح جے اور عمر و کے لئے سی بھی علیحہ و کرنی ہوگی۔ جبکہ ائمہ ٹلا ﷺ کے نزد کیک طواف کی طرح ایک بی سی مجے اور عمر و دونوں کے لئے کانی ہے۔

### متدلامتوائمه

ائد الشائد السندال ان روایات سے جن می طواف واحد کے ساتھ می واحد کا بھی ذکر ہے۔ مثل تر اللہ کا استدال ان روایات سے جن میں طواف واحد میں احوم بالحج بالحج والعمرة اجزاه طواف و احدوسعی و احد عنهما ، حتی یحل منهما جمیعاً ".

دننے کا استدلال ان ولائل ہے ہو بچھلے مسئلہ میں گذر بھے ہیں چنانچہ بچھلے مسئلہ میں دننے کے دلائل کے تحت جوروایات ذکر کی میں ان میں تعیین کاذکر بھی ہے۔

جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن عمل ایک سعی کاذکر ہے سوان کا مجموعی جواب یہ ہے کہ تعارض کے وقت مثبت زیادت کور جے ہوتی ہے۔

نیز دهزت ابن عمر کی فدکورہ روایت کا جواب یہ ہے کہ دهیقت میں بیر صدیث موقوف ہے جومرفوع کے مقابلہ میں جحت نبیس ،اوراگر بالفرض مقبول بھی ہوتب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طواف اورا یک سعی

<sup>(</sup>١) فرال مطل عدم الدوفواف بيجس كربعدة وي مال بوجاتا ب-

<sup>(</sup>٢) ملحق من درس فرمذي :٣٠٣ - ٥٠ وانظر أيمنا ، إنعام الباري :٢٠٨/٥ ، وتضحات العليج :٢٥٠/٣

<sup>(</sup>٣) اطرلطميل السلاب ، البضى لابن قدامة :٣١٥/٣ ، وحبدة القارى : ١٨٣/٩

عمرہ اور جج دونوں کے احرام سے حلال ہونے کے لئے کافی ہے اور حلال ہونے کے لئے سرید کی طواف اور حج دونوں کے احرام اور معلی اور معلی کے اور معلی کی مفرورت نہیں ،اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ عمرہ کے لئے نہ کوئی طواف ہے منہ کوئی سی ۔(۱)

\*\*

### باب حرم مكة والمدينة

## حرم مکد کی نباتات کی اقسام اوران کے احکام

"عن أبى شريح العدوى أنه قال لعمروبن معيدوهويبعث البعوث إلى مكة ...
...ولايـحـل لإمـرى يـؤمن باللهواليوم الآخران يسفك بهادماً ويعضدبها شجرة " (روه الترمذي)

### حرم كمدك نباتات تمن تم كى بين:

(۱)....ایک و وجوکس فض نے اٹی محنت ہے اگائی ہوں ،ان کوکا ٹنایا اکمیٹر تا بالا تعاق جا کز ہے۔ (۲).....دوسری و و کہ ان کوکس نے اگایا تو نہ ہوئیکن و و انہی نبا تات کی جس سے ہوں جنہیں لوگ عام طورے آگاتے ہیں ،اس فتم کی نبا تات کوئمی کا ٹنااور آکمیٹر تا جا تز ہے۔

(۳) .....تیسری خودرو گھاس وغیرہ اس میں سے صرف إذخر (۲) کو کا شااوراً کھیڑنا جائز ہے، نیز خودرو بود اس کے مائز ہے، نیز خودرو بود اس کے کا شاہمی جائز ہے۔ خودرو بود اس کو کا شاہمی جائز ہے۔

مامل یک مدیث بابش" أو بعضد بهاشجوة " شی شجره سے مراد کھا س اور بود ب وغیره بی جوخوداً کے بول ما انت الناس (۳) کی بنس میں ہے بھی نہوں ، ٹوئے ہوئے ، بطے بوئ اور مرجمائے ہوئے بھی نہوں۔ نیز اذخر بھی نہوں۔ایسے بودوں اور کھاس وغیرہ کا کا ٹنا جا ترمیس اور

<sup>(</sup>۱) مسلخصًا من دوس ترمدى : ۲ ۱۲ / و وانظر أيضا لهائين المستلتين ، فتح الملهم : ۹/۲ ، اختلاف العلماء في أو المساون بكفيه طواف واحدومهي واحد ،أو يلزمه طوافان وسعيان موافعليل على ماهو المختار عنفالحقية أنه يطوف طوافين ويسمى سعيين .

<sup>(</sup>٢) ياكتم ك فوشودار كماس ي

<sup>(</sup>r) بن ان با ات كمن سائد بني اوك مام طور سا كات ير-

كافي كامورت من جزاء واجب بـــــ(١)

# حرم مكه مين قتل وقصاص كاتحكم

"عن أبى شريح العدوي أنه قال لعمروبن سعيدوهويبعث البعوث إلى مكة ...
... والابحل الإمرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بهادماً أويعضد بهاشجرة ....
فقيل الأبى شريح : ماقال لك عمروبن سعيد ؟قال أناأعلم منك بذلك ياأباشريح إن الحرم الايعبذ عاصياً والافار أبدم والافار أبخربة "(رواه الترمذي)

اگرکوئی آدمی جناعت کرے تو کیا حرم میں اس سے قعماص لیا جاسکتا ہے یانہیں؟اس سلسلہ میں تغییل ہے۔

کراگرکو کی شخص کوئی جنایت کر کے حرم میں پناہ لے لیتو اگر اس کی جنایت مادون النفس (۲) ہو تو بالا تغاق اس کا قصاص حرم میں لیا جا سکتا ہے۔

اوراگر جنایت آل کی ہوتو یدد کھاجائے گا کہ اس نے جنایت کس جگہ کی ہے؟ اگر جنایت آل حرم میں کی ہےتو اس پر بھی ا تفاق ہے کہ اس سے حرم ہی میں تصاص لیا جاسکتا ہے۔

اوراگر جنامب آل حرم سے باہر کی ہے اور پھراس نے حرم ٹس پناہ فی ہوتواس کے بارے ٹس اختلاف ہے۔

المه المثافق اورامام مالک اس کے بارے میں ہمی حرم می میں جواز آل اور قصاص لینے کے قائل ہیں۔
لیمن امام ابو صنیفہ اور امام احمد کے نزویک اس سے حرم میں قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کا کھانا چیا بند کرویا جائے گا یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر نکل آئے گھراس سے قصاص لیا جائے گا۔ (۲) ولائل شوافع و مالکیہ

المثاني اورالم الك مدي باب كاس جمله استدلال كرتے بي "إن السحسرم لا يعيد عاصياً و لافار أبدم و لافار أبخوبة ".

<sup>()</sup> واجع « قران تراملی ۱۳۰ / ۲۷ بر کشف الباری «کتاب العلم » ج: ۱۳۲ س) ۱۳۲ ه و التفصیل فی معاوف السنن: ۲۳۹/۱ ۱ مراح ۱۲ سر ۱۲ سرم

<sup>(</sup>٣) واجع لهذه المسئلة ، معاوف السس ٢٠٠١ ، وقتح الملهم :٢٥٦/٦ ، اقوال العلماء فيمن جني في غير المحرم ثم التجاوليه

احتاف اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی صدیث نبیں، بلکہ مرو بن معید کا قول ہے جو معالم نبیں بلکہ یزید کا گورنر تھا اور اس کی شہرت بھی اچھی نبیس تھی۔

نیزان کااستدلال اس ہے ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے این مطل کے آل کا محمد مقا وجبکہ دو فلاف کو بیا ہوا تھا۔ "

اس کا جواب ہے کہ یکل تھام کی دجہ ہے جیس تھا بلکہ ارتد ادکی دجہ ہے تھا ادرار تد اد ظاہر۔ کہ حرم میں بھی موجود ہے ،ادراگر یہ تعلیم کیا جائے کہ آپ نے اس کو تھا ما کل کرایا تھا تو ہجر یہ کہا جا۔ گا کہ دیمی مکن ہے کہ این طل کا تل اس خاص ساحت میں ہوا ہوجس میں رسول الله ملی دیا گیا تھا۔ کے حرم میں قال کو طلال کر دیا گیا تھا۔

ولاكل احتاف وحنابليه

حعرات حنفيا ورحابله كے دلائل درج ذيل جين:

(۱)....ان كاپهلاات دلال مديث باب كاس جلر عه" و لايسعل لامسرى يؤمر بالشواليوم الآخران يسفك بهادماً اويعضد بهاشجرةً ".

(۲) .....نیزان کااتدلال آیت قرآنی" و من دخله کان آمناً " ے بریاگر چغرن و کسن دخله کان امناً " ے بریاگر چغرن کی مرادام ہے۔

(٣)....غز حضور صلى الشعليدو ملم كاار شادب " هــذابـلد حومه الله يوم خلق الــمواد: والأدض ".()

## حرم مدیندگانتکم

"عن سعدٌ قال:قال دسول الله مسلى الله عليه وسلم:إني أحرَّم مابين لايتم العلينة أن يقطع عضاهاأويقتل صيلها...إلخ " (دواه مسلم)

حرم مدید کے بارے على علما مكا اختلاف ہے۔

ائد الله المام اسحاق اورمحد بن الى ذيت حرم مدين كوشل حرم كمد يح قراردية بي اوروه الله

<sup>(</sup>۱) مطعماً من درس فرملی :۳۵/۳ ، ونفحات الطبح :۵۳۲/۳ ، و کشف الباری ،کتاب العلم ،ج :۲۰س:۱۲۸ وقعام الباری:۱۵۲/۲ سر- ۲۲۹/۵

ا د کام جوم کم کے لئے بیان کئے کے ہیں جم مدید کے لئے بھی بیان کرتے ہیں۔

البت ائم ثلاث اورامام اسحال کے نزدیک تعلق فجراور تل صیدے مدینه میں جزاء واجب نہیں ہے، لیکن ابن الی ذکت و جوب جزاء کے بھی قائل ہیں۔

جبکد حنفیہ سفیان تورگ اور عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حرم مدیند کو حرم مجرد تعظیم اور تحریم کے لئے قرار دیا گیا ہے۔ لئے قرار دیا گیا ہے، حرم کمد کے احکام اس پر صادق نہیں ہیں۔ (۱) دلائل ائمہ

ائمه الشا استدلال معرت معدى مديث باب سے ہے۔

حننيكا استدلال حضرت انس كى روايت سے كررسول الله عليه وسلم في ان كے بھائى الله عليه وسلم في ان كے بھائى الا عيم ابوعيرجونيج شيان سے فرمايا: "باأب عسمير مافعل النغيو". اگر حرم مديد كاتھم حرم كمكى المرح ہوتا تو پررسول الله عليه وسلم كى موجود كى مين فير (جوايك جيموفي پرندے كوكتے بير) كوقيد ميں ركھنا كيوں كرورست ہوسكا تھا؟ يقينا آپ ملى الله عليه وسلم اسے جيمو دُنے كاتھم فرماتے اوراس كرماته كھيلنے كى اجازت شددية۔

جہاں کک مدیث باب کا تعلق ہاں کا جواب یہ ہے کہ اس مدیث میں حرمت مدید ہے دید کا تعظیم مراد ہے ، یعنی وہ تعظیم اور احر ام کی جگہ ہے ، اس کی شان کے خلاف وہاں کوئی کام نہ کیا جائے ، اس کے خوشما مناظر کو باتی رکھا جائے ان کو بلا ضرورت تو ٹر مچوڑ کر بدنمانہ کیا جائے۔ (۲)

ሷ... .. ሷ ... .. ሷ

<sup>(</sup>١) الطرقفصيل المقاهب ، عمدة القارى : • ٢٣٩/١ ، وقعج الملهم :٢٦٨/٦ ، ياب قصل المدينة .

<sup>(</sup>٢) النظرلهالد السنشلة ، الدرالمنظرد: ٣٢٣/٣ ، ونفحات الطليح : ٣٦/٣ ، وتقريريخارى: ٤٤/٢ ) ، وإنعام الباري :(١٥/٥ )

## كتاب الجنائز

# ماءمقير سے ميت كونسل دينے كاحكم

"عن أم عطية قالت: توفّيتُ إحدى بنات رسول المفصلي الله عليه وسلم فقال ..
...واغسلنها بماء وسلروا جعلن في الآخرة كافوراً وشيئاً من كافور" (دواه التوملي)
السمديث كرتحت ما ومقير عجواز لمهارت كا مبلد ريجث آتا هـ

حننیہ کے نزدیک وہ پانی جس میں کوئی پاک چیزل کی ہومثلاً زعفران مصابون ،اشتان وغیرہ،
ایسے پانی سے دضوء وغیرہ درست ہے بشر طیکہ پانی ان چیز وں پر عالب ہو، رقیق ہواوراس پر ''باء'' کااطلاق
درست ہو۔

ائد الله الله کنزویک پانی میں اگر کوئی پاک چیزل جائے اور اس کے ذاکتہ، رنگ یا نام میں ہے کا ایک وزیر میں اس کی ا ایک وزیدیل کروے جیسے ما و باقلی اور ما وزم فران و فیرواس سے وضود فیرودرست نہیں۔

صدیث باب سے منفیکا مسلک ٹابت ہوتا ہے اور ان کواس مدیث کے بارے میں کس کی آولی کی احتیان نبیل کی نہیں گئی ہوتا ہے اور ان کواس مدیث کے بارے میں کس کے وہ مدیث باب میں کی احتیان نبیل کین چونکہ انکہ ہوائد کے فزد کی اور مقیدے وضود درست نبیل اس لئے وہ مدیث باب میں تا دیل کرتے ہیں چنا نچھ سل میت بالماء والمد ر (بیری) والکا فور میں انکہ اربعہ کے ذاہب اس طرح ہیں : منا بلہ کا مسلک

حنابلے زدیک ہیری کے پان کے جماک ہے سے کا صرف مرادردازی دھوئی جائی ہراس کونمن مرتبہ مادہ پانی عمل نہلایا جائے گا مالبت آخری مرتب کے پانی عمل کافور اور بیری کے پتے لائے جا کیں ہے۔ شافعیہ کا مسلک

شافعه کے زوک اس کو تمن مرجه نهلا یا جائے گا، برمرتبہ کے نبلانے میں تمن مرتبہ یا فی ڈالا

جائے کا پہلی دفعہ بیری کا پانی ، دوسری مرتبدسا دہ پانی ، تیسری دفعہ تحوز اسا کا فور طاہوا پانی ، جونکہ پہلاا در تیسرا پانی ان کے نزدیک ما ومطلق کے دائرے میں نہیں آتاس کے مرف دوسرے پانی کا اعتبار ہے البذا تین مرتبہ نا مطلق کا بہانا یا یا جائے گا۔

بالكيدكامسلك

مالکیہ کے زدیک بہلی مرتبہ سادے پانی سے اس کی تعلیم کی جائے گی ، دومری مرتبہ بیری کے پانی ہے اس کی تعلیف اور صفائی کی جائے گی ، جس کی صورت یہ ہوگی کہ بیری کے چوں کو باریک کوٹ کر پانی کی بیٹا جائے گا یہاں تک کہ جما گ بیدا ہوجائے گھراس پانی سے میت کی تنظیف کی جائے گی ، اگر بیری کا پانی میرنہ ہوتو اشتان اور صابون کے پانی ہے بھی کام چل سکتا ہے ، پھر تیمری مرتبہ خوشہو کے لئے اس کو ماء کافورے نہلا یا جائے گا۔ بعض مالکیہ حدیث باب میں " اغسان بھا ہماء و صدر" کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ بیری کے پتے میت پردگڑے جائیں گے اور او پرے پانی ڈالا جائے گا۔

دنني كام لك

جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے سوچنے الاسلام کے بیان کے مطابق میت کو پہلے سادہ پانی ہے دوسری مجیسے کی جوش دے ہوئے یانی اور تیسری مرتبہ کا فوروالے یانی سے نہلایا جائے گا۔

کین شخ ابن ہما م کہتے ہیں کہ اس کو بہلی دومرتبہ بیری کے پانی سے نہلایا جائے گا کماہو ظاہر استداری مرتبہ کا فور ملے ہوئے یانی سے دون

تجہیز کے دفت عورت کے بالوں کی کتنی چوٹیاں بنائی جائیگی؟

"عن ام عطیة قالت: تو فیت إحدی بنات رسول الله صلی الله علیه وسلم ..... داسه معطیة قالت: تو فیت إحدی بنات رسول الله صلی الله علیه وسلم .... داسه مغرناشعر هاللاله فرون ، قال هشیم: و أظنه قال: فالقیناه خلفها " (رواه البرملي) منارس منارس اختلاف هے كم اگرمیت مورت بموتواس كے بالوں كى كتى چوئيال بنائى جائيگى اور منارس الله الله على جائيں بنائى جائيگى اور منارس الله الله يوئيال بنائى جائيگى اور منارس الله دى جائيں گيا۔

چنانچہ مدیث باب کے ذکورہ جملہ سے استدلال کرکے اہام شافی ،اہام احد اوراہام اسحاق مرات ہیں کہ میت اگر عورت ہوتو اس کے بالوں کی تمن چوشیاں بنائی جا پینی اوروہ تیوں چوشیاں بشت کی (۱) ملعما مدوس و ملی ۱۹۱/۳۰ و العلم الى اوجو العسال عالی : ۱۹۱/۳ ا

طرف ڈال دی جائیں گی ان حفرات کے نز دیک حفرت ام عطیہ نے حضور ملی اللہ علیہ دہلم کی صاحبزادی کوجوٹسل دیا تعاوہ نی کریم ملی اللہ علیہ دہلم کے حکم اور آپ کی تعلیم سے دیا تعالبذا حضرت ام صلیہ کا تمن چوٹیاں بنا کر چیجے ڈالنے دینا بھی لامحالہ آپ کے حکم سے ہوگا۔

حنفیہ کے نز دیک عورت کے بالوں کی دوچوٹیاں بنائی جائیٹی اور دونوں کواس کے سینہ پرڈال دیا جائے گا ،ایک چوٹی کودا کمیں جانب سے اورا یک چوٹی کو با کمیں جانب ہے۔

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہاں کے بارے میں حندید کتے ہیں کداس می کہیں یہ ذکر اس می کہیں یہ ذکر اس می کہیں یہ ذکر اس کے بارے میں حندید کتے ہیں کداس می کہیں یہ ذکر اس کے بارے میں حندید کا کہ میں کہا کہ دعفرت ام عدید کا ایس کے دیا تھا ،اوریہ کہنا کہ دعفرت ام عدید کا ایسا کرنا آپ کی تعلیم سے تھا یہ کھن ایک امکان ہے ،والحکم لایست به .(۱)

حضرت منگوی فرماتے ہیں (۲) کد حضرت ام عطیہ کفتل کو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا تقریر برمحمول کرنا تکلف سے خالی ہیں اندا حنفیہ بی کا مسلک بہتر ہے۔ (۲)

# میت کونسل دینے کے بعد شسل کرنے کا تھم

" عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مِن غسله الغسل ،ومِن حمله الوضوء يعنى الميت " (دواه النرمذي)

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ میت کونسل دینے کے بعد عاسل ( بعنی نسل دینے والے ) پرنسل واجب موجاتا ہے یانہیں؟

چنانچ بعض محابد تابعین اسبات کو الرے ہیں کہ میت کوسل دینے سے عاسل بوسل واجب ہو جاتا ہے، معنوت علی بعض معالب میں المسیب ہم مین سرین اورا مام ذہری کا بھی مسلک ہے۔

لین صدراول کے بعداس پراہماع منعقد ہوگیا کے خسل میت سے خسل واجب نہیں ہوتا اور نہ جاز واٹھانے سے وضووا جب ہوتا ہے، جس کی ولیل مصنف ابن الی شیبہ میں معنرت ابن عمباس اور معنرت ابن عمر کی روایت ہے: " قالا: لیس علیٰ خاصل المیت غسل " . (م)

<sup>(</sup>۱) راجع ، همدة القارى: ۲۳/۸

<sup>(</sup>۲)الگوگبالدری:۱/۱۶

<sup>(</sup>٣) دوس ترمذي: ٣/ ٢٥٠، وانظرأيها ، العرالمنصودعلي سنن أبي داؤد: ٢٣٦/٥، ونفحات العليج: ٣/ ٤١

<sup>(</sup>٣) يوس ترمدي :٢٥٢/٣ ، وإنعام الباري :٣٠ - ٣٢ ، والدوالمنظود: ٢٣٢/٥

ائمدار بعدكے خدا مب

معلة الباب من ائرار بعد ك مذابب يوين:

"الجوع شرح المحدب" من امام شافئ كدوقول فقل كے بي اقول جديد يدكمسل من مسل الميع سنت ب، اور قول قد يم يہ ب كدوا جدب ب بشرطيك مديث كى محت ابت ہوجائے ور نسخت ب الميع سنت ب، اور قول قد يم يہ ب كدوا جدب ب بشرطيك مديث كى محت ابت ہوجائے ور نسخت ب الميان كى محت ابت ہوجائے ور نسخت ب الك كى مجى دور دا يتي فقل كى جي ، ايك وجوب كى ، ايك استجاب كى ، وايت ند ب مشہور قر ارديا ميا ہے۔

علام مین نے امام احمد ،امام اسحال اورابراہیم نفی کا مسلک بیقل کیا ہے کہ ان کا مسلک عسل میت کے بعد دضوکرنے کا ہے۔

معزات منفی کنزد کی اختلاف سے بچے کے لئے سلمی شل الیت متحب ہے۔ (۱) کفن مسنون میں اختلاف فقہاء

" عن عائشة قالت: كُفِن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص و لاعمامة " (رواه الترملي)

مرورت کے ونت مرف ایک کپڑے کا کفن مجی کافی ہوجاتا ہے، البتہ کفن مسنون عمی فقہا وکا اختلاف ہے۔

جمبور کے زویک مرد کے لئے تمن کیڑے مسنون ہیں۔

البدام ما لك مردك تل من باني تك اور ورت ك فق مسات تك كاستهاب ك قائل مين، چنا نج مردكاكفن ان ك زدي تمن لغانون ، أيك يمن اوراي عمامه برشتل موكا-

معرت عائش مدیث باب سے جمہور کا مسلک تابت ہوتا ہے، جین امام مالک آل کا بیمطلب مال کے اس کا بیمطلب میان کرتے ہیں کہ تمن کپڑے آمی اور ممامہ کے علاوہ تنے اور تیس اور ممامہ الگ سے تنے ، مجموعہ پانچ کپڑے اور عمامہ الگ سے تنے ، مجموعہ پانچ کپڑے اوے بیکن ظاہر ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) حافية فرس لترميلي : ۲۵۲/۳ « لشالا فين المحموع طرح المهلب ۱۳۲/۵ « وأوجز المسئلك ، ۲۰۰/۳ « وعمدة اللاري ۲۸/۸ « والفرائمة تعارمع و دائمجنار ، ۱۳/۱ ا

<sup>(</sup>٢) فوس لرمذي ٢٥٥/٣ ، وكذالي الفوالسطود ٢٣٩/٥ ، ونفحات السليح ٢٣٩/٥)

### تمن كيرُ ول كي تعين ميں اختلاف

جہور کے نزدیک کفن مسنون کے لئے تین کیڑوں کاعدوتومتعین ہے البت ان تین کیڑوں کا تعیمین کے بارے میں اختلاف ہے۔

ا مام شافی کے نزد کے دو تین کیڑے تین لفانے ہیں ، امام احمد کا بھی ہی مسلک ہے۔ جبد حند کے نزد کے دو تین کیڑے یہ جب افغانے ، از اراور قیص۔

متدلات ائمه

شانعیہ اور منابلہ کا استدادال معزت عائشہ کی مدیث باب ہے ہے جس میں تیم کی مراحظ نفی کی منی ہے۔

حند كاستدلال من المادا و وهل معرسا بن عمال كاروايت سه " قال: كُفِن وسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجر انية «الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه ".

"غزان کادومرااستدلال" الکال" لاین عدی ش معزت جایرین سمروکی روایت سے ہے" قال: کفن النبی صلی الله علیه وسلم فی ثلاثة أثواب: قمیص و إذار و لفافة ".

جہاں تک حفرت ما تشکی مدیث باب کاتعلق ہاں جم تمیم میت کانیں بلک تمیم مقادکا انکار مقعود ہے جوا حیا دندوں کے ساتھ مخصوص ہے تمیم میت تمیم احیاہ سے بالکل مختف ہوتی ہے ان میں نہ آسینیں ہوتی جی اور نہ والی ہوتی ہوتی ہے بلکہ وہ کردن سے پاؤں تک کاوہ کیڑا ہے جس کا ایک مرامیت نے بشت پر ہوتا ہے اور دومرا سرامیت کے ساسنے ،اور پچ میں اس کوگر بیان کے برابر جی دیا جاتا ہے تاکہ کردن میں ڈالا جا سکے ،حننہ کے مسلک پرتمام روایات می تعلیق ہوجاتی ہے۔(۱)

### " تعذیب میت ببکاء اهله " کامسکلہ

"عن على بن ربيعة الأسلي قال: مات رجل من الأنصاريقال له: قرظة بن كعب فييح عليه ، فحجاء المغير ة بن شعبة ، فصعد المنبر ، فحملاقة وأثنى عليه ، وقال: مابال النوح في الإسلام الماأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَن يبيع عليه عُذَّ ب مانيع عليه " (دراه الترمذي)

<sup>(</sup>۱) ملحمان درس ترملی ۱۵۵/۳۰ رکنال إنعام الباری ۲۴۲/۳:

مطلب یہ ہے کہ میت کواس کے کھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے جب تے کہ وونو حکرتے رہتے ہیں۔

يبال دومسط بي:

بملامئك

بہلاسکد بکا علی المیت یعنی میت پررونے ہے متعلق ہے، اس پر علاء کا اتفاق ہے کہ بکا وخفیف جائز ہے اور بکا وشفیف جائز ہے۔ جائز ہے۔ اور بکا وشدید جی خد تک حد تک چانج جائے جائز ہیں، بکا وخفیف اور بکا وشدید جی مدتک چانج جائے ہوا در بکا وشدید دو ہے جو آ داز کے ساتھ ہو۔ (۱)

کین حقیقت یہ ہے کہ بکا مبالصوت (با آوازرونا) ہمی متعددروایات سے ثابت ہے البذایوں کہا جائے گا کہ مطلقاً بکا مبالصوت مجی ممنوع نبیں بکہ وہ بکا مبالصوت ممنوع ہے جونو حدکی مدتک بھنے جائے یعنی زورزورے رویا وہ بالصوت میں بلکہ وہ بکا مبالضہ آمیزفضا کی محنائے جائیں اور تقدیر خداوندی کی تغلیط اور اس کا تخطیہ کیا جائے نیز دوسر ہے لوگوں کورو نے دھونے کی دھوت دی جائے۔ (۱)

ددمرامسكله

دومرامئلہ ہے کہ کیامیت کواس کے اہل ہے اس پردونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یا نبیم؟اس بارے میں اختلاف ہے۔

چنانچ بعض مفرات محارات علی بات کے قائل ہیں کہ میت کواس کے اہل کے اس پردونے کی وجہ سے نذاب دیا جاتا ہے، چنانچ مفرت عرق معفرت عبداللہ بن عمر اور مفرت مغیرہ کا مجمل مسلک ہے۔

جبكة د منرت عائشة د معزت ابن عباس اور د مغرت ابو جريرة كامسلك يه به كه بكاء الل عميت كونذاب بين ، وتا ... كونذاب بين ، وتا ..

متدالات اسحاب ندابب

ق کلین تعذیب کا ستدلال سیح بخاری می دعزت عبدالله بن مرکی مرفوع روایت "إن الميت البعادب ببکاء اهله عليه " ي ب

<sup>(</sup>۱) فرس ترمذي ۲۹۱/۳ معرباً إلى شرح صحيح مسلم للوويّ: ۲۰۲/۱

 <sup>(</sup>٣) دوس فرمدى للأسناذ المحدرم شيخ الإسلام المعنى محمدتقي المتماني أدام الله بقالهم فيا ٢٦١/٢:

مكر بن تعذيب مستم كا ماحله كا استدلال "و لاتنزدو ازدة وزر أحوى " [الأبه] - ب يتانج معرت عائش في استدلال كياب -

جہال تک معزت این مرکل روایت کا ملت ہے اس کے یارے می معزت عائش فراتی ہے۔ یو حسمہ اللہ لم یکلب ولک و هم ، إنماقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم لرجل مات یهو دیاً: إن المیت لیعذب ، وإن اهله لیبکون علیه ".

لین معنرت ابن عمری طرف وہم کی نبت کرناکل نظر ہے، اس لئے کہ اس معنمون کی روایات متعدر صحابہ کرام سے جزم اور یعین کے ساتھ مروی ہیں، لہٰذا سمجے یہ ہے کہ معنرت ابن عمری حدیث ٹابت ہے اور اس میں کی حسم کا دہم نبیں البتہ و وبعض تنصوص احوال برمحول ہے۔

(۱).....ایک به که تعذیب میت برکا واحله جب به جبکه میت نے اپنے گھر والوں اور اقر با م کو ومیت کی ہوکہ میرے مرنے کے بعد میرے او پرخوب رویا واقع یا جائے اور نوحہ کیا جائے۔

(۲).....ومرے بیر کہ تعذیب میت والی روایت اس مورت پرمحول ہے جبکہ میت ترک لوحد کی ومیت ندکرے۔

(۳) ..... تعذیب میت والی رواجت کا ایک مطلب یه بیان کیاجاتا ہے کہ نوحہ کرنے والیال این نوحہ میں مدح کے طور پرمیت کے جن افعال کا ذکر کرتی ہیں بسااو قات وہ افعال ایسے برے ہوتے ہیں کہ ان کا مرحکب ہونے کی وجہ سے میت کوعذاب دیا جارہا ہوتا ہے۔

(٣)....ا يكمطلب يه ب كوفو دكرن واليال جب كم بن بين " واجب الاه ا واستداه ا " وفر شخ اس كرسين ير باتم مادكر كم بين: "اهكذا كنت ؟ ". (١)

معزت مبدالله بن عرك تعذيب ميت والى روايت على فدكور وتمام امكانات نكل كے بي اور "ولات دو ازرة و ذراخوى "والاية برعل كرنے كے الت جيهات على كى ايك كوا عميار كرنا برحال مرورى ب-(١) والله اعلم

<sup>(</sup>۱) انتظرلفوجیهات روایة اس عبر ، شرح البووی علی صحیح مسلم: ۲۰۲۱ و قنح السلهم :۳۳۲/۳ ، باب المیت بعدب بیکاه لفله علیه .

<sup>(</sup>۲) ملحصا من درس فرمذی :۲۹۲/۳ ، واجع للغصیل ، الدرالسطود ۲۲۵/۵ ، ونفحات التقیح :۱۰۸/۳ و کشف بالدی مکتاب المغازی ،ص:۱۲۵

# جنازہ کے پیچے چلناافضل ہے یا آگے؟

"عن سالم عن أبيه "قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكرو عمريمشون أمام الجنازة " (رواه الترمذي)

جناز و کے آمے چیچے، دائی بائی برطرف چلنا بالاتفاق جائز ہے، البت انفلیت می اختلاف ہے۔

(۱).... ایک تول یہ ہے کہ کسی جانب کی مشی (چلنے) کودوسری جانب کی مشی پرکوئی نعنیلت نبیک سفیان تورٹ کا بھی تول ہے ،امام بحاری کا بھی اسی طرف میلان ہے۔

(۲).....دوسراتول یہ ہے کہ پیدل چلنے والے کے لئے جناز و کے آگے چلنا اورسوار کے لئے جناز و کے آگے چلنا اورسوار کے لئے جناز و کے آگے چلنا افضل ہے، امام مالک اور امام احمد کا بی مسلک ہے۔

(٣) ... تيسراتول يه بكرمطلقا جنازه ك آس جلنا افضل ب،امام شافعي كابيم مسلك ب-(٣) .... جوتما قول يه بكرمطلقا جنازه كر يجي جلنا افضل ب، حنفيد اورامام اوزائ كالجي

مملک ہے۔(۱)

امام ثنانعي كااستدلال

حدیث باب امام شافعتی دلیل ہے، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ کے زو کے یہ بھیا (پیدل چلے) کی مورت پرجمی محول ہوسکتی ہے اور بیان جواز پرجمی ، جبال تک حنفیہ کاتعلق ہے سوان کی طرف ہے ایک برات و کی ہے کہ یہ بیان جواز پرمحول ہے ، نیز اس روایت کے موصول یا مرسل ہونے میں اختلاف ہے اور محد نین کے نزو کی اُصح یہ ہے کہ یہ مرسل ہے ، اور مرسل شافعیہ کے زو کی جست نہیں۔

بالكيه اورحنا بليه كااستدلال

الكيداوردنا بله كااستدلال المى (بيدل بلخ والے) كون مى قوصد مب باب ى سے باور راكب (سوار) كى بار سے مى ان كااستدلال معزرت مغيره بن شعبه كى روايت سے بن أن السنبسى صلى الله عليه وسلم قال: الراكب حلف الجنازة والماشى حيث بشاء منها". اس کے جواب می حضرت تھانوی قدی اللہ مروفر ماتے ہیں کہ افضل توراکب اور مائی ودؤں علی کے جواب می حضرت تھانوی قدی اللہ مرح میں مزید تاکید مقصود ہاں گئے کہ وہ صوار میں کے لئے جیچے چلنا ہے گئین اس روایت ہے راکب کے حق میں مزید تاکید مقصود ہاں گئے کہ وہ سوال کے کہ وہ سال کی ایک ہونے کی وجہ سے اس کی ایک دوجہ میں تلا ہوا ہے جیچے چلئے کے ادب کی وجہ سے اس کی ایک دوجہ میں تلا فی ہو جائے گی۔

ولاكل احناف

#### حننيك ولاكل درج ذيل مين:

- (۱) حند کا ایک استدلال ان تمام روایات سے جن میں 'اتباع الجائز'' کا تھم دیا میا ہے ۔ بہت میں 'اتباع الجائز'' کا تھم دیا میا ہے ۔ بہت المون المنب صلی الله علیه وسلم بسبع ونهاناعن سبع امرناباتباع الجنائز ... إلى " .
- (٢) . ترندى يمن معزرت عبدالله بن مسعودگى دوايت ہے" سسالنساد سول الله صلى الله عليه وسلم عن العشي خلف الجنازة ، قال: ما دون العبب ... إلن ".

(٣)....معنفِ عبد الرزاق عمل طاوك مصلى مروى من المسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمى جنازة حتى مات إلاخلف الجنازة ".

حفرت این عمری رواسب باب مشی آمام البمازة بعن جنازه کے آمے جلنے کی مواظبت براتی وال نبیل جتنی طاؤس کی بیردایت مشی خلف البمازة کی مواظبت پردال ہے۔(۱) والله اعلم

### غائبانه نماز جنازه مين اختلاف فقهاء

"عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وصلم صلّى على النجاشي فكبّر أربعا " (رواه النرمذي)

غائبانفاز جنازه کی مشروعیت اور جواز عی فقها مکا اختلاف بے۔

چانچ دد بد باب سے شانعیاور منابلے عائبان نماز جناز و کے جواز پراستدلال کیا ہے۔ (۱)

الم این مبان آر ائے یم کرما تباز الله بعاز و کے جواز کی ٹرد یہ ہے کہ معلی کی نبست سے بیت جامب تبلد علی ہو مبلا الا کرمید ؟ مان قسمتی کی نبست سے تبلد کی جا یہ تا اللہ بوق ما تبازل از جاز و نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>I) ملحصَّاس نوس ترمدی ۱۳ ۲۱۶، و کدانی کشف الماری ،کتاب الایمان ، ح: ۲ ،ص: ۵۲۸ ، و تفحات التقیع :۹۳/۳

<sup>(</sup>١) منامد فطاقى نے ما تباز ناز مراز كرجرازكى يشرط ميان كى بكرجس مجرميت كانتال بواد بال كوئى اس براماز مناز ويا من والاموجرون عو

لكين حننيه ادر مالكيه كے فزد كيك عائب نماز جناز ومشروع نبيل ـ

جہاں تک مدیث باب میں نجائی کے واقعہ کا تعلق ہے سویدان کی خصوصیت ہے، نیز چونکہ وہ مسلمان بادشاہ تنے اور سلمانوں کی انہوں نے بطور خاص مدد کی تقی اور ان پر کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی اس کے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مدید میں نماز پڑھی ، جبکہ نجائی کی وفات اپنے ملک میں ہو کی مسلم اللہ علیہ وسلم اور نجائی کے درمیان جتے تجابات سے معلوم ہوتا ہے کہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اور نجائی کے درمیان جتے تجابات سے معلوم ہوتا ہے کہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اور نجائی کے درمیان جتے تھا وہ سبد در کرد یے مسلم میں تک کے نجائی کا جناز وآب کوسا سے نظر آنے لگا تھا۔ (۱)

غائبانه نماز جنازه پرایک استدلال معنرت معاویه بن معاویه مزقی کے واقعہ ہے بھی کیا جاسکتا ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں ان کی نماز جناز و پڑھی تھی حالانکہ ان کی وفات مدینہ منور و میں مولی تھی۔

اں کا جواب یہ ہے کہ اگرید روایت ٹابت ہوجائے تو یہ بھی ان کی خصوصیت پر محول ہو مکتی ہے، اس کے ملاوہ اس واقعہ میں بھی ذکر ہے کہ معزت معاویہ بن معاویہ کے منازے سے تجابات دور کردیے گئے۔

بہرمال پورے ذخیرہ حدیث میں "صلوۃ علی الغائب " کے یمرف دوداتے ہیں ان کی تو جدیمی ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئی ہوئے ہوڑے ہوئی ہو آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ال جمیوں محابہ کرام پر نماز پڑ صنانہ چھوڑتے جن کی وفات آپ کی حیات میں مدید طیب بہرہوئی ،ای طرح آپ کے بعد محابہ کرام کا بھی کوئی معمول" صلو ف علی الغائب " کا فہیں ملک احناف کی ایک منبوط دلیل ہے۔ (۱)

### تحبيرات بنماز جنازه مين اختلاف فقهاء

"عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على النجاشي فكبّر أربعا " (رراه الترمذي)

#### المازجاز ومسكتن كبيرات بيساس إرے مس نقها وكا اختلاف بـــ

<sup>(1)</sup> راجيع ، فعيع البنازي : ١٨٨/٣ ، وفصيع البنائيم :٣٨٠/٣ ، أقوال العليناء في مشروعية الصبلاة على البيت الغالب وأفلة كلُّ وقعليق البقام .

<sup>(</sup>٢) ملخصا من دوس فرملي: ١/١ ٢٥ ، وقطر أيضا ، الدوالسعنود: ١٩/٥، ونفحات العليج : ٨٥/٣ ، وإنعام الباري :٢٤٦/٣

ائدار بداورجمبور کامسلک یہ ہے کہ نماز جناز و چار بجبیرات پر مشتل ہے،ان کی دلیل مدید باب ہے۔

البت عبدالرحل بن الى ليل كامسلك يه يه كدنماز جناز ويس بالي تجبيرات إلى الم الديست لا الميست الميست الميست الميدوايت مي يم يه در)

دراصل نی کریم سلی الله علیه وسلم سے نماز جنازه میں جارے لے کرنو تک بھیری ابت ایل حین جمہور نے جارکوڑ جے دی ہاس مسلک کی وجو ورٹر جے ورج ذیل ہیں:

(۱) ..... بى كريم ملى الله عليد وسلم عنابت بكرات في في معنوت على والده فاطمه بعت اسدًّ ك نماز جنازه من جار بجيرات كمين \_

(۲) .... یکی شم معزرت ابوداکی دوایت ب "کانوایک برون علی عهدوسول الله صلی الله علی عهدوسول الله صلی الله علیه وسلم مبعاً و خمساً وستاً اوقال اربعاً افجمع عمر بن الخطاب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخیر کل رجل بمارای المجمع عمر علی اربع تکبیرات کاطول الصلوة ". یردایت منزاحی ب-(۱)

## نماز جنازه میں رفع یدین کامسئلہ

" عن أبي هريرةُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر على جنازة فرفع يليه أول تكبيرة ووضع اليمني على اليسوى "(رواه الترمذي)

نماز جنازہ کی بہل تجمیر کے موقعہ پر ہاتھ اٹھائیں جائیں گے اس پرتمام الل علم کا افغاق ہے البت بقیے تجمیرات کے بارے میں اختلاف ہے۔

امام شافعی ،امام احمد ،امام اسحاق اور امام اوزای و غیرو کامسلک بید ہے کہ برتجبیر کے موقعہ پر ہاتھ ا اضائیں جائیں گے۔

الم ابرونید الم مالک اورسفیان اوری وغیره کے نزدیک بقید تھیروں می ہاتھ نبی اضامی

<sup>(</sup>۱) النظرللطميل ، عمدة القارى: ۱۱۹/۸ وقتح الملهم: ۴۸۱/۳ ، بيان ماحاه في عددتكبير صلاة الحنائز بوقحليق ماهرالحق في ذلك .

<sup>(</sup>٢) ملخصاص درس لرمذي :٢/٣٦، وكلتلي الدرالمنصود:٥/ ٢٢٢، وتفحات العليج :٨٨/٣

جائیں گے،اس لئے کہ نماز جنازہ کی ہر تھبیر عام نمازوں کی ایک رکعت کے قائم مقام ہے،اور عام نمازوں کی ہررکعت میں ہاتھ نبیں افعائیں جائیں ہے،(۱)لہذا تھبیرات جنازہ میں بھی نبیں اٹھائیں جائیں گے۔(۱) دلائلِ ائمہ

د منرت ابو ہریرہ کی حدیث باب ہماری دلیل ہے کہ اس میں تقریح ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم فع یدین فرمایا۔

لین اس روایت میں یکیٰ بن یعلیٰ اسلی اورابوفرو و بزیدبن سنان، دوراوی ضعیف ہیں،لیکن علام مثالی نے ابت کیا ہے کہ بیمد بث ورجہ حسن سے کم نہیں۔

اسروایت کائیسنن وارتطنی می حضرت این عبال کی روایت ہوتی ہ " أن رسول الله علیه وسلم كان يرفع بديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لايعود ".

ليكن اس من محى "فضل بن الكن" مجول --

شوافع وغيره كى دليل والمعلى على حضرت ابن عمر كى روايت ب " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على المجنازة وفع يديه فى كل تكبيرة، وإذا انصرف سلم ".

ليكن اس روايت كومرفوع قراردينا درست نبيس \_

درامل اس بارے میں کوئی میچ حدیث مرفوع فریقین میں ہے کس کے پاس نہیں اورا ختلاف مجل انعنلیت میں ہے نہ کہ جواز میں۔(۳)

# نماز جنازه میں قراءت فاتحہ کا تھم

"عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأعلى الجنازة بفاتحة الكتاب " (رواه الترمذي)

نماز جناز ویس سور و فاتحد پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ اس بارے یس اختلاف ہے۔ چنانچے شافعید و منابلہ اور امام اسحال کا مسلک بیہ ہے کہ نماز جناز ویش قراوت فاتحہ واجب ہے۔

<sup>(</sup>١) لأن كل تكبيرة مقام ركعة ولاترقع الأيدي في جميع الركعات.

 <sup>(</sup>٣) الشرقفصيل السلامب ، المدنى لابن قدامة: ٣٩ • /٣

<sup>(</sup>r) ملخصًامن دوس فرمذي : ۱۹/۳ - ۲۰ و کلالي إنعام الباري :۱/۰ - ۲۸

جَبُدامام ابو منيفة اورامام ما لك كامسلك يه به كرقر امت فاتحدنما في جناز وهن واجب نبيل مدا) ولائل نقبهاء

شافعید کی دلیل معزت این عباس کی صدید باب ہے، لیکن بیصد عث ابراہیم بن مثان کی اجد سے منعن سے در ایس میں مثان کی اجد سے منعن ہے۔

البت ال حفرات كاسمح استدلال من أمائي من حفرت الوامات كروايت سه وبناني أمائي من حفرت الوامات كروايت سه وبناني أمائي المن السنة في الصلوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بام القرآن معاطعة ... إلى ".

حفي كا استدلال موطاً امام ما لك من من فع كروايت سه سه " أن عبد الله بن عدم كان لا يقرأ في الصلوة على الجنازة ".

ای طرح حضرت عرب حضرت علی اور حضرت ابو ہریر او فیر و بھی نماز جناز و بیس قراءت فاتھ کے یزھنے کے قائل نہ تھے۔

ابن وہب نے فقہائے مدینہ کاعمل مجی یہ بیان کیا ہے کہ وہ جناز وہی فاتحہ نہ پڑھتے تھے ،اورا فام مالک کہتے ہیں کہ جناز وہی فاتحہ پڑھنے کا ہمارے شہر میں معمول نہیں۔

ملامداین تیر نے اپ فراوی عمی کھا ہے کہ محابہ ہے اس بارے عمی مختلف عمل منقول ہیں بعض محابہ کرام پڑھتے تھے اور بعض ہیں اور یہ جوازی علامت ہے ند کہ وجوب کی ، یہی قول ہمار اہمی ہے۔ (۱)

اوقات مکروہ میں نماز جناز ہیڑھنے کا حکم

" عن عقبة بن عامرالجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاناأن نصلي فيهن أونقبر فيهن موتانا " (رواه الترمذي)

اوقات کردہہ (بعن طلوع الشمس،استواء الشمس،اورغروب الشمس) میں نماز جنازہ پڑھنے کے تھم میں اختلاف ہے۔

<sup>(</sup>١) راجع ، المفنى لابن قفامة: ٣٨٥/٢

مرمالگیری(عام ۱۹۳۱) یم ینسیل کمی بر کراراز بنازه یم مرده قاتو بیب دهای حل با عقو کول و عنس البدتر ائت ک نیت ے جاز بیم اس کے که بقرامت کا کل نیم ۔

<sup>(</sup>r) ملخصَّاس درس ترمذي ٢٤٦/٣٠، وانظر أيضا ، نفحات التقيح ٨٩/٣٠ ، وإنعام الباري :٣٩٩/٣٠

الم ثانی کے زدیک ان اوقات می نماز جنازہ پڑ صنابل کراہت جائز ہے،اس لئے کہ نماز جنازہ زمنا بلاکراہت جائز ہے،اس لئے کہ نماز جنازہ ذات السبب ان کے یہاں مطلقاً تمام اوقات میں جائز ہیں۔

اورجمہور کے نزد یک ان اوقات عی نماز جنازہ پڑھنا کروہ ہے ،ان کا استدلال مدیث باب ہے،جبرامام شافعی اس صدیث کوفن رجمول کرتے ہیں۔(۱)

ادقات مرومه میں دن کرنے کا حکم

ر ہایہ سئلہ کدان اوقات میں وفن کرنے کا کیا تھم ہے؟

چنانچ جمہور کے نزد کیان اوقات کر دہدمی فن کرنا جائز ہے۔

جبدامام احد کے زدیک کروہ ہے، ان کا استدلال مدیث باب سے ہجبہ ورفر ماتے ہیں کرمدیث باب سے ہے جبکہ جمہور فرماتے ہیں کرمدیث باب سے ہے جبکہ جمہور فرمان "کرمدیث باب سے سے ناز جناز ومراد (۲) ہے۔ چنانچ بعض روایات میں افسار فیھن موتانا "کی جگہ " اُن نصلی علی موتانا "کے الفاظ آئے ہیں۔ (۲)

جنین پرنماز جنازه پڑھنے کا حکم

"عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .....والطفل يُصلَّى عليه " (رواه الترمذي )

اگرجنین بعی حمل جار ماہ گذرنے ہے پہلے ساقط ہو گیا تو بالا جماع اس پر نماز نیس پڑی جائے گی،اوراگر جاہ ماہ گذرنے کے بعد ساقط ہوا تو اس صورت عمل اختلاف ہے کہ اس پر نماز پڑھی جائے گی انہیں؟

المال قار آفرات ميده كروب اوقات على الكروب على أفراض الوافل الماز جنازه الدمجدة علات سب اجائزي البت اكر جنازه وقعب كروب على عمل آسة بال وقت آسب مجده علات كل جاسة توالك مورت على ندمجده كروه اولاند لماز جنازه الميكن الم مورت عن مي ونلب كروه كرفتم او خيك ان والول كومز فركرنا او في بياً \_ ومرفاة المسلطان عن الله السيار)

<sup>(</sup>۱) درس ترمذی :۲۷۸/۳ ، والدرالمنظود:۲۹۱/۵

<sup>(</sup>۲) جین باد بل سلک شافید رئیس پلتی ،اس لئے کران کے یہاں آوان اوقات عی لماز جناز دادرون دولوں جازیم ، محریداد بل کیے درست ہو کتی ہے ،کریدہ عث ملوّة جناز در محول ہے ،اس لئے ایا ہو دتی نے ایک ادر داستا انتیار کیا ہے ،دمید کہ " نظبو " سے مراوقو آئی تل ہے ، جین مطلق ڈن مردومی بکر " دستدالدون فی عدد ، الاوفات التی تصدانا خیرکر کیان اوقات عی وُن کرنامراد ہے۔

<sup>(</sup>٣) درس لرمذی ۲۵۸/۳۰ واللوالمنطود: ۵/ ۱ ۳

الم احدّادرالم اسحال كرزد كاس برمطلق نماز جناز وبرحى جائكى

جبکدام ابوصنیفداورام شانعی فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ پر آ ٹارحیات بعنی زندگی کے آ ٹارظاہر ندہوں اس ونت تک اس پرنمازنبیں پڑھی جائے گی، ہاں اگر اس پر آ ٹارحیات ظاہر ہوگئ تو ہر جائز ہے۔ ولائل فقہاء

امام احمد اور امام اسحاق مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ بید مدیث مطلق ہے آٹار حیات کے ظاہر ہونے کی تیداس میں نہیں۔

امام ابوطنيفة اورامام شافئ ترندى على معزت جابركى مديث استدلال كرتے ين" عسن جداب وعن النب صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لايُصَلَّى عليه و لايوت ولايوت ولايورت حتى بسته لل ". اس مديث على استهال سے قارديات معلوم ہونامراد ہے۔ تو معلوم ہواكہ جب تك قارديات معلوم نہوں اس برنمازئيس بڑمی جائے گی۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ یہ صدیث مطلق ہا ور دنفی کی مدیث مقید ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ مطلق اور مقید میں جب تعارض ہوجائے تو مطلق کومقید برمحول کیا جائے گا۔ (۱)

# معجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا تھم

" عن عائشة قالت: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد " (رواه الترمذي)

مجدین نماز جناز وراجے کے علم میں اختلاف ہے۔

چنانچے شافعیداور منابلداس بات کے قائل ہیں کہ مسجد میں نماز جناز و میں کوئی حرج نہیں بشر ملیکہ مسجد کے آلود و ہونے کا خطرہ ندہو، امام اسحات، ابوٹو رّاوردا کا دخل میں کی مسلک ہے۔

جكرامام ابوطيفة أورامام ما لك كزد كم مجد ش "صلاة على الميت "كروه ب

مجرحنیہ بس سے شخ ابن ہام کے زدیک معجد بس نماز جنازہ کروہ تزیبی ہے ،جبکدان کے شام روعلا سقاسم بن تطلو بنانے اس کو کروہ تخریمی تراردیا ہے۔(۲)

<sup>(</sup>١) الدرالمنطود:٣٥٥/٥ يعليروزيا دة من المرتب سلمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>۲) خند کاس مورت عما خناف ب جب جنازه مجد کے ایر اوار فرازی مجد کے اعرب کی اس مورت عمل جائز ہے الحک اوادل ای

#### دلائلِ اثمُہ

حفرات ثافعیداور حنابلہ مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ حنیداور مالکیہ کے دلائل ورج ذیل ہیں:

(۱) ..... می بخاری می دعزت عبدالله بن عملی مشہورروایت ب " آن الیهو دجساؤا إلى النبی صلی الله علیه وسلم بوجل منهم و امر أة زنیافامر بهمافر جمافریباً من موضع الجنائز عندالمسجد ". اس سے واضح ہے کہ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے مہدِ مبارک بی نماز جنازه کے لئے مجد سے باہرایک جموم تمی ، اگر نماز جنازه مجد بی جا ترہوتی تو آپ مجد نبوی کوچو و کر باہر تشریف نہ لے جا تے کو کہ مجد نبوی کی فضیلت فاہر ہے۔

(۲)....نن الى داود مى حضرت الوبريرة كى دوايت ب " قال: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن صلى على جنازة في المسجد فلاشى له ".

جهال تک مدیث باب کاتعلق ہے اس کا جواب بدویا جاسکتا ہے کہ" أنه واقعة حال لاعموم لها"، اورب مدیث بارش کی حالت پہی محول ہوسکتا ہے ، نیزیہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس وقت محکف یعنی ملب احکاف یس ہوں۔(۱)

## نمازِ جنازه میں امام کہاں کھڑا ہو؟

"عن ابى غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه لم جاء واسجنازة امراة من قريش فقالوا: ياأبا حمزة اصلّ عليها فقام حيال وسط السرير" (دواه الدرمدي)

لماز جنازہ بی امام کہاں کھڑا ہو؟ اس بارے بی نقبا وکا اختلاف ہے۔ شانعیہ کا مسلک یہ ہے کہ امام مرد کے جنازے بی سرکے مقابل اور مورت کے جنازے بی وسلا بی کھڑا ہوگا ،ان کا استدلال مدیث باب ہے۔

ول بين العيل كرائ لا حفار مات ورسة دي ١٨١/٣

<sup>(</sup>۱) مشخصا من دوس لرملی :۳٬۹/۳ ، و انظرآیت ، إنمام الباری :۳۸۸/۳ ، وقتح الملهم :۳٬۵۸/۳ ، مقاعب العلماء فی الصالاة علی الجنازة فی المستحد ... إلخ .

جبکہ امام ابو صنیفہ کی اس مسئلہ علی دور وایستیں ہیں ایک شافعیہ کے مطابق ،اور امام طحاوی نے ای کو ترجے دی ہے اس کو امام ابو بوسف ہے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابومنیندگی مشہورروایت بہ ہے کہ امام میت کے بینے کے مقابل کھڑ اہوخواہ میت مرداویا عورت مام ابومنیندگی مشہورروایت ہے کہ امام میت کے بینے کے مقابل کھڑ اہوخواہ میت مردائ قرار عورت مام ابومنیندگی ای روایت کورائ قرار ویا ہے ، اوراس کی دلیل کے طور پر امام احمد کی ایک روایت ذکر کی ہے " ان ابا عالب قال: صلیت خلف ایس علی جنازة حیال صلوہ " ، اورام مدر " (سین ) می وسلجم ہے۔

لین اس روایت کے بارے می علام حمالی فتح الملیم می فرماتے ہیں" و لاکتی لم اجدہ الی الآن فی کتب المحدیث ".(۱)

شاه صاحب كاتول

حعرت شاہ صاحب العرف الشذى "(۱) شل فرماتے ہیں كہ جب امام ابوضيف كى ايك روايت مديث باب كموافق ہاك مديث باب من تاويل كى چندال صاحب بيل -(۲)

شهيد كي نماز جنازه ادراختلاف فتهاء

"عن جابربن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قعلي أحد .....ولم يصل عليهم ولم يغسلوا " (رداه العرمدي)

شہید(م) کوسل نددینے کے بارے میں اتفاق ہے بشر طیکہ اس کی شہادت طاب جنابت میں واقع نہوئی ہو۔

مهدهی ده اوتا ب جومیدان جهاد عرافش قرال کدهنول کامتا بلرک و دو فورد او با

شود کی سے مراد ہرو افض ہے تصاحاد یت عل عمید کہا کمیا ہے اسٹا پانی عمداد ب کرمر نے والا مکی تھے کے بیان دس کرمر نے والا مولادت کے موقع پرمر نے والم احرمت اور تھما آئل ہونے والا ولیمر و دغیر و ابن کا تھم واضح ہے کدان کوشل و یا جا تا ہے مالبت مدعث راب کے تحت بم شمید حقیق کا تھم بیان کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) فعم الملهم :٣٩٥/٣ ، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه .

<sup>(</sup>۲) جامع الترملى مع العرف الشذي : ١٩٩/١

<sup>(</sup>٣) ملخصاتن درس ترمذي :٢٨٣/٣ ، والطميل في الدرالمنظرد:٢٦٢/٥ ، وتلحات العقيم :٩٠/٣

<sup>(</sup>م) فهيد كما وتشيس جي: عبده فتي ادومبر عكى -

البتشبيدى نماز جنازوك بارے من فقها وكا ختلاف بـ (١)

ائر الدادرام اسحال كاسلك يه بكاس كى نماز جناز ويس براى جائ كى

جبكه المام الوصنيفة المام الويوسفة المام محمد بسغيان تورئ المام اوزائ اورابن الى كلى وفيروكا

ملک یے کاس کی نماز جناز و پڑمی جائے گی۔(۱)

ولاكل ائمه

ائمہ ٹلاٹ کا سندلال معرت جابر بن عبداللہ کی حدیث باب سے ہے جس می ذکرہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے شہدا و اُحدیر نماز نہیں بڑھی۔

جبكد حنفيد كے دلاكل مندرجد ذيل مين:

(۱) ... متدرك ما كم من معزت ما يكى روايت ب " فَقَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله عليه وسلم عليه ".

(۲) .....نن ابن الجدوفيره على حضرت ابن عباس كل روايت ب" قسال: ألني بهم وسول الله حسلى الله على عشرة وحمزة هو كماهو، الله حسلى الله على عشرة وحمزة هو كماهو، يولعون وهو كما هو موضوع ".

(٣) ... ابودا وُرُكُ "مراسل" شمر دايت هـ "عن عبطاء بن أبسى رباح قال: صلى النبى صلى الله على قتلي أحد ".

. حديث باب كاجواب

جہاں تک حفرت جابرگی مدیث باب کاتعلق ہے جس میں شہدائے اُمد پرنماز کاننی کی گئے ہے موجب ذکورہ بالاروایات سے ان کی نماز جنازہ کا شوت ہو گیا تو اس مدیث کی تو جید کی جائے گی چنانچاس ئے متھ دجوابات دیئے مجنے ہیں۔

(۱) سام طحادی نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ امکان ذکرکیا ہے کہ ہوسکتا ہے نی کر یم صلی استعارات کی استعاب کرات کو استعاب کرات کر کے استعاب کرات کر استعاب کر استعاب کرات کر استعاب کر اس

<sup>(</sup>١) راجع لعميل المقاهب ، الماني لابن قلبامة :٥٢٩/٢ ، وعمدة القاري : ١٥٢/٨

<sup>(</sup>۱) الم الدَّادرالم الم الله الله الكيار المدايت على الله كم ما إلى عبد الله الإلا قرل على على عدد

ان کی نماز جناز ورز منے کا تھم دیدیا ہو۔

لہذا جن روایات میں شہداءِ أحدى نماز جناز و كی اللہ ہو واى پرمحول ہیں اللہ وجید پر تمام روایات منطبق نیس ہوتیں۔

(۲) دومری تو جیدیہ کے حدیث باب بن " لم یصل علیهم " مرادیہ کوآپ کے ایک منظرت مزادیہ کوآپ کے دخرت مزال کے سواکس پرمتالا و مغردانماز بیس پڑھی بلکہ متعدد صحابہ کرام پرایک ساتھ نماز پڑھی ایو جیہ درست اور بہتر (۱) ہاں لئے کہ اس پرمجموی طور پردوایات منظبق ہوجاتی ہیں۔(۲)

# قبر برنماز جنازه پڑھنے کا حکم

"حدثناالشعبی اخبرنی من رای النبی صلی الله علیه و سلم .....و رأی قبراً منتبلاً فصف اصحابه خلفه فصلّی علیه الحقیل له من اخبر که الحقال: ابن عباس "(دواه النرملی) قبر برنماز جنازه کے بارے شمافتها مکا اختلاف ہے۔

امام الك كزديك" صلوة على القبر" لين قبر رفراز جنازه رد مناهلى الاطلاق تا جائز ب معن خواه اس ميت يريبل نماز جنازه رد مي كي مويانه رد مي كي مو-

امام شافعی امام احمد اورداؤد طاہری وغیرہ کا مسلک بیہ کے جوفض میت کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکا ہواس کے لئے "صلوفة علی القبر "کا جواز ہے۔

دخیکامسلک یہ ہے کہ " صلوۃ علی القبر" صرف ولی میت کے لئے جائز ہے جبکہ وفی سے پہلے نماز یس شائل نہ ہوسکا ہویا ہراس صورت میں جائز ہے جبکہ کی مخص کونماز کے بغیر دنن کردیا کا اس کے سوا دخیہ کے بزد کی جواز کی کوئی صورت نہیں۔

پرجن معزات کنزدیک " صلوا علی القبر " کاجواز ہوواس جواز کے لئے سعت ذن ک شرط لگاتے ہیں۔

چنانچاهام شافل کے فزدیک دنن کے جانے کے بعد سے ایک مہینہ تک نمازی مخبائش ہے۔ امام ابومنینہ کے فزدیک جن دومورتوں جس " صلواۃ علی القبر" کا جواز ہے، ہ:وار مرف

<sup>(</sup>١) قاله شبح الإسلام المقني محمدتكي العلماني أدام الله إقبالهم ، درس فرمذي: ٣٨٨/٣

<sup>(</sup>٢) ملخصاص درس لرمذي :٢٨٣/٣ ، و كفافي الدرالمنظرد: 4/4 م و نفحات العقيم :٤٤/٣ ،

۔ ان دت تک ہے جب تک کہ میت کے اعتما و منتشر نہ ہوئے ہوں ، ہجراس کی حدثین دن بیان کی گئے ہوں ، ہجراس کی حدثین دن بیان کی گئے ہوسکا کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی کا تھے ہوسکا ہے ۔ ماداس کی کوئی متعین مدت مقرر نہیں بلکہ جگہوں اور مکانات کے اختلاف سے تھم مختلف ہوسکا ہے۔ مداداس برے کہ میت کے اعتما و بھی انتشار نہ ہوا ہو۔ (۱)

بهرمال دومورتول كرمورت مي مورت مي امام ابومنيغ كزد كي" صلوة على القبر" ما رئيس -ما رئيس -

دلائل احناف

ال بارے عمد احزاف كى دليل طرانى عمد حضرت الن كى دوايت ؟ " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على المجنائز بين القبور ".

ملاست ملاست کا آس مدیث کوذ کرکر کے فرماتے ہیں کہ جب تبور کے درمیان نماز جناز ومنوع ہے تو مین تازہ بنازہ بنازہ بنازہ بطریق اولی منوع ہوگی۔

حنیہ کی دوسری دلیل تعالی امت بھی ہے کہ سلف وطلف میں سے کی نے بھی آنخضرت ملی الله علید ملم کے دوخہ الدس پرنماز نہیں پڑھی حالا نکہ انبیا ولیہم المصلاق والسلام کے اجساد مبارکہ بعینہ محفوظ رہے ہیں اورز مین انبیں اونی نقصان نہیں پہنچاتی۔

جہال تک مدیث باب کاتعلق ہے مودہ آپ کی خصوصیت ہے اس لئے کہ آپ تمام مؤمنین کے دلیا ہے۔ ولی بیں جیسا کدار شاد ہے" النبی اولیٰ بالعؤمنین من انفسھم ".(۲)

جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا حکم

"عن عامربن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذارأيتم فقوموالهاحتى تخلفكم أونوضع " (دراه البرمذي)

اس مئلہ می اختلاف ہے کہ جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ امام احمد ، امام اسحاق ، ابن حبیب ماکق ، ابن ماحثون ماکق کے نزدیک جنازے کے لئے

<sup>(</sup>۱) والتقصيل في بعاية المحتهد: ٢٣٨/١ ، وقتح الملهم :٣٨٣/٠ ، ماجافي الصلوة على القبر نوبيان أقوال العلماء في ذلك نولحقيل ماهوالحل .

<sup>(</sup>۲) ملغصامن توس توملی :۲۸۹/۳ والطرأيضا «الغوالمنصود:۲۵/۵» وإنعام الباوی :۵۰۳/۳

قیام اور عدم قیام دولوں کا اختیار ہے ، کیونکساس بارے میں دونوں متم کی احادیث موجود ہیں۔

المام ابن حرم جنازے کے لئے کمزے ہونے کے استخباب کے قائل ہیں،وہ مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ امام مالک ، امام ابوضیفہ اور امام شافی جنازے کے لئے تیام کے حکم کومنسوخ مانے ہیں ، البغرا حدیث باب میں ندکور حکم ان کے یہال منسوخ ہے۔ (۱)

اورتر قدى مس معزت على كروايت كواس كے لئے نائخ قرار دیتے ہيں " أن ه ذكو القيام في الجنائز حتى توضع فقال على : فام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد ".

جس كامطلب يه ب كه ني كريم صلى الله عليه وسلم شروع عن جنازه ك لئة قيام فرمات تع بمر بعديس آب في اس كوترك كرديا تعامل كان الايقوم إذار أى المجنازة . (٢) والله اعلم

#### "اللحدلناو الشق لغيرنا "كمطالب

" عن ابن عباسُ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللحدلناو الشق لغيرنا " ( رراه العرملي)

اس روایت کے تقریباً یا نج مطالب بیان کئے محت میں:

(۱).....ایکمطلب به بیان کیا گیا ہے کہ 'کھ' مسلمانوں کے لئے ہے اور 'شق' میہودونعماری وفیرہ دوسرے کفار کے لئے ،اس صورت میں روایت 'شق' مر' کھ' کی فضیلت بروال ہوگی۔

(۲) .....دوسرا مطلب مدیمان کیا گیا ہے کہ لحد الل مدینہ کے لئے ہے اور "شن" الل مکہ کے لئے ہے اور" شن" الل مکہ کے لئے ہے اس مورت میں کی ایک کی فضیلت کا بیان نیس ہوگا بلکہ بیان واقع ہوگا کہ مدینہ کی زمین خت ہوئے کہ بنا ویر" لحد" کی منا ویر" لحد" کی ملاحیت رکھتی ہے اس لئے الل مدینہ الحد" بناتے ہیں اور مکہ کی سرز مین چونکہ ریشلی ہونے کی بنا ویر" لحد" کی ملاحیت نہیں رکھتی اس لئے وہاں شن کو افتیار کیا جاتا ہے۔

اورمطلب یہ ہے کہ ہم لحد کو افتیار کرتے ہیں وہ ہمارے کے یہ ہیں اور "غیو نا" سے مرادمؤمنین امم سابقہ ہیں،

<sup>(</sup>١) راجع للمقاهب ، شرح النوويُّعلي صحيح مسلم : ١٠/١ ، وحاشيقالكو كب النوى. ١٩٢/٢ -

 <sup>(</sup>۲) ماخو ذمن درس ترمذی :۳/۱ ۲۹ مع زیادة و إیشاح.

اس مقعود نعلیت لحد کوبیان کرنا ہے نمی عن التق مقعود بیں۔

(س) ..... فيخ عبدالحق محدث دبلوئ فرماتے بيں كماكر" لنا " مرادسلمين اور" لمعبونا" معدد دنساری بين تب تواس مورت مي لحدى فعنيلت بلكه كراميب شق پراس مديث كى دلالت ظاہر به دوساری بين تب تواس مورت ميں لحدى فعنيلت بلكه كراميب شق براس مديث كى دلالت ظاہر به اوراكر" لعيونا " مرادام سابقه بين تواس ميں مرف اشاره بانغليت لحدى طرف ـ

(٦)....اورا يك احمال يمى بكر "لنا "عمرادمعا شرالانبياء بيعن الملحدانامعاشر الألبياء والشق جائز لغيرنا. (١) والتداعلم

# تبرمیں میت کے نیچے جا دروغیرہ بچانے کا تھم

"حدّثناعثمان بن فرقدقال: سمعت جعفربن محمدعن أبيه قال: الذي ألحدقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوطلحة ، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم " (رواه الترمذي)

قبر میں میت کے ینچے جاور وغیرہ بچانے کا کیا تھم ہے؟ اس بارے می تھوڑا ساا ختلاف ہے۔ چنانچہ حدیث باب کی بناء پر شافعیہ میں سے علامہ بغویؒ فرماتے ہیں کہ قبر میں میت کے ینچے جاور و فیرہ بچھانے میں کوئی حرج نہیں۔

لین ایام شافی سیت جمہوراس کی کراہت کے قائل ہیں، اس لئے کہ بی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم اوردوسرے محابہ کرائم سے بیل منقول نہیں، بلک ابو بردہ سے مردی ہے قرباتے ہیں" او صبی اسوعوسی حیس حیضرہ الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتی فاسرعوابی المشی و لاتبعولی بمجموء و لاتجعل علی لحدی شیناً یحول بینی و بین التراب " مجردوا سے کے آخر ش ب " قالواله: صبحت فیه شیناً ؟قال: نعم، من رسول الله صلی الله علیه وسلم ".

مديث باب

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے مویفعل حضرت فقر ان نے محابہ کرام کے مشورہ سے نہیں کیا تھا بلکہ میں ممکن ہے کہ محابہ کرائے واس کاعلم عی نہ ہو، پھر قبر مبارک بھی گھری تھی اس میں آسانی سے جادد بھی نظر نہ آسکی تھی ۔(۱)

پرخود معرت معران کا یا سنب تدفین کے طور پرند تھا بلکہ وہ یہ چاہتے کہ آپ کی چادر آپ کی جادر آپ کی جادر آپ کی ایک میں ا

## تبرکوبلندکرنے کی جائز حد کیاہے؟

"عن أبى وائسل أن عسلياً قال: لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على مابعثني به النبى مسلى الله عليه وسلم: أن لاتدع قبراً مشر فأإلا سويته ولاتعنالاً إلا طعسته "(دواه النوملي) الله عليه وسلم: أن لاتدع قبراً مشر فأوده قبرب جوقد يرمسنون عن زائداد في مودوراصل المل

جالجیت قبروں پر با قاعدہ محارت بنا لیتے تھے اور انہیں زیادہ اونچا کردیتے تھے اس لئے ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مع فر مایا۔

البذاال روایت شن" تسویه" ہے مراو بالکل زیمن کے برابر کردیتائیں ہے جیا کہ بعض الل فلا ہے جیا کہ بعض الل فلا ہے محملا بھی اللہ ہے کہ مسافی قوله تعالى :" فلا برنے مجملا بلک اس کا محملات کی باللہ بھائے بیشتر فقہا ہے نزد کی قبر کوایک بالشت تک بلند کرنا شروع ہے ادراس کا وضعت میں و مسامسو اہا "، چنانچ بیشتر فقہا ہے نزد کی قبر کوایک بالشت تک بلند کرنا شروع ہے ادراس کا

<sup>(</sup>۱) الکرکب الدری: ۹۳/۲

<sup>(</sup>٢) التلجيص الحيير . ١٣ - ١٣

<sup>(</sup>٣) ملحصاص درس ترمذی ٢٩٣/٣، و انظر أيتها ، نقحات التطبيع في شرح مشكرة المصابيع :٩٩/٣

جوازمتھ وروایات سے ٹابت ہے۔

چانچ کے این مبان اور بیکل عی مطرت جایگی مدیث ہے" الد المعدلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحداً و نصب علیہ اللبن نصباً ، و رفع قبرہ عن الأرض قلوشیر ".

نیزی بخاری یم دمزت مغیان تمارگ روایت ب" أنه دای قبوالیسی صلی الله علیه وسلم مسلم الله علیه وسلم مسلم الله علیه

ان روایات سے قبر کو ایک مدیک بلند کرنے کی اجازت معلوم ہوئی البت ایک بالشت سے زیادہ قبر کو بلند کرنا کر دہ ہے اور جو قبراس سے زیادہ بلند ہواس کو ایک بالشت تک لے آنامتحب ہے محد بث باب کی " لائدع قبر اُمشر فا الاسویت " ای رجمول ہے۔(۱)

قبرى بلندى كى ميئت كيابوكى؟

پرتبروں کوایک بالشت کے بعقدراو نچا کرنے کی بیئت کیا ہوگی؟اس عمی فقہا م کا ختلاف ہے۔ چتانچ امام ابو حذیف امام مالک ،امام احد اور سفیان توری کا مسلک سے کے قبر کو ہان نما بنایا جائے گا۔

جكدام شافق كزديك الكوسط اورمر لع منايا جائكا-

ولائل نقبهاء

جمهورکی دلیل بخاری میں معزرت مغیان تمارگی روایت ہے" آن و رای قبسر النبی صلی الله علیه وصلم مستّماً ".

نیزمعنف ابن الی شیدی معزت مغیان تماری کی دوایت بفرماتے ہیں" د حلت البیت اللہ ی فیده قبر النبی صلی الله علیه وسلم وقبر ابی بکرو عمر مسنمة ". ال دوایت کی مندمی معجمی معجمی سیم ب

المَ ثَأَثِنَّ اَسِيَّ استَدلال مِمْ فَرِماتَ مِنْ " بسلفسائان دسول الله صلى الله عليه وسلم مسطّع قبرابنه إبراهيم ".

نیزمدیث باب پس" الاسویته "کہم مطح منانے پر محول کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ملحماس درس ترمذی ۲۹۳/۳۰ ، وانظر آیمیا ، الدر البنطر د: ۲۷۱/۵

## واضح رہے کہ یا خلاف انعلیت میں ہے درنہ جائز دونوں طریقیں ہیں۔(۱) مردول کے لئے زیارت قبور کا تھم

" عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدكتُ نهيتكم عن زيارة القبوروقداذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تُذكّر الآخرة " (دده الترمدي)

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے شروع اسلام میں جبکہ قوم کے عقائد بخت نہ ہے ذیارت قبورے مع فرمادیا تھالیکن بعد میں جب عقائد میں پچھٹی پیدا ہوگئ تو زیارت قبور کی اجازت دیدی گئی ،جیسا کہ مدیث باب میں ہے۔

جہورائد کے فزد یک مردول کے لئے زیارت بجورمسنون ومتخب ہے واجب نیس ،اور جہال کک مدیث باب میں" فزورو ها" کے امر کاتعلق ہے، جمہور کے ہاں وہ اباحت ادر ندب کے لئے ہے نہ کدو جوب کے لئے۔

اس کے برعکس ابن سیرین ،ابراہیم نختی ،اورامام قعمی کے نزدیک مردوں کے لئے زیارت قیور مطلقاً کردہ ہے۔(۲)

# عورتوں کے لئے زیارت ِ قبور کا تھم

" عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذائرات القبور ... الخ " (دواه الترمذي)

<sup>(</sup>۱) درس لرمذی ۲۹۱/۳۰ مرکلانی نفحات العلیج: ۹۷/۳

 <sup>(1)</sup> درس ترمدي (12/1 مع إيضاح وزيادة قليلة من المراب عقائق عنه ، والتقصيل في الدوالمنصود: ٢٨٣/٥،
 وبمحات التقيح في شرح مشكوة المصابيح: ٣/٣)

عورتوں کے لئے زیارت بیور کی شرق حیثیت کیا ہے؟ اس ہارے میں نقہا مکا اختلاف ہے۔ بعض معزات فرماتے میں کہ عورتوں کے لئے زیارت بیورمطلقا ممنوع ہے ،ان مطرات کا شدلال مدیث باب ہے۔

جبکدامام ابوطنیفہ ہے اس بارے عمل دور دایتی ہیں ، ایک کراست تحریکی کی اور دوسری جوازکی ،
ن دونوں دوایتوں عمل محمح تطبیق ہے ہے کہ عورتوں ہے اگر قبروں پر جزع وفزع کا اندیشہ ہویا ہے پردگی کا
وف ہوتو کروہ ہے۔ اور اگر جزع وفزع کا اندیشہ نہ ہوتو ہوڑھی عورتوں کے لئے باپردہ جاتا جا اُن ہے البتہ جو
ن خواتین کے لئے کروہ ہے۔

جہاں تک صدیث باب کاتعلق ہوہ و بظاہراس دقت ہے متعلق ہے جب زیارت قبور مطاقا اجازی جیسا کہ اس ممانعت اور پھراس کے منسوخ ہونے کاعلم دعزت بریدہ کی روایت ہے ہوتا ہے اور ظاہر اس کے منسوخ ہونے کاعلم دعزت بریدہ کی روایت سے ہوتا ہے اور ظاہر اسکنٹ نھیت کم عن زیار ق القبود فزود و ھا " (۱) بہر حال زیارت قبور کی ممانعت منسوخ ہواور ظاہر یہ کہ یہ کے گئے آن وصدیث میں یہ ہے کہ یہ نے اور "زودوا" کا تھم مردوں اور گورتوں دونوں تی کے لئے ہے، کو تک قرآن وصدیث میں جمشرت ادکام میں اور تمل بھی شرک ہے بھرت ادکام میں گور تمل بھی شرک کے اس وائدا علم میں گور تمل بھی شرک ہے۔ بہت با تفاق ان ادکام میں گور تمل بھی شرک ہیں۔ جب انتقاق ان ادکام میں گور تمل بھی شرک ہے۔ ہیں۔ (۱) والنداع میں اسکام میں میں اسکام میں

### نقل ميت كامسئله

" عن عبدالله الم مليكة قال: توقي عبدالرحمن بن أبي بكر بالحسب، قال: فحمل إلى مكة فذفِن فيها " (رواه الترمذي)

میت کوایک مقام سے دومرے مقام کی طرف نظل کرنے کے بارے میں انتظاف ہے۔
ابھی معزات کے زویل یہ کروہ ہے ، اور بعض کے زویک جائز۔
ایک قول یہ ہے کہ ایک دوکیل شہرے ہا ہر ہجائے میں حرج نہیں اس سے زائد کروہ ہے۔
ایک قول یہ ہے کہ اور دن السفر اپنی مسافعت سفر کی مقدارے کم ایجائے کی مخوائش ہے۔

<sup>(</sup>١) تعامر في المسئلة السابقة

<sup>(</sup>۲) فرانی لرمدی ۱۹٫۲ و ۳۰٬۱۹۰۳ و تفجات السفیح ۱۲/۳ و وانظر آیضا ، إنعام ظیاری ۲۰٬۲۳۰ و الفرالسطود ۱۸۰۰ م

ایک تول ہے کہ سفر کے بعدر نیجانا مجمی محرد وہیں۔

الم شافی فرماتے ہیں کہ میت کوایک جگہ ہے دوسری جگہ یجانا پندیدہ نہیں اللہ کہ کمہ مدید اور بیت المقدی میں ہے دوکس ہے قریب ہوتواس مورت میں وہاں نتقل کردیا درست ہے۔ امام میں ہے منقول ہے کہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنا کنا وادر معمیت ہے۔(۱) احناف کا فتوکی

بہر حال دننے کے ہاں فتویٰ اس پر ہے کنعش کو ایک مقام ہے دہرے مقام تک بیجانا جائز نیس 🌡 یہ کروہ دہر امقام ایک دو کے فاصلہ پر ہوا در فن کے بعد نعش نکال کر بیجانا تو ہر حالت میں نا جائز ہے۔ (۱)

## میت کورات کے وقت دفنانے کا حکم

"عن ابن عبائل أن النبي صلى الله عليه و مسلم دخل قبر اليلا " (دواه النرملي)
الس حديث معلوم ہوتا ہے كرميت كورات كودفتا تا جائز ہے، چتا نچرجمہور كاسلك ہى ہے۔
البت حسن بھرگ معيد بن المسيب اور قباد " كے نزد يك رات كودفنا نا كروہ ہے، امام احمد كى ايك
دوايت بھى اى كے مطابق ہے۔

ابن حزم كت ين كدرات كودفاتا اجائز بى تبيس الله يكدكوني مجبورى مو\_

ان دعزات كى دليل طحادى من مصرت ابن عمر كى روايت هين إن السنبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتدفنواموتاكم بالليل".

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یم انعت رات کو دفانے کی کرا ہت کی وجہ سے دہتی بلکہ آنخفرت ملی اند علیہ وسلم اپنے زمانہ میں فوت ہونے والے تمام مؤمنین کی نماز جناز و پڑھتا ہا ہے تنے اور آپ کا ارثاد تھا " لا اعدو فن صاصات مند کے میت بین اظھر کم الا آذنتمونی به فان صلوتی علیه رحصه " اور رات کو دفانے میں چوکہ اس کا خطرو تھا کہ آپ کی راحت کو کھوظ رکھتے ہوئے آپ کواس کی اطلاع ندو یجائے اس لئے ممانعت کی گئے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) انظر للطمييل ، عمدة القاوى: ١٩٣/٨

<sup>(</sup>۲) درس فرمذی :۳٫۹۹ م وانطرآیشا ، العوالمنظودعلی ستن أبی دال د:۳۳۹/۵

<sup>(</sup>٣) راحع ، عمدة القارى: ٨/٥٠ ا

#### دلائل جمہور

- (۱)....جمبور کی ایک دلیل تو حدیث باب ہے۔
- (۲). ... دومری دلیل محیح بخاری شی حضرت ابن عمای کی روایت ب"قسال: صلسی النبی صللی افغه علیه و سلم علی رجل بعد ما دفن بلیلة قام هو و اصحابه و کان سال عنه، فقال: من هلا؟ قالو ا: فلان ، دفن البارحة ، فصلو اعلیه ". اگرمیت کورات شی دفن کرنے شی کوئی کرامت بوتی تو آن ق آنخضرت سلی الله علیه اس موقعه برضر ورکیر فرمات ـ

(٣) نيزرات كودنانا نود آنخضرت سلى الله عليه وسلم كمل على المت به به چنانچ سنن الى داؤد من معفرت ما يرين ميدالله كل روايت آكى ب فرمات بين " داى نياس نياد ألمي المعبرة، فاتوها، فاذاد مول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم ... إلى ".(١)

### میت کوقبر میں اُ تارینے کا طریقہ

" عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبراًليلاً فأسرِج له سراج للخله مِن قِبَل القبلة " (رواه النومذي)

میت کوقبر می کس طریقے ہے اُتار ناجا ہے؟ اس بارے می نقبا و کا اختلاف ہے۔ چنا نچے دخنیہ کے نزو کی سنت یہ ہے کہ میت کوقبلہ کی جانب سے قبر می داخل کیا جائے جس کی مورت یہ ہوکہ جناز و کوقبر سے قبلہ کی جانب میں رکھا جائے اور پھراس کواس جانب سے عرضاً قبر میں اتار اجائے۔(۱)

الم شانق اورالم احمد كنزوك "مسل " انسل ب،اس كى صورت يه وكى كديت كوتبركى باكتى كى جانب اس طريق سے ركھاجائے كدميت كا سرقبركى بائتى كے ساتھ ہو، جراس كوتبر على كمينچاجائے اس الور بركدمر يميلے قبر على وافل واور يا وَل بعد على \_

متدلات انمد

#### حنيكا التداال مديث إب ع بحس من " فاحده من قبل القبلة " كالفاظآت

<sup>(</sup>۱) ملحمة من دوس ترمذي . ۲۰۱/ ۲۰۰۱ و انظر أيضا و الدر المنضود: ۲۳۵/۵

<sup>(</sup>٢) معالم العنا لع في ترليب الشرائع . ١٨/١ ٣

بي-

نيزان كاستدلال معنف عبد الرزاق كى ايك روايت يمكى " إن علياً الحداية ويلبن المكفف مِن قبل القبلة ".

الم ثماني كاستدلال 'مسير ثماني" كي ايك دوايت سے بي" عن ابس عبياس فعال: شلّ دسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبل دأسه ".

کین علامہ عثاثی نے اعلاء السنن (۱) ہیں اس کا بیجواب دیا ہے کہ اول آواس کی سند ضعیف ہے اور اس کی سند درست بھی ہوتب بھی بیخو وآنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علی ہوتب بھی ہوتب بھی بیخو وآنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علی وصحابہ کرام گا آپ کو دفئاتے وقت " مسل " پھل کرنا ایک ضرورت کی وجہ سے قاس ائے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک و ہوار کی جڑ میں تھی اور قبلہ کی جانب سے داخل کرنا مکن میں نہ تھا۔ (۱)

خود شی کرنے والے کی تماز جناز ہ پڑھی جائے گی یانہیں؟

ت عن جابربن سمرة أن رجلاً قتل نفسه فلم يصلّ عليه الني صلى الله عليه وسلم " (رواء النرمذي )

اس سندی اختلاف ہے کہ خودکئی کرنے والے کی نماز جناز و پڑھی جائے گی یانہیں؟ امام ابوطنیفہ امام مالکہ امام شافق اور داؤد ظاہری کے نزد کیے خودکئی کر کے مرنے والے کی تماز جناز و پڑھی جائے گی۔

جبدام احمر کامسلک بہ ہے کہ خلید وقت تواس کی نمازند پڑھے البتہ بقیدلوگ اس کی نماز پڑمیس کے۔

مدیث باب میں نی کریم ملی الله علیہ وسلم کے نماز نہ پڑھنے کو امام احمد اس پر محول کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عمید العزیز اور امام اوز ای کے نزدیک خود مشی کرنے والے پر کسی حال میں نماز تہیں پڑھی جائے گی۔ (۲)

<sup>(</sup>ا)إعلاءِ السن:١٨/٣٥٨

<sup>(</sup>٢) ملحصاص درس ترملی :٣٠٢/٣ ، و كذائي الدرالمنظر دهلي سنن أبي داؤ د :٢٠٢/٥ ، وتقحات التقيع :٩٩/٣

<sup>(</sup>٣) راجع ، المغي لاس قدامة ١٠/٢ ٥٥ ، والمحبوع شرح المهذب (٣)

دلائل جمہور

جمبور کی دلیل سنن دارتطنی جم حضرت ابو بریره کی روایت ب " صَلُو الحلف کل بروفاجو وصلُو اعلی کل بروفاجو ... إلخ ".

علامه ابن تدامة في جمبور كادليل كطور يريدوايت ذكر كي ب " صلواعلى من قال: لاالله " .

حفرت مابر کار ہے بھی جمہور کے مسلک کی تائید ہوتی ہے جس میں وہ فراتے ہیں " صلّ علی مَن قال: لاإله إلاالله ".

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہوہ جہور کے نزدیک زجر پرمحول ہے تا کہ اس فعل کی شناعت واضح ہو سکے درند دوسرے محابہ کرائے نے ضرور اس پر قماز پڑھی ہوگی ،جیسا کہ اس تم کاعمل نی کریم سلی اللہ علید ملم سے مدیون کے بارے میں بھی ٹابت ہے۔(۱)

### كفالت عن المتيت درست ب يانهيس؟

"عن ابى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صلواعلى صاحبكم فإن عليه ديناً، قال أبوقتادة : هوعلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء؟ فقال : بالوفاء، فصلى عليه "(دواه النرملي)

میت کی جانب ہے کفالت کرنا درست ہے یائیں؟اس بارے بھی نقہا وکا اختلاف ہے۔ انکہ ٹلا شاور حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ میت کی جانب سے کفالت درست ہے خوا واس نے اتنا ہال جمیوڑ اہوجس سے اس کا ڈین ادا کیا جائے یا نہ جمیوڑ اہو، یہ حضرات مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

جبرا مام ابوصنید آورسفیان توری کا مسلک به یم کدا کرمیت نے اتنامال ندم مورد اموجس سے اس کا قرضاد اکیا جا سکے تو میت کی جانب سے کفالت ورست نہیں الا یہ کرمیت کی حیات بی جس کوئی آوگ اس کی جانب سے کفالت ورست نہیں الا یہ کرمیت کی حیات بی جس کوئی آوگ اس کے جانب سے کفیل بن حمیا ہو۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ملخصًا من درم فرملي : ٣٠٥/٣ ، وانظرأيضا ، الدوالمنضود: ١٥٦/٥

 <sup>(</sup>٣) راجع «المحموع شرح المهلب: ٨/١٣» والمفنى لاين قدامة: ٩٣/٣) ٥

اس کے کہ کفالت نام ہے " صدم ذمة إلى ذمة فى المطالبة مطلقاً "كا،اورميت كمرف كي بعداس مطالبة مطلقاً "كا،اورميت ك مرف كي بعداس مطالبه ماقط بوگيا البذا" ضدم ذمة إلى ذمة " مكن شرم كي كفالت من البيت درست بوسكالبت اگرزندگى مى مي كفيل بن كيا بوتو "ضدم ذمة إلى ذمة الى ذمة " كاتحق بوگيا، پجراميل (امل مديون) كر ف كي بعدمطالبه كلاظ ماظ الله كاذمه باتى ده كيا الله معتبر ربكي - لازو كفالت معتبر ربكي -

#### حديث بإب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے،اس میں ابوتا و کا قول " هو علی " کفالت کے لئے نیمی بلک دعدہ ہے جس کا قرید نی کریم ملی اللہ علیہ و کلم کاریکلہ ہے " بالوفاء ؟".

نیزید مجی مکن ہے کہ ابوقاد اس میت کے اس کی حیات ہی میں فیل بن مجلے ہوں اور اس وقت " هو علی " کہ کراس کفالی سابقہ کا اخبار مقصود ہونہ کہ انتا بو کفالت۔(۱)

# جوتو ل سمیت قبروں کے درمیان چلنے کا تھم

"عن بشيرمولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فإذارجل بمشي في القبورعليه نعلان فقال: ياصاحب السبتين اويحك ألقِ سبتينيك ... إلخ "روه الموداود)

اس سنلدیں اختلاف ہے کہ جوتوں کے ساتھ قبروں میں چلنا جائز ہے یائییں؟ چنانچ امام احمد کے نزد کی قبرستان میں جوتے ہمن کر چلنا مکروہ ہے ،اور ابن حزم ظاہر گا کے نزد کیسستی جوتے ہمن کر چلنا مکروہ ہے،اس لئے کہ صدیث باب میں جو کمیروارد ہے وہ سبتی جوتوں پر عل ہے۔

<sup>(</sup>١) درس ترملي لشيخ الإسلام العقبي محمد تقي العثمالي أدام الله بقالهم بصبحة وعافية :٣٠٤/٣

کین من این بادادر منی خالی کی ایک دوایت یم " فلقال ابو فعادة: أنافت کفل به " کی افتاظ آئے ہیں ان کو خداده ور محول کی جارت ہوں ایک ہوں ہے ہوں ان کو خدادہ بالک کا جارت ہوں الکھالة المسابقة ہم ، کما فی اول المسن ، کین اس کا سج جواب یہ ہم کہ داری بحث کا است منا از کے ادے می ہوتا ہوں گائے ہوں ایست منا از کا اس دوایت سے فیوت میں ہو مکن اس کا فیوت و تب ہوتا ہوں سے منال ( کا اس کر نے والے ) کے انگار کے بعد ای کر یم ملی افتہ طب و ملم نے اس ہوئی کی اوا کی لازم تر ادر یہی ہوتی مال کا کوئی اکر فیم کر راجع ، المعرف الشامی مع حامع المو ملی . ا / ۲۰ مو إعلاء السن : ۲۰ ا / ۲۲۵ )

جکے جمبور علما ماور ائمد علمات کے نزد کے تبرستان میں جوتے پکن کر چلنا با کراہت جائز ہے۔ دلائل ائمہ

المام مراوراين حزم عديث باب سے استدال كرتے ہيں۔

جَكِرِجمبورابودا وَدى مَل معنرت انْس كى روايت سے استدلال كرتے ہيں "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبدإذا وُضع في قبره و تو أَى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ".

ال حدیث من نی کریم ملی اند نلید اسلم نے بی تعری فرمانی ہے کہ جب میت کوفن کر کے اس کے متعلقین والبی لوٹے بیں تو و و میت قبر میں ہوتے ہوئے ان هے جو توں کے کھٹ کھٹ کھٹ کی آ واز شتا ہے،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ جوتوں سمیت قبروں کے درمیان چلے تھے البندااس حدیث سے یہ ابت ہوتا ہے کہ قبروں کے درمیان جوتوں کے ساتھ چلنا جائز ہے۔

اور جہاں کے مدیث باب کا علق ہاں کے متعدد جوابات دیے محے میں:

(۱)....اول یک مدیث باب مستمی بیان اولویت کے لئے ہے بینی قبرول کے درمیان ملنے کومورت عی اولی ہے کہ جوتے اتارو یا جائے۔

(۲) ....دومرے یہ کہ حدیث باب شل ندکورہ نکی خیلاء کی وجہ سے تھی کہ وہ فخص سبتی جوتے مکن کراڑ انا ہوا چل رہا تھا،اس زمانہ مستق جوتے عمدہ شار ہوتے تھے۔

(۳) تیرے یہ کدد ہاں پرنمی لا جل القذر تھی ، یعنی موسکتا ہے کہ اس کے جوتوں کونا پاک لگ ری ہوگی ۔ (۱)

ቷ.... ቷ. ...ቷ

# كتاب النكاح ومايتعلق به

نکاح باب عبادات سے ہے یا معاملات ہے؟

" عن ابى ابوبٌ قال:قال زسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع من منن المرسلين الحياء ، والتعطر ، والسواك، والنكاح " (رواه الترمذي)

اس من اختلاف ہے کہ نکاح باب عبادات میں شائل ہے یا معاملات میں؟

ا مام شافعی کے نز دیک نکاح عبادت نبیس ، بلکہ دوسرے عقو د مالیہ کی طرح ایک سعا لمہ ہے۔ جكد حنفيد كنزديك ووعقد مالى مونے كے ساتھ ساتھ عبادت بحى بدا)

حنید کی بات کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ نکاح میں" خطبہ" اور" ولیمہ" مسنون ہیں،نکاح شاہرین کے بغیردرستنہیں ہوتا ،اس کا سنخ تا پندیرہ ہے ،اس کے بعدعدت واجب ہوتی ہے ، تین طلاقوں کے بعد بغیرطالہ کے تجدید نکاح کی اجازت نہیں ہوتی ، یہ خصوصیات کی اورمعالمہ من نہیں یائی جاتمی ،جس ے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح دوسرے معاملات کی طرح محض ایک معاملے نہیں بلکہ بیعبادت مجمی ہے۔ (۲)

نكاح كب جائز باوركب واجب؟

اس پراتفاق ہے کہ غلبہ شہوت کی صورت میں نکاح ضروری ہے چنانچہ ایسانخص مہراور نفقہ بر تدرت رکھے اور حقوق زوجیت اداکرنے برقادر ہونے کے باوجودا کرنکاح نے کر یکا تو گنہگار ہوگا۔ (٣) لیکن اگر حالت أو قان يعن غله شهوت كى حالت نهوتو نكاح كى شرقى ديثيت كے بارے مى اختلاف ہے۔ فاہریہ کے نزدیک نکاح اس صورت مس بھی فرض مین ہے، بشرطیکہ وہ حقوق زوجیت کے ادا

(1) فتم الباري : 17/4 ا ، وعمدة القاري : 17/4 -

<sup>(</sup>r) درس فرمذی :۳۱۳/۳ ، و کشف الباری مکتاب النگاح ، ص: ۳۰

<sup>(</sup>٣) راجم ، بقالم العنالم : ٢٢٨/٢

كرنے يرقادر ہو\_

ان معزات كاستدلال ان آيات واحاديث ب بين من نكاح كے لئے امركاميذ استمال كيا كيا م، يعن شن نكاح كے لئے امركاميذ استمال كيا كيا م، يعن " فانك حوا الأيامي منكم والمسال كم من النساء " اور " وال ك حوا الأيامي منكم والمسال حين من عباد كم وإمالكم ". اى طرح ني كريم ملى الله عليو كم كاار شاد ب: " وزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ".

لیکن جہور کے فزد کی اسی صورت میں نکاح فرض نہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے میں متحد وسحلبہ کرام نے نکاح کوچھوڑ رکھا تھا پھر بھی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کوئی کیرنہیں فرمائی ،اگر نکاح فرض ہوتا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم ان کوئکاح کا ضرور تھم دیتے اور ترک پر محمر بھی فرماتے۔(۱)

تخلی للنوافل افضل ہے یا نکاح؟

· بھراس میں اختلاف ہے کہ فرائض کے بعد آ دی کے لئے تحقی لانو اقل مین نقلی عبادات کے لئے خود کو قارع کر لیتا افضل ہے یا تکاح؟

الم شافع كرد كد فكاح محض مباح ب اورنظى عبادات كے لئے خودكوفارغ كر ليما اختفال بالكاح كر مقابله شرى افغل بے۔

احناف کی اس مسئلہ میں تمن روایات ہیں ، ایک استہاب کی ، دومری سعیت کی اور تیمری وجوب کی۔

بہر حال حنفیہ کے زویک نکاح مسنون ہے اور قدرت کے باد جود ترکب نکاح ظاف اولی ہے۔ نیز افتحال بالکاح تحلی للعبادة کے مقابلہ میں افعال ہے۔

دلائل نقها و

المهمافی کا استدلال آیت قرآنی " و تبسّل إلیه تبنیلاً" ہے ہے بیل کے منی "انعلام کن انسان اور " ترک نکاح" کے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) درس ترمذی : ۲۱۲/۳ ، و کشف الباری ، کتاب النگاح ،ص: ۱۳۰ ، وفتع الملهم :۲۲۲/۱ کتاب النگاح ، ذکر الحسام الرجل فی النزویج ، ومذهب العلماء فی من پیجب علیه النگاح ومن بندب فی حله .

جكد دنند كدالك درج ذيل بن

(۱).....آبت قرآن "ولقدار سلنار سلامن قبلک و جعلنالهم از واجاً و فریّه " .
اس سه داشتی م کرانمیم السلام کی اکثریت نکاح پرمل کرتی آئی ہے ،اگر ترک نکلی
اولی ہوتا تو یہ معزات اے نہم وڑتے۔

(٢) ... . وعزت الوالعب انساري كل مديث باب: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح " .

## کفاءت محض ' دِین' میں معتبر ہے یا 'حرفت' ' و' نسب' میں بھی؟

" عن أبى هريرة قال:قال رصول الله صلى الله عليه وصلم: إذاخطب إليكم مَن ترضون دِينه وخُلقه فزوِّجوه "(رواه الترملي)

اس مئلہ میں اختلاف ہے کہ تکاح میں کفاء ت(۲) محض ' دین' میں معتبرہے یا''حرفت' و ''نب' میں میں؟(۲)

<sup>(</sup>۱) ملخصًا من درس درمای ۳۱۳/۳۰ و انظر آیشا ، طدر المنظودهای منن آبی داؤد:۳/۳ ، و کشف الباری ، کتاب النگاح ، ص. ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) كامت عمراوم داور هوم تكورم ان مساوات اور براير كاب-

<sup>(</sup>٣) س بارے علی تنسیل یکواس الرح ب کر مند کے زو یک کنامت تمن چنے وال عمل بالا تفاق معتبر ب بنسب بوریت مال بالن تمن کے معاورہ دا دمف تنقف نے جس مینی دین اور منعت و حرفت ۔

چنا نچرانام ایو طیفتادرا نام ایو بیست کے زدیک کا دت فی اقد بن معتمر بسام اور کے خوال دوفر ماتے ہیں کروین اسور آفرت ہے۔

اورصنعت والمتالم بي يست كزوك مترب المام بوطيف كزوك في -

چنانچ مدیث باب سے امام مالک نے استدلال کیا ہے کہ" کفائت" مرف" ہیں " میں معتبر ہے،" حرف" اور" نیس میں ہیں۔

جبکہ جمہور کے نزدیک کفاءت' حرفت' اور" نسب میں بھی معترب ،ان کے نزدیک ای مدیث میں "و خیلف " کے الفاظ حرفت اورنسب کی "کفاءت" پردال ہیں ،اس لئے کے نسب اور حرفت کا انسان کے اخلاق پر بہت اثر پڑتا ہے۔ (۱)

كفاءت في المال معترب يانبيس؟

ال بارے میں مجی ائر کا ختلاف ہے کہ مال میں کفا وت معتبر ہے بانیں؟
حضرات حنفیہ حنا بلداورا مامٹانعتی کامشہور نہ ہب یہ ہے کہ کفا وت فی المال معتبر ہے۔
جبکہ امام مالک کا مسلک اورا مامٹانعتی کا قول میجے یہ ہے کہ کفا وت فی المال فیرمعتبر ہے، اور یکی
امام احمدی ایک روایت ہے۔(۱)

کفاءت فی المال کامطلب یہ ہے کہ آدمی نفقدادر مبردونوں پرقادر ہو، حنفید کی بھا ہرالروایت ہے، البتدایام ابویوسٹ فرماتے ہیں کہ کفاءت فی المال ہے آدمی کا نفقہ پرقادر ہونا مراد ہے، جا ہے مہر پر قادر ہویا نبیل ۔(۳)

اورایک ہے کفاوت نی الیساروالغنی ،اس کامطلب بیہ ہے کہ مالداری اور غناو میں مساوات ہو ،امام ایومنی آورا مام محد نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے ویہ معزات فرماتے ہیں کہ اگر بیوی مالدار ہوا ورمرد کے پاس اس کے مقابلہ میں مال کم ہوتو عورت کے لئے یہ بات عموماً عار کا سبب بنتی ہے اور پھروہ اپنی برائی کا اظہار کرتی

ا ام الكُنْسُكَةُ ويكُنَّا تَتْصَمِلُ ويَن عُمَّسَتِمْ بِهِ كَنِمَامَوْ المَّلُولَةُ لِمَالَىٰ :إِنَّ اكْرِمِكُم عِنَا الْمُلُولَةِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا ع المَعْلَمُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

ت شافعيك شيرروايت يب ككامت الناوصاف فمدش معترب الطوى بوالحرية، والسب بوالحرفة بوالسلامة من العبوب المعقدة والسلامة

<sup>(1)</sup> راجع ، درس لرمذی : 4/2 ا ۳ ، و کشف الباری ، کتاب النکاح ،ص: ۱ ۵ ۱ ، ۱ ۵ ۹ ، ۱ و کذائی الفله الإسلامی وأدلته : ۲۲۰۰/2 ، والمضی لاین فضامة: ۳۸۲/3

<sup>(</sup>۲) کشف الباری مکتاب النکاح مس: ۱۵۹

<sup>(</sup>r) الهناية: ۲۹۰/۲ ، كتاب السكاح.

ہے،جس کی وجہ سے زوجین کے درمیان تا کواری پیدا ہوتی ہے اور از دواجی زندگی کا میاب نہیں وہتی۔(۱) مخطور کھنے کا مسئلہ

"عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليهافإنه أحرى أن يؤدم بينكما "(رواه الترملي)

نکاح سے پہلے عورت کو ویکھا جا سکتا ہے یانبیں؟ اس بارے میں اختاا ف ہے۔

بعض معزات کے زویک خاطب کے لئے مخطوبہ(۲) کود کھناجا کرنبیں اور نکاح سے قبل اس میں اور انکاح سے قبل اس میں اور ایت ہے کہ اور ادین کی دوسری روایت یہ ہے کہ مخطوبہ کود کھنااس کی اور ایت یہ ہے کہ مخطوبہ کود کھنااس کی اجازت کے ساتھ جائز ہے۔

جبکہ جمہور کامسلک یہ ہے کہ مخطوبہ کود کیمنا مطلقاً جائز ہے،اس کی اجازت کے ساتھ مجی اور بغیر اجازت کے بھی ، پھر مخطوبہ کود کیمنے کامحنس جوازی نہیں بلکہ استخباب بھی ہے۔(۲) دلائل ائمہ

مدیث باب جمبور کے مسلک کی ولیل ہے ، کو یا اس صدیث ی "انسطر إليها " کاميخ امر جمبور كے زوك يك استجاب رجمول ہے۔

اور جود عزات اجازت بيس دية وور فرى كاس روايت ساستدلال كرتے بيس" باعلى لائت النظرة النظر، فإن لك الأولى موليست لك الآخرة ".

لكناس كاجواب ظاہر بكرية اس نظر كے متعلق بے جواراد و نكاح كے بغير مو۔ (م)

مخطوب کے کتنے حصہ کود یکھا جاسکتا ہے؟

مورت کونکارے پہلے ویکھنے کی اجازت توہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس کے کتنے حصہ کودیکھاجا سکتاہے؟

<sup>(</sup>۱)کشف الباری ،کتاب البکاح ،ص: ۹ ٪ ۱

<sup>(</sup>۱) فاهب كان كرف والداوكة بي اور تلوب الدورة كوكة بي من كولان كاينا مو إكيابو جم كوادده عى منسوب كية بي-

<sup>(</sup>۳) درس لرملی۳۱۸/۳۰

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى: ١٩/٢٠ ا

اس پرتو جمہور کا اتفاق ہے کہ وجہ اور کھین کودیکھا جاسکتاہے، وجہ ہے اس کے بھال کا انداز ہ موجائے گا۔ موجائے گا۔

امام اوزائ قرماتے میں کہ شرمگاہ کے علاوہ جو بھی حصدہ ودیکھنا جا ہے۔ کھے سکتا ہے۔ علامه این جزم اورداؤد فلا ہری فرماتے میں کہ جسم کے ہر حصہ کود کھے سکتا ہے موھو باطل بلازیب . (۱) غزا اور موسیقی کا شرعی تھکم

"عن الربيع بنت معرد قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وجويريات لنايضربن بدفوفهن ويندبن من أيل من آبائي يوم بدوالى أن قالت إحداهن: وفينانبي يعلم مالى غد، فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكتى عن هذه، وقولي التى كنت تقولين قبلها "(رواه الترمذي)

اس روایت کے آخری جملہ سے استدلال کرکے علماء نے کہاہے کہ نکاح کا اعلان''دف'' (ڈھول) بجا کراور''غنا'' کے ساتھ کیا جاسکتا ہے بشر طبیکہ وہ اپنی صدود کے اندر ہو،اوراس کے اندرگانے بجانے کے دوم ہے آلات اور ساز کا استعمال نہ ہو۔

جبکہ بعض صوفیہ اور بعض متجد دین عصرنے ای روایت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ 'غناہ' اور'' موسیق'' جائز ہے۔

لین اس استدلال کابطلان ظاہر ہے،اس کے کہ روایت عمصرف' وف ' کاذکر ہے جو اللہ سے میں استدلال کابطلان ظاہر ہے،اس کے کہ روایت عمص فرکر کر بھے ہیں کہ کمی خوشی اللہ سے میں ہم ذکر کر بھے ہیں کہ کمی خوشی کے اس کے بارے میں ہم ذکر کر بھے ہیں کہ کمی خوشی کے اس کا جواز شفن علیہ ہے، بہر حال یہ حد یہ کمی بھی طرح موسیق کے جواز پردلیل نہیں بن عمق۔

موسيقى كآلات كالتميس اوران كالحكم

اس سلد كانعيل يه بكراس مع كالات كى تمن تمين ين:

(۱) روآ ال تروآ المان وفيره ك لئه وشع ك مح اول اوران كا مقصد لهو وطرب نه الموادر بات ب كركن كواس بل لذت محسول او فيره وال كا مقاره الوكم مثال وفيره وال كا مقاره الوكم مثال المعلم الموادر بات ب كركن كواس بل لذت محسول او كند المارى وكند المارى وكن

استعال بالاتفاق والزي\_

") و آلات جولبود للرب کے لئے وضع کئے مسے ہوں اور فساق کاشعار ہوں اجیے استار ا اور الہار موضم 'وغیر ، ان کی حرمت پراتفاق ہے۔

") و و آلات جواگر چهاد و المرب کے لئے وضع کے مکتے ہوں لیکن نساق کا شعار نہ ہوں ا امام غزالی نے اس کی مثال "طبل" ( وصول ) ہے دی ہے۔

الم غزان اوربعض موفید نے خاص شرا کا کے ساتھ اس کی اجازت وی ہے ، مثلاً ایک شرط یہ ہے کہ سنا نے والا کوئی ہے دیش لا کا یا احتبیہ نہ ہو، دوسرے اس پر جواشعار پڑھے جا کیں ان کے مضامین خلاف ہو شرع نہ ہوں، تیسرے مقمود تحریک قلب ہونہ کہ لیووطرب۔(۱)

لین جمبورنقها و ئے نزونیک امام غزائی دغیرہ کایہ تول مقبول نہیں اور موہ تی کے تمام آلات جو طرب کے لئے وضع کئے مجئے ہیں بلااشتنا و تاجائز ہیں۔

ولائل حرمت

جمبور کے دلائل درج زیل ہیں:

(۱)... ارثاد باری تعالی "ومِن المناس من یشتری لهوالحدیث لیُضِلَ عن سبیل الله بغیر علم ".

اس آنت بی البوالحدیث سے مراد افزا اور امر امیر میں ، چنانچے مفرت مبداللہ بن مسعود اللہ بن مسعود اللہ بن مسعود ا

- (۲) می می بخاری پی معزستایو ما لک اشعری کی مرفوع روایت ہے" لیسکونت من امنی اقوام بستحلوں الحر (أى الفرج) والحرير والخمر والمعاذف".
- (٣) سنن الراج عمر في المراج عمر ولي عند الله الله عمر في المراف عمر في المراف الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم ".

#### قائلین اباحت کے دلائل اوران کے جوابات

(۱) ....قائلین اباحت کا پہلا استدلال معزت رکھے بنت معود کی مدیث باب ہے ہے کین اس کاجواب گذرچکا ہے کہ خوش کے مواقع پر دف بجانا جائز ہے۔

(۲).....رومرااستدلال بخارى على معرت عائشكى روايت ي " إنهاز فت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ياعائشة ا ماكان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو " اس على لفظ" لهو "مطلق عجوتمام آلات طرب وثال ب-

اس کاجواب ہے کہ یہاں" لہو" ہے مرادختابغیرالآلات ہے، یازیادہ سے زیادہ ختاہ بالدف مرادختاہ بالدف مراد ہے، چانچا کے مراد ہے، چانچا کے مراد ہے، چانچا کے افاظا کے مراد ہے، چانچا کے دوایت میں : " کے افاظا کے میں ، بہر حال فنا و بغیرالآلات ہو یا دف کے ساتھ دونوں صور تمل جائزیں بالخصوص مواتع سروراور خوثی میں ۔ غنا و بغیرالاً لات کا حکم م

جہاں تک خنا و بغیرالآلات کا تعلق ہے سواگر خوثی کا موقعہ ہویا انسان دنع وحشت کے لئے گائے تو وہ بالا تفاق جائز ہے، بشرطیکہ اُشعار کا مفہوم شریعت کے خلاف نہ ہو، مثلا اس عمل کی معین مورت کا نام لیکر تحمیب نہ ہو، جن احتاف ہے ان مواقع پر غنا و کی کراہت کا قول منقول ہے وہ " إذا کان فسی الکلام مالا یہ جوز " (۱) پرمحول ہے، بہر حال رائے یہ ہے کہ اگر طبعی سادگی مک ساتھ غنا و ہواوراس کو عادت یا پیشہ نہ بایا جائے قاس کی مخائش ہے۔

سین واضح رہے کہ ندکور وغنا وکا جواز اس صورت میں مخصر ہے جب سائے من الأجنب نہ ہو الحنب استعمال کا جنب نہ ہو الحنب سے سائع بالا تفاق حرام ہے تی کہ امام غزائی نے بھی اے تا جائز قرار دیا ہے، کہ اتفام مرائی نے بھی اے تا جائز قرار دیا ہے، کہ اتفام مرائی نے بھی اے تا جائز قرار دیا ہے، کہ اتفاع مرائی ہے۔

## وليمه كاشرع حظم

" عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوث أثر الصفرة.....فقال:بارك الله لكماولم ولوبشاة "(رواه الترملي)

<sup>(</sup>۱) ين دوكرامت المصود على ع بسباس عن اجاز إلى شال مول ـ

 <sup>(</sup>۲) واجدع للطعميل المذكوروللطعميل المزيد « دوس ترمذی : ۳۲۱/۳ » وقع الملهم : ۳۷۸/۳ » استدلال المنصوفة على إباسة المناه وسماعه بالآلات والردعليهم .

ولیمک دعوت کے عم کے بارے میں اختلاف ہے۔

الل فلا بركزد يك وليمدواجب برمعزات مديث باب على "اوليم ولموبدافي " ك الفاظ المركز و يك الوليم " اوليم " امركاميذ بجود جود جوب كے لئة آتا ہے۔

ليكن جمهورعلا وكزديك وليم مسنون ب، كونكه مديث من ال كالقرر كاب "الوليعة حق ومنة ".

باتی مدیث باب یم " اولیم " می امرجمهور کے نزد کی استجاب اور ندب کے لئے ہے ندکہ وجوب کے لئے ۔ (۱)

وليمه كس وقت مونا جائے؟

وليركس وتت مونا ما يع ؟ اس يس محى مختلف اتوال ين:

(۱) تبل الدخول (۲) بعد الدخول (۳) عقد نكاح كے وقت (۳) بناء اور دخول كے وقت (۵) ابتدائے مقدے كر بعد الدخول تك كى بعى وقت اور بيآخرى تول بى رائح اور بہتر ہے۔ (۲)

ولیمه کتنے دن تک درست ہے؟

"عن ابن مسعود قال: قال رسول المه صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوه حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمغة ومن سمع سمع الله به "ر رواه الترمذي ، وليم كنّ دن تك درست ب؟ اس بار عمل اختلاف ب-

چنانچ جمہوراس بات کے قائل ہیں کہ دلیمہ دودن تک جائز ہے،اس سے زیادہ مکردہ ہے، یہ دمنرات مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

البته مالكيه وليمر كے سات ون تك كے استجاب كے قائل ہيں، يه دهزات ان روايات سے استدال كرتے ہيں جن مل بعض محابر كرام كے بارے مي منقول ہے كدانبوں نے سات دن تك وقوت وليم كي وقيان منف ابن الى شعب ميں روايت ہے "عن حفصة قالت: لما تزوّج ابى سيوبى دعن

<sup>(</sup>۱) فينح البناري ٢٣٤/٩ ، و فيهدة الغازي ١٣٣/٢٠ ، وفتح الملهم ٣٢٦/١ ، كتاب النكاح ، ألوال العلماء في أن إجابة دعوة الوليمة واحب لم نسم؟

<sup>(</sup>۲) فرس ترمذی ۲۸۲/۳ . و کفائی کشف ظاری ،کتاب النگاح ،ص ۲۸۹ ، وقتح الباری ۲۸۷/۹

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام فلماكان يوم الأنصار دعاهم و دعاأبى بن كعب وزيدبن ثابت ".

لیکن جمہور کے فزو کے بیدواقعات اس مورت پر محول ہیں جبکہ ہرروز کے مرمووین (بلائے گئے لوگ) جداجدابوں ، نیزیہ بھی ممکن ہے کہ یہ بعض محابہ کا اجتماد ہوجوروایت کے مقابلہ میں جمت نہیں۔(۱)

عبارات نساء سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے یانہیں؟

" عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانسكاح إلابولي "(

عبارات نساہ سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے اِنہیں؟ بعنی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اِنہیں؟ اس بارے میں فقبا و کامشبورا ختلاف ہے۔

چنانچ جمبور کزد یک عبارت نساه سے نکاح منعقد بیں ہوتا بلکه ولی کی تعیر ضروری ہے اوراس میں مغیرو، کبیرو، باکر واور ثیب عاقلہ اور بالغدسب برابر ہیں۔

اس کے برخلاف اہام ابوصنیفظ اسلک یہ ہے کہ عبارت نساء سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، بشر طیکہ عورت آزاداور عاقلہ بالغہر والبت ولی کا ہونا مندد بادر مستحب ہے۔ (۱)

واائل نقبهاء

جمهورى بمل دليل دعزت الموكا في مديث باب ميعن" لالكاح إلابولي ".

نيز رزن من معزت عائش كروايت ب، فرماتي من " ايماامر أة لكحت بغير إذن وليها

فكاحها باطل فنكاحهاباطل فنكاحهاباطل".

منفيدك والأل بير ثين:

(۱) قرآن كريم شل ورت كاوليا ، كوفطاب كرتے بوئ ارشاد ب: " وإذاطسلة قتم الساء فيلم أجلهى فلاتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ".

 <sup>(</sup>۱) درس برمدی ۳۳۵/۳ و گفافی کشف الباری ، تماب البکاح ،ص ۴۹۳

١٤٦ انظر لتصفييل هذه المداهب ، كشف الناوي ، كتاب النكاح ، ١٢٩ ، وممام القصيل في فيح الملهم ، ٣٤٣/٩ ،

كتاب النكاح ومداهب العليباء في أن النكاح عل يتعقديمنار ة النساء بعير ولي أم لا ٣٠٠ إلح

الی آیت ہودو رخ دننے کے مسلک پراستدانال ہوسکتاہے ،ایک یہ کہ اس بی نکاح کی نبست مورتوں کی طرف کی گئے ہے۔ مورتوں کی طرف کی گئے ہواس بات کی دلیل ہے کہ نکاح عبارات نیا ہے منعقد ہو جاتا ہے۔

درس اس می اولیا و کومنع کیا گیا ہے کہ و محورتوں کوا پے سابقداز واج سے نکاح کرنے سے دوکیس معلوم ہوا کہ اولیا و کومکلا (بالغہ) حورت کے معاملہ میں معلوم ہوا کہ اولیا و کومکلا (بالغہ) حورت کے معاملہ میں مداخلت کاحق نبیس ،اس میں پہلا استدلال استدلال عبارة النص ہے۔

(۲) ...اى طرح ترآن كريم على ارثاد ب " فياذابلغن أجلهن فلاجناح عليكم فيما لعلن في أنفسهن بالمعروف " .

ای آیت کامطلب ہے کے عدت گذرنے کے بعد حورتی نکاح کے معاملے بھی کھل مختار ہیں اور " " فعلی فی انفسین " کے الفاظ مراحۃ بتارہے ہیں کہ نکاح حورت کا نعل ہے اور اس کی عبارت سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔

(۳) .... ای طرح ارشاد ب و ان طلقها فلاتحل له من بعد حتی نکح زوجاً غیره ...
اس می مجمی نکاح کی نبست مورتوں کی طرف کی گئی ہے جواشارة النص کے طور پر عبارت فساء سے
نکاح کے منعقد ہونے کی دلیل ہے۔

(۳) مطحادی میں روایت ہے کہ حضرت عائشٹ نے اپنی مجتبی هدمہ بنت عبد الرحمٰن بن ابی بکر کا نکاح ان کے والد کی فیر موجود گی میں منذ ربن زبیر کے ساتھ کر دیا تھا، یہ نکاح بغیر ولی کے تھا۔ ولائل جمہور کے جوابات

جہاں تک جمہوری متدل حضرت ابوموی اور حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کی احادیث کا تعلق ہے احناف کی طرف سے ان کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہ اس صورت پر محمول جیں جبکہ عورت نے ولی کے بغیر فیر کفو شرفاح کر لیا ہو اور حسن بن ذیادگی روایت کے مطابق امام ابو صنیف کے نزد کیے بھی اس صورت میں نکاح باطل ہا کا روایت پر فتو کی بھی ہے۔

ا پر حفزت ابرمول على روايت " لانسكاح إلابولي " على في سانى كال مراد بداور حفزت ما تشرق ما تشرق من من المسكاح ها باطل "كامطلب يه بدايه الكاح فا تدوم نديس موتاد ()

<sup>(</sup>۱) ملحمًا بي دوس ترمدي: ۳۳۸/۳ ، وقطر أيضا ، الفر المنظود ۳۳/۳ ، و كشف البلوي ، كتاب البكاح ، ص: ۴۴۹

#### نكاح مين شهادت كامسكله

" عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللالي ينكحن أنفسهنّ بغيربيّنة "(رواه الترمذي)

اس مسلم می اختلاف ہے کہ نکاح جی شبادت ضروی ہے یا اعلان اوراشتہار کائی ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نبیں ہوتا۔ البت المام الک کے بارے عمل منقول ہے کہ و مسرف اعلان کوکائی بچھتے ہیں۔

ولاكلِ ائمَه

جمبور کی ولیل حدیث باب ہے ،جوامام مالک کے خلاف جحت ہے ،نیزان کااستدلال ان روایات سے ہے جن میں کواہوں کو نکاح کے لئے ضروری قرارد یا کیا ہے۔

امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ زئابر أاور نظیة بوتا ہے اس کا تقاضایہ ہے کہ نکاح طانیہ ہو، تا کہ ووؤں میں امتیاز بوجائے ، چنانچہ نی کریم ملی اللہ طید وسلم سے بر آنکاح کی ممانعت ٹابت ہے، معرت الا بریر افزا ہے جی ان النبی صلی اللہ علیه وسلم نعن عن نکاح البر ".(۱)

اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح البر کا مصداق وہ نکاح ہے جس عمی کواہ موجود نہ ہول ،اورجس نکاع عمی کواہ موجود بول وہ نکاتے علانہ ہے نہ کہ نکائی بر ۔(۱)

#### نكاح كانصاب شهادت

نکاح کے نعماب شبادت می جمی جمبور کے:رمیان اختااف ہے۔

چانچے دننے کا سلک یہ ہے کہ نکاح جس طرح دومردوں کی شہادت سے منعقدہ وجاتا ہے ای طرح ایک مرداوردومورتوں کی کوائل سے بھی منعقد موجاتا ہے ،امام احمد کا بھی مجی مسلک ہے۔

جبد امام شافیق کے نزد یک نکاح علی دومردوں کی کوای ضروری ہے اور مورتوں کی کوای اس باب عم معتبر عمل۔

<sup>(</sup>۱) مجنع فزر قد۲۰٪ ۲۸۵

<sup>(</sup>٢) ترس ترمذي : ٣٢٥/٣ مع العاشية (م) ، وتطرفيف اكشف الناري اكتف البكاح بس: ١٦١

متدلات ائمه

امام شافی " شاهدی عدل" والی آیت (۱) سے استدلال کرتے ہیں کداس می فرکر کامیغہ استعال کیا کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ورتوں کی شہادت مقبول نہیں۔

غيراام ثافق كالك استدلال زبرى كى ايك روايت عي "قال: مضب السنة عن رسول الله صلى الله عليه رسلم أن لا يجوز شهادة النساء في الحدودولافي النكاح ولافي الطلاق ". (1)

لیکن اول توبیصر واحد ہے جو کتاب اللہ کا معارضہ نبیس کرسکتی واس میں انقطاع مجمی ہے۔ (-)

ولايت اجبار كامدار عورت كے كن اوصاف برے؟

"عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتنكح النيب حتى تستأمر ولاتنكح البكرحتي تستأذن وإذنها صماتها "(رواه النرمذي)

اس بارے میں نقہا وکا اختلاف ہے کہ ولایت اجبار کا مدار عورت کے کن اد صاف پر ہے؟ چنانچدام شانع کے نزویک 'ولایت اجبار' کا مدار عورت کے باکر واور ثیبہ ہونے پر ہے یعنی باکر و پرول کو ولایت اجبار حاصل ہے خوا دو صغیرہ ہویا کبیر وادر ثیبہ پرولایت اجبار نبیں خواود و صغیرہ ہویا کبیرہ۔

اس کے برتکس حنف کے نزد یک دلایت اجبار کا مدار مغرادر کبر پر ہے، انہذا صغیرہ پر ولایت اجبار کے ادر کبیرہ پرنبیس خواہ و ، ایکرہ ہویا ثیب۔

<sup>(</sup>٢) زواه أبوعيد في الأموال.

<sup>(</sup>٣) توس لومدی ۱/۳ ۳۳ مع الحاشیة (٩)

مو يامغيره باكروپر بالاتفاق ولايت اجبار ب\_

اوركبيرو ثيبه بربالا تفاق ولايت اجبارمبين\_

اور کمیر و باکر و پرشانعیہ کے زدیک ولایت اجبار ہے ، حنفیہ کے زدیک نہیں۔ اور صغیرہ ثیبہ پر حنفیہ کے نزدیک ولایت اجبار ہے اور امام شائع کی کے نزدیک نہیں۔ حاصل یہ کہ جارصور توں میں ہے دوصور تیں اتفاتی ہیں اور دوصور تیں اختلافی۔

دلائلِ فقبهاء

ابام شافی کا استدال ترزی می حضرت این عباس کی معروف روایت ہے " إن روسول الله صلی الله علیه وسلم قبال: الایم أحق بنفسها من ولیها". ووفر باتے ہیں کہ یبال " أیم " عمراد ثیبہ ہے کیونکہ باکر وکاؤکر اس روایت میں آ مے متعلل آیا ہے لیمن " والبکر تستاذن فی نفسها وإذنها صحصاتها " اور جب " ایم " عثیبه مراد ہوئی تو اس کا مغبوم کالف بیہ وا" البکر لیست احق بنفسها من ولیها " اور مغبوم کالف ان کنزد کی جمت ہاس استدلال معلوم ہواکہ ولایت اجباروئی کو باکر و پر حاصل ہے نہ شیبہ پر۔

حفيه كے ولاكل درج ذيل مين:

(۱).....عنرت ابو ہری اگی مرفوع مدیث باب " لاتن کع النیب حتی تستاموولات کے البیب حتی تستاموولات کے البیب حتی تستاموولات کی البیکر حتی تستاذن وإذ نها صماتها ". اس ٹی ٹیباور باکرودونوں کا ایک تھم بیان کیا گیا ہے فرق مرف طریق اجازت میں ہے۔

(۲)....ابوداؤد می حضرت ابن عباس کی دوایت مروی ب " إن جادية بکواً اتب النبی مسلی الله علیه مسلی الله علیه وسلم فلاکرت أن أب اهاز وَجهاوهی کادهة فخیرها النبی مسلی الله علیه وسلم ". یدوایت حنید کے مسلک پرمرت ہونے کے ماتھ می مجی ہی ہے۔

جہاں تک حضرت ابن عباس کی روایت یم" الایسم احق بنفسها من ولیها" سے شافعیہ کا استدلال کا تعلق ہے اوراس کا اطلاق کے استدلال کا تعلق ہے اوراس کا اطلاق اِکروادر ٹیبدونوں پر ہوتا ہے۔

البت " بكر "كاذكرا لك اس لي فراي كياكواس كاطريقة اجازت وصراتها وراكر بالغرض

" اسم " سےمراد " نسب " بىل جائے تب بمى مغبوم كالف سے استدلال بمارے زويك درست فيم، الخموص جبكده منطوق كے خلاف مواور منطوق بيرے" المبكو استاذن في نفسها " .(١)

# يتيم اوكى كے نكاح كا تكم

"عن عروة بن الزبيرانه سال عائشة ،قال لها: ياأمتاه ا" وإن خفتم آلا تُقسِطوافي اليتامئ - إلى - ماملكتُ أيمانكم "،قالت عائشة : يابن أختي ، هذه السيمة لكون في حجروليها... إلخ " (رواه الخارى)

اس مئلہ میں اختلاف ہے کہ یتیم لڑکی کا نکاح کرنا درست ہے اِنہیں؟ امام مالک اورامام شافق فرماتے ہیں کہ بلوغ ہے پہلے یتیم لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ امام احتراد رامام اسحاق فرماتے ہیں کہ جب وہ نوسال کی عمر کی ہوجائے تو اس کی رضامندی ہے اس کا نکاح کرایا جاسکتا ہے اور پھر بالغ ہونے کے بعداس کوشخ کا اختیار نہیں ہوگا۔

دمزات دننے فرماتے ہیں کہ اگر و صغیرہ ہے تواس پرداداکوتی اجبار صاصل ہے، اگرکوئی دوسرا مخص اس کا نکاح کرائے تو نکاح سیح ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد اس کوشنج کا اختیار ہوگا، اور اگر و و بالغہ ہے تو پھراس پرکی کوبھی تی اجبار حاصل نہیں کوئکہ بالغ ہونے کے بعد اس پر" یتیم" ہونے کا اطلاق بھی درست نہیں " لائیتم بعد البلوغ ".(۲)

## ایجاب وقبول کے درمیان فصل کا مسئلہ

" قال الإمام البخاري: وإذاقال للولي: زوَّجني فلاتة، فمكث ساعة ،أوقال: ما معك افقال: معي كلاوكلاء أوليناء لم قال: زوِّجتكها ، فهو جالز "(البخاري)

اس مسئلہ علی اختلاف کہ تکاح میں ایجاب و قبول کے درمیان فعل معتربے یانہیں؟ یعنی ایجاب کے فررابعد قبول کرنا ضروری ہے یانہیں؟

#### حعرات الكية فرمات بي كدا يجاب كے بعد فررا تبول كرنا مائے تا فير كے بعد تبول كرنے كا

<sup>(</sup>۱) ملعصّان دوس ترملی :۳۲۸/۳ ، و عطرآیصا ، الدوالسنطود: ۳۳/۳ ، و کشف البازی ، کتاب البکاح ،س: ۲۲۵ (۲)کشف البازی ،کشاب السنگناح ،ص: ۲۵۰ نظلاًعن اقتبع البازی ،۲۳۰/۹ ، و السنانی لاین قفاما: ۳۲/۵ ، ومرقاط المفاقيع :۲۰۸/۲

التباريس ووكا\_

منزات یوافع فرائے ہیں کے افعال بیر العن ایجاب وتول کے درمیان معولی ساۃ صلی ہوتو الم منزیعی ، اگر کسی نے درمیان میں خطبہ و فیرو پڑھا ، یا سبحان اللہ کہا ، یا در دبتر ایف پڑھا تواس میں کوئی مفریعی ، اگر کسی نے درمیان میں خطبہ و فیرو پڑھا ، یا سبحان اللہ کہا ، یا در دبتر ایف پڑھا تھا کہ اللہ کہا کہ درمیان کے ایک ابلور تمہید و مقدم کے ہیں۔

امام ابوسنینہ اورامام احمد بن منبل فرماتے ہیں کہ اگر مجلس کے اندرا ندر قبول کرلیا تو اس قبول کا احتبار ، د کالکین اگر مجلس مختلف ، دکئی تو مجرانتها رئیس ، وگا۔ (۱)

# غلام كابغيراذن مولى كے نكاح كرنے كاحكم

"عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل " (رواه ابردازد)

ظام کے لئے تھم تو یہ ہے کہ وہ بغیراذ بن مولی کے نکاح نے کرے ایکن اگروہ بغیراذ بن مولی کے نکاح کرے ایکن اگروہ بغیراذ بن مولی کے نکاح کر لئے اس نکاح کا کیا تھم ہے؟

الممثاني اورالم احرقرات يسكدينكاح فاسدب

ا مام ما لک فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے کین مولی کے لئے اس کے فع کرنے کا حق مامل ہے۔ داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ بالکل جائز اور میج ہے، اس لئے کدان کے نزدیک تکاری فرض ہوادر جو چرفرض ہود دھتائے اذن نیس۔

حفرات دننیہ کامسلک اس بارے میں نکاح کا محت کی ہے البت یہ محت مولی کی اجازت پر مہذن ہے۔

مديث پاپ

اس ستلے میں امام شافق اور امام احمد مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جوان کے فرد یک این فاہر یہ ہے۔

کین معرات منیک طرف سے جواب بیہ کہ بیعد عث مؤول ہے بعن فی الحال نکاح فیرمعتر اور فیرنا فذے بلک اجازت موٹی پرموقوف ہے۔

<sup>(</sup>١)كشف الباري ،كتاب البكاح ،ص: ٢٥١ نقلاً عن الأبراب والتراجم: ٩٩/٢ ، وإرشاه الساري: ١١٠/١١

دومراجواب يب كريده عضعيف ب، جيما كرامام الوداور فرمات ين "هذا الحديث ضعيف ، وهو موقوف وهو قول ابن عمر ". (١)

# كيامهرك كوئى مقدارمقرر بي؟ اگر بيتوكتنى؟

اس بات پرتواتفاق ہے کہ مرشرائط نکاح میں شامل ہے البت مہرکی مقدار کے بارے عمی فقہا مکا اختلاف ہے۔

ا مام شافق ،امام احمد ،سفیان توری اورامام اسحات وغیره کے نزد یک مهری کوئی مقدار مقررتبیل بلکہ ہروہ چیز جو مال ہواور کے میں ثمن بن سکتی ہودہ نکاح میں مہر بن سکتی ہے۔

علامه ابن حزم کزد یک تقریا برچزمبر بن کتی ہے جتی کہ پانی ، کتا ، کمی وغیرہ بھی۔
امام مالک کے خزد یک مبرکی کم ہے کم مقدار چوتھائی ویتاریا تمین درہم ہے ، وہ اس کو " افسل ما
یہ مطع بدید السادی " (۲) پرتیاس کرتے ہیں کیونکہ وہاں بھی ان کے خزد یک دبتی ویتار کے بدلے میل
ایک عضوکا تا حمیا اور یہاں اس کے بدلے میں ایک عضوکی مکیت حاصل ہوئی۔

جكدامام ابوصنيف كزويك الل مهردس دراجم ب-(٣)

ولائل ائمه

ثانعیدادر حالمہ کا استدلال حفرت مل بن معدماعدی کی مدیث سے ہے جس میں آپ ملی الشعلید کلم نے ایک مرد سے فرمایا: "فالتمس ولو حاتماً من حدید ".

حننيكا استدلال يملى معرت جابركى روايت سے "قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الابنكح النساء إلا كفوار لا يزوّجهن إلا الأولياء، ولامهو دون عشرة دراهم ".

الروايت كا ائي معرت الله كار سيمي يولى بكر" لامهرا قل من عشرة دراهم ".
جهال تك ثافيركى متدل معرت بهل بن سعد كى روايت كاتعلق باس كاجواب يه بكراس

<sup>(</sup>۱) الدرالسخود: ۱/۳ ، بإيصاح من المرتب عُفي عنه وعن والذيه.

<sup>(</sup>۲) یمن ۱۱م اکٹ کنزد کے اور سرق کانساب رہے و بنار یا تمن دد ہم ہے جس کے بر لے عمدا کے عضو ( اِتھ ) کا جا تا ہے تو بھال ہی آیک مضو (ضعہ ) کی کلیت عمدا نے کے لئے ہی رائع و بنار یا تمن دد ہم کا ہونا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۳) راجع ، دوس تومذی:۳/ ۳۵۱ ، و کشف الباوی ، کتاب النکاح : ۲۲۲ ، وقتح السلهم : ۳۹۷/۱ ، کتاب النکاح ، الرال الطعاء فی آن گلل مهرهل هوموقت من الشاوع آم لابیل مقوض إلی دأی الزوجین ۲

م آب ناتم حديد" كامطالب بطورم كالنبيس بك بطور مر فبل كياتها

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل عرب ہیں یہ معمول تھا کہ زعمتی کے موقع پر شو ہر زوی کو نقذی و نیمرو کوئی نہ کوئی چیز دیا کرتا تھا، یہ چیز یا بطور تحفہ ہوتی تھی اور مہر ہیں شار نہ کی جاتی تھی یا مہری کا حصہ ہوتی تھی اس "تحفہ" یا" مہر مجل" کے بغیر" رفعتی" کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ (۱)

## خاتم حديد كاستعال كاحكم

" عن سيل بن سعدالساعدي أن رسول المفصلي الله عليه وسلم جاءته امرأة ..

....قال:فالتمس ولو خاتماًمن حديد "(رواه الترمدي)

او ہے کی انگوشی کے حکم میں فقیا و کا اختلاف ہے۔

چتانچے حدیث باب ہے بعض شافعیہ نے اس پراستدلال کیا ہے کہ " فاتم حدید" کا استعال جائز ہے بشرطیکہ اس برجاند ن چزعی ہوئی ہو۔

جبکد حننیہ کے نزدیک او ہے ، پیٹل وغیر وکی انگوشی ترام ہے نوا واس میں جاندی فی ہوئی ہو۔

حننیہ کا استدالال سنن ابی واؤد میں حضرت برید ہی روایت سے ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک فخص او ہے کی انگوشی ہی کرتے اس سے فر ایا " مالی اری علیک حلبہ اهل الناد ".

اس براس مخفی نے ووا گوشی ا تاردی اور نی کریم صلی الفہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں کس چیز کی انگوشی بڑاوں؟ آئے نے ارشاوفر ایا "اتف حذہ من ورق و لاتنقه منقالا".

جہاں تک مدیث باب کے جملہ "فالت مسس ولو خات مأمن حدید "کا علق ہاں کا جہاں کا جہاں تک مدید "کا علق ہاں کا جواب ہے ہے کہ جب حذید کی متدل "حلید اہل الناد "والی دوایت ہاں کا تعارض ہوگیا اور تاریخ کا علم نیس آوا حتیا اوا کی جس ہے کہ حرمت والی دوایت کور جے دی جائے۔ (۱)

# تعليم قرآن كومهر بنانے كاحكم

" عن سهل بن سعدالساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ته امرأة..

<sup>(</sup>١) ملحقا من درس ترمك ٢٥١/٣ ، وكذالي الفوظم عود ١٩/٣ ، راجع للعصيل اكتف فاري اكات فكاح اص ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٢) فرس ليرمدي ٣٥٥/٣ ، وانظرأيفياً ، كشف البياري ،كتاب البكاح ،ص ١٩٨ – و –كتاب اللياس ، ص ٢٢٨ ،

وقتح الملهم. ٣٩٦/٦ أكتاب البكاح ، أقوال الملماء في حواز الحادجاتم الجديد

... فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتُكهابمامعك من القران "روه هرملي)
الرباد على اختااف بكرتعليم القرآن كوم بنايا جاسكا بيانيس؟
چنانچ شافعيه كنزد يك تعليم قرآن كوم بنانا جائز ب،ان كااستدلال مديث باب ب به جبر حنفيداور جمهور كنزد يك تعليم قرآن كوم بنانا جائز بين \_()

جہور کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت ہے "واحل لکم ماور آء ذلکم أن بستوا ساموالکم". اس بی ابتغاء بالمال کا تھم دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ جو مال نہ ہودو میر نہیں بن سکا اور تعلیم قرآن بھی مال نہیں ، لبندااس کومیر بنانا جائز نہیں۔

ادر صدیت باب خبروا مدے جس سے آیت کا تیخ بھی درست نہیں ، ابندا صدیت باب (مینی اور جست کی اور حدیث باب (مینی الله الله معک من القرآن ) کا ایسا مطلب مراد لیا جائے گا جرآ بت کے مطابق ہو، و و یہ کہ اس عمل با و معاوض کی نیس بلکہ سیست کے لئے ہا ور مطلب یہ ہے کہ " زوجت کھا لانک من اھل القرآن " یعنی تہارے علم قرآن کے سب تم پرمیر مختل ضروری قرار نہیں و یا جا تا البت مہر مؤجل آوا عدے مطابق واجب ہوگا۔ (۱)

## عتق کومہر بنانے کا حکم

"عن الس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتفها صدالها "(رواه النرمذي)

باندی کی آزادی ادر حتی کواس کا مهر بنایا جاسکتا ہے یائیس؟اس می اختلاف ہے۔ چنانچا کام احمد کے زویک معتق'' کومبر بنانا جائز ہے ،ان کی دلیل مدیث باب ہے۔ جبکہ جمہور کے نزدیک حتی کومبر بنانا درست نہیں۔(۲)

جمہور کا استدلال آیت کریم " و احل لکم ماور آء ذلکم ان بہنوا باموالکم " ے کاس میں ابتخا مبال کا کم دیا کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال نہووہ میرنیس بن سکا اور حق میں ا

<sup>(</sup>١) انظرلهله المسئلة ، المحموع شرح المهذب: ٥ / ٢٨٦/ ، والمثنى لابن لعامة : ١٨٣/٦

<sup>(</sup>۲) دوس ترملی: ۳۵۷/۳ ، وانظر آیجناً ، کشف الباری ،کتاب النگاح ،ص: ۱۹۹ ، واقع الملهم: ۲/۱ - ۲ ، کتاب النگاح ، عل یجوزان یکون تعلیم القرآن صفاقاً ۲ احملف العلماء فی فلک .

<sup>(</sup>٣) راجع ، حمدة القاري ٢٠/ أ ٨ ، ربداية المجتهد: ١ ١/٢

النبي البذااس كومربنانا جائزنيس-

اور صدیب باب کا مطلب ان کے زدیک ہے ہے کہ نی کریم سلی الله طیہ وسلم نے دعنرت مغیرالو پہلے آزاد کردیا پھران سے بغیرمبر کے نکاح کرلیا جو آپ کے لئے جائز تھارادی نے ای کو" جعل عقدا صداقها " ہے تبیر کردیا۔ (۱)

نیزیہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے انہیں موض مقرر کرکے آزاد کیا ہواور پھر موض کوم ہمادیا ہواور بہ صورت سب کے نزدیک جائز ہے۔ (۱)

#### طالهٔ نکاح کا مسکله

"عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوّج امرأة ثمّ طلّقها العزوّجتُ آخرَ الحاتب النبي صلى الله عليه وسلم فل كرث له أنه لا يأتيها او أنه ليس معه إلامثل هُدبةِ الحقال: لاء حتى تلوقى عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك " (دواه البعاري)

اکر کمی آدی نے اپنی بول کو طلاق مغلظہ دے دی اور اس کے بعد اس فخص کی بوی نے دومرے فض ے کاح کرلیا تو کیا تحض نکاح شوہر اول کے حق عمل حلالہ بن جائے گا ، اور اس کے لئے پھر پہلے شوہرے اس نکاح کے بعد اگر طلاق ہوگئ تو عدت کے بعد نکاح جائز ہوجائے گایا نہیں ؟ اس میں تمن آول ہیں:

(۱). ... حفرت معيد بن المسيب فرمات بي كددوس محتم عصرف نكاح كاموجانا طلاله كالي المسيب فرمات المسيب المسيب فرمات المسيب المسيب المسيب المسيب المسيب المسيب المسيب المسيب المسي

(۲) ....جمبورنقها وفر ماتے ہیں کہ دوسرے مخص سے نکاح اور جماع وونوں کا ہونا تحلیل کے فیصروری ہیں ،مرف نکاح طلالے کے لئے کانی نہیں بلک ولی می ضروری ہے، البتدانز ال شرطانیں۔

(r). حفرت حسن بعری فرماتے ہیں کہ دومرے فض سے مرف نکاح اور جماع کا اور اللہ کا اللہ اللہ کا کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

 <sup>(</sup>۱) وهلاكارله تمالئ: ولحملون وؤلكم أنكم تكليون " ايز مائة المن مائا قرارات إلى معنى الحديث إن العنق بحق محل العددى وإن لم يكن صداقاً قال: وهله كالولهم " الحوع واحمن الإدادله "

<sup>(</sup>٢) مشخصًا من درس درمذي ۲۵۸/۳ ، والطرابط ، كشف البناري ، كماب البكاح ، ص ، ١٦٢ ، وقيم الملهم : ٢/٣ ٢٢٠ ، كتاب البكاح ، الوال الملماء في أنه هل يصبح جمل عبل الأمة صدالاً أم لا ٢ . ولغ .

rry/r ، وهندة القارى ohr/q ، وهندة القارى (r)

جمهور كااستدلال

اس منظے میں جمہور کا استدلال مدیث باب ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ فورت جب کمد دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد جماع نہ کر لے اس وقت تک ووشو ہراول کے لئے طلال نہیں ہو گئی۔ (۱) نکاح بشرط التحلیل جائز ہے یا نہیں؟

"عن الشعبي عن جابربن عبدالله "وعن الحارث عن على قالا: إن رسول الله صلى الله علي على الله الله على الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له "ورواه الترمدي)

" نکاح بشرط التحلیل" کامطلب یہ ہے کہ عقد نکاح کے دقت مطلقہ مورت اورز دی الی الیمی اورز دی الی الیمی کے دولت مطلقہ مورت اورز دی الی الیمی کے دولی کے درمیان نکاح باتی نکاح باتی درمیان نکاح باتی مطلقہ مورت کوز و بچا اول کے لئے طال کردےگا۔

اس مدیث کی بناء پر نکاح بشرط التحلیل بالا تفاق ناجا تز ہے، البتہ اگر مقد می تحلیل کی شرط نہ لگائی میں مورت جا تز ہے۔

میں بین بیت ہوکہ کھودن اپنی باس دکھ کر چھوڑ وں گا تو حندے کن دیک میصورت جا تز ہے۔

بلکہ امام ابور و رکا تول ہے کہ ایسا کرنے والاما جور ہوگا ، یعنی اس کواس نیت پر تو اب کے اطلاق سے امام اجر کے نزدیک میصورت بھی ناجا کر اور باطل ہے ، وہ صدیث باب کے اطلاق سے دام ام احراث کے نزدیک میصورت بھی ناجا کر اور باطل ہے ، وہ صدیث باب کے اطلاق سے

امام احمد کے نزدیک میصورت مجمی ناجائز اور باطل ہے ،وہ صدیث باب کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں کداس میں محلیل پرمطلقا لعنت کی تی ہاور تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔

ہم یہ کہتے ہیں کر تفصیص تو آپ نے بھی کی ہے وہ اس طرح کر صدیث باب کے اطلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر نکاح نہ بشرط التحلیل ہواور نہ بیت التحلیل ہوتو پھر بھی اگرزوج ٹانی طلاق دے کراس کوزوج اول کے لئے طال کردے تو بھی نا جائز ہوگا کیونکہ محلل کا لفظ اس پر بھی صادق آتا ہے حالانکہ ایہ افخص کی کے زدیک بھی ملعون نہیں۔ (۱)

# نکاح بشرط التحليل منعقد ہوجا تا ہے يانہيں؟

"عن الشعبى عن جابربن عبلالله وعن الحادث عن على قالا: إن رسول المصلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له "(رواه الترمذي)

<sup>(</sup>۱) کشف قباری دکتاب الطلاق می ۵۴۵

<sup>(</sup>۲) ملحشاص درس ترمدی ۲۵۹/۳

ال مئله مى بهى اختلاف بكرنكاح بشرط التحليل منعقد بوجاتا بي البين؟ امام ثانعي (١) اورامام احمد كنزديك نكاح بشرط التحليل متفق ى نبيس بوتا اورنداس مورت زوج اول كے لئے طال بوتی ہے۔

جبکہ حنفیہ کے نز دیک ایسا کرنا اگر چہ حرام ہے لیکن اگر کو کی فخف اس کاارتکاب کر لے تو تکاح منعقد ہوجائے گاادر مورت زوہتے اول کے لئے حلال ہوجائے گی۔(۲) وان کل مائز

ا مام شافعی اورا مام احمر مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں نمی عن التحلیل ہے نفی نکاح نہیں ، اور نمی عن الا فعال الشرعیہ اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے۔ (-)

حنيكا استدارال معنف مبدالرزاق من حضرت مرك ايك نوست عن ابن سيوين قال: أرسلت امراً أو إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها ، فامره عمر أن يقبم عليها و لا يطلقها و أوعده بعاقبة إن طلقها ". معلوم بواكرانبول في الن نكاح كومنعقد شاركيا ـ (م)

### متعه كامفهوم

" عن على بن أبي طالبُ أن النبيصلي الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن الخيبر "(رواه الترمذي)

(۱) ٹائیے کے ال اس سلے علی کونسیل ہے۔ واجع ، حاشیة (۵) دوس فرمدی: ۳۵۹/۳

(۲) اس بارے عمائراحاف کے ذاہب یا

الام ایرمنید کے ذو کے مکام بشرط الحلیل کرو آگری ہے ،البتدان کے ذرکے نکام درست ہوجاتا ہے " بادالسسکساح لا بسطیل بالشرط" اورزونیا اول کے لئے ملت بکی تابت ہوجا آل ہے۔

ا الهاي يست كنزو يك تاح يترط الخليل قاسد ب- المان في معنى المسوقت ليه و لابعلها على الأول لفساده .

المام کر کردیک تال درست ہے۔ اس کے کرفاح شرط فاسدے فاسدیں ہوتا المیت دوجورت زوج اول کے لئے طال زیموگی۔ لاسعوالوں نے الأول) استعمال مسابقی النسر ع فیسعناؤی بسمین مقصودہ کیمائی فیل المعووث ﴿ رامع حاشیة ﴿ ﴿ ) دوس تومذی ۲۵۹/۳ معزیاً إلی الهدایة مع فتح القدیر :۳۵،۳۳/۳)

(r)كمالقررفي أصول الفله.

(۲) كمليحشيا من دوس فرملك . ۳۹۰/۳ و واسع للمسئل المصللة بالمحليل بكل تفصيل وقتع الملهم ١٣٣/١ و كام النكاح الوال العلماء في علمكاح المحلل عل يصبح أم لا ؟ و هل يقت به البحليل للأول بأو يشترط له البكاح الصادر و فيه ؟ متد کاملیوم یے کرکوئی مختم کی مورت سے کے کہ " اتست میک کندامند ہ بکذامن المال ". اورد ومورت اس کو تبول کر لے۔

اس میں ندافظ تکات استحال ہوتا ہے اور ندو تو اہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، بخان نظاف موقعت کے کداس میں افظ تکات مجمی ہوتے میں البت مدت متعین ہوتی ہے۔ حرمہ ہوتے میں البت مدت متعین ہوتی ہوتے میں البت مدت متعین ہوتے ہیں البت مدت متع

متعدگ حمت پرامت کا اجماع ہے اور سوائے روائض کے کوئی اس کی طف کا قائل نیس ، اور ان کی مخالف کا کوئی اعتبار نیس ، البت صرف حصرت عبدالله بن عباس ہے اس کا جواز منقول ہے ، وہ بھی محض اضطرار کے موقعہ پر جواز کے قائل سے مجمراس ہے بھی رجوع کرلیا تھا۔ چنا نچرام مرتدی فرماتے ہیں " و إنسمارُ وی عن ابس عباس شی من الو خصة فی المنعة ، ثم رجع عن قوله حیث أخبوعن النبی صلی الله علیه و سلم " .

البتروانض كنزد كم متعدند مرف طلال ب بك عظيم ترين عبادت ب،ان كايعقيده بك الركوني آدى ايك مرتبه متعد كرتا بقاس كادرجه دهرت حسين كم برابر ہوجاتا بادراگريه سعادت اس كو درمري بارجي عاصل ہوجائي تقوه وهنرت حسن كم تب كمسادى ہوجاتا بادر جو تمن مرتبه متعد كرن وجاتا بادر جو تمن مرتبه متعد كرن اس كادرجه دفعرت على كر برابر ہوجاتا بادر جو چارمر تبه متعد كرن اس كادرجه ( نعوذ بالله ) حضور صلى الله عليه وسلم كے يرابر ہوجاتا ب كتب بيل كه متعد كرنے والا جب متعد كے بعد عسل كرتا بق وسل كے دوران كرنے والے تمل كر من والے تمل مربر تظره سے فرشته بيدا ہوتا ہے اوروه اس متعد كرنے والے كے لئے منفرت كرنے والے تك لئے منفرت در جات كى دعاكر تاربتا ب متعد كى يفنيلت خودان كى كايوں ميں درج ہے۔ (۱)

متدكی ملت پر وانفی كاستدلال اى آیت ہے " فسما استسمت عتم به منهن فاتوهن احدودهن فریضة ". وو كتے بیل كه اس آیت بیل متعد كام كام متعد احدودهن فریضة ". وو كتے بیل كه اس آیت بیل متعد كام كام متعد به بندا تعد كائز و تر آن بیل وجود ہے۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں استحارا کے لغوی معنی سراد ہیں متعدا مطلامی نبیس و نیز

١١) مهاح الصادلين من ٩٣: ٩٠، شيميت كالمتح روب ، ص ٩٠، تلكيَّمَن برهان العصة ، ص: ٥٠

آیت کریم یم جو" اجورهن " کالفظ آیا ہوہ بالا تغاق" مهورهن " کے معنی میں ہاور مبرکے لئے قرآن نے دومری آیات میں کمی " اجو " کالفظ استعال کیا ہے، جیے" فال کے حوهن یاذن اهلهن و آنوهن اجورهن " اس آیت می " اجورهن " بالا تغاق " مهورهن " کے معنی میں ہے، البذااس آیت میں اجورهن " بالا تغاق " مهورهن " کے معنی میں ہے، البذااس آیت سے ان کا احدلال درست نہیں۔

### حرمتِ منعه پرقر آنی آیات

حرمت متعد پرایک دلیل تو حدیث باب ہے ،اس کے علاوہ قرآن مجید کی بھی کی آیات متعد کی حرمت بردلالت کرتی ہیں۔

چانچهورة معارج شرفر ایا گیا:" والسذیس هم لفروجهم حافظون، الاعلی أزواجهم أوماملکت أیمانهم فإنهم غیرملومین، فمن ابتغیٰ وراء ذلک فاولنگ هم العادون ".

ان آیات میں دوسم کی عورتوں کے ساتھ جمہستری کی اجازت دی گئی ہے، ایک بیویاں اور دوسری لکے میں کے ذریعہ سے انسان کی ملکیت میں آنے والی بائدیاں ، ان دوسموں کے علاوہ کی اور سے شہوت پورک کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگ سرکش اور باغی میں اور ظاہر ہے کہ جم حورت سے معد کیا جاتا ہے وہ ان دوسموں میں سے کی میں ہمی واخل نہیں ہے الہٰذااس آیت سے حرمت متعہ بالکل ماف طور پر فاہت ہوری ہے۔

ای طرح قرآن کریم کی سورة النورکی اس آیت ہے ہمی متعد کی حرمت ثابت ہوتی ہے "ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاحتی یفنیهم اللهن فضله".

یہ آیت کریر ماف ماف بتاری ہے کہ اگر کمٹخفن کی مالی استطاعت اتی نہیں ہے کہ وہ نکاح ادر فقہ وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکے تو اس کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ عفیف رہنے کی کوشش کرے ادر اپنے نفس کو صنبط و قابو میں رکھے ، جب اللہ جل شانداس کی مالی حالت متحکم فرمادیں گے تب وہ نکاح کرے ، اگر متد کے جراز کی کوئی صورت اسلام میں جائز ہوتی تو آیت میں اس اسلوب کو افتیاد کرنے کی ضرورت میں کا کیا تھی ، غزا ، اور مالداری ہے تبل اس کو عفیف اور قابو میں رہنے کے بجائے متعد کا تھم دے ویا جاتا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) هما العضميسل كلمه ماحولامن كشف البارى «كتاب المعازى «ص: ۳۳۳» و الطرآبينا ، الـ فوالمنطود: ۴۲۵/۳ و والطرآبينا ، الـ فوالمنطود: ۴۲۵/۳ و در د. د. ما د ۱۰۰۰ م

#### حرمت متعہ کے زمانہ سے متعلق روایات میں تعارض

متعدی حرمت کی وقت ہوئی ؟ اس بارے میں روایات میں شدید تعارض پایا جاتا ہے۔
حضرت علی مدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ متعد غزوہ نیبر کے موقع پرحرام ہوا بعض
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لنتے کہ کے موقع پرحرام ہوا ، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ غزدہ کشن کے موقع پر
بعض سے غزدہ اوطاس کے موقعہ پراور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرمت غزوہ تبوک کے موقعہ پر
ہوئی۔

#### رفع تعارض

اس تعارض کور نع کرنے کے لئے مختلف جوابات دیے مکئے ہیں۔

لیکن ان سب میں ہے بہتر جواب علامہ طبی کا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ نیبر کے موقعہ پر متعد حرام ہو کیا تھا پھر فتح کمہ کے موقعہ پرایک محدودودت کے لئے دوبارہ اس کی رفصت دی گئی اس کے بعد ہمیشے کے لئے اس کی حرمت کا اعلان کردیا کیا موبعہ یہ جمع المو و ایات (ن شاء اللہ . (۱)

#### نكارِح شغار كالمسكله

"عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفار " (دواه البعادى)
" عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفار " (دواه البعادى)
" شغار" آئے سائے" ك نكاح كوكتے إلى يعنى كوكى الى بني يا بمن كا نكاح دوسرے آدى كے
ساتھ كردے اس معالمہ بركدوه دوسرا آدى اپنى بني يا بمن كا نكاح اس كے ساتھ كردے اور" اصدالعقد مين"
دوسرے كاموش ہوجائے اوراس كے علاد وكوكى اور مهر نہ ہو۔

نکاح شفارے ناجا تزہونے پرسب کا اتفاق ہے، ابن مبدالبرے اس پر اجماع نقل کیا ہے لیکن اگراس طرح نکات کرایا جائے تو سوال ہے ہے کہ وہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟

حفرات دننیے کے زور کیے شغارا کر چہ جا ترخیس کیکن اگر کیا جائے تو نکاح سنعقد ہوجا تا ہے اور مہر مثل دا جب و تا ہے۔

#### جبارام شافی سنزو کیداس سورت مین نکاح می منعقد نبیس اوتا۔

(۱) قباله الأسسادالسميترم شبح الإسلام السفني محصلتلي العثماني أدام الله إقبالهم « دوس لرمادي ۲۱۱/۳ » واجع أيصاء فتح السلهم (۱ -۲۲۰ ، كتاب السكاح ، تحقيق أن المتعادمتي حرمت ۲ وهل وقع الإباحة والتحريم فيهامر 8 أومولين 1

#### اصول نقه كاايك مشهور قاعده

نکارِح شغار کے انعقاد کا یہ مسئلہ اصول فقہ کے ایک مشہور قاعد ہ پر متفرح ہے کہ نہی من الا فعال الشرعیہ حنفیہ کے نزدیک مشروعیت کا نقاضا کرتی ہے، انہذا نکاح منعقد ہوگا اور مہر حل واجب ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ احداله تعین کو جود وسرے کا مبر مقرر کیا گیا ہے یہ تسمیہ فاسد ہے ، کی نکہ جنع مال نہیں اس لئے مہر نہیں بن سکتی ، ایک صورت میں مورت مہر مشل کی ستی ہوگی اور احداله تعین کوم قرار دینا شرط فاسد ہے اور فاسد ہے اور کاح شرط فاسد ہے بالل نہیں ہوتا بلکہ شرط باطل اور نکاح میجے ہوجائے گا۔

حفرات شافعید نے نکاح شغار کے عدم انعقاد برحدیث باب سے استدال کیا ہے۔

لیکن حدیث باب کا جواب حنفید بیدویت میں کہ اس میں شغار جا ہلیت سے ممانعت وارد موئی ہے جس میں مہرتیں موتا ، دہ ہمارے مزد کی بھی نا جائز ہے ، ہم نے جواز کا جوتول اختیار کیا ہے وہ مہرتال کے ساتھ ہے اس لئے یہ شغار ممنوع کے زمرے میں نہیں آتا۔

دوسراجواب بددیا گیاہے کہ بینی کراہت پرمحول ہے حرمت پڑیں۔(۱)

## نكاح مين شرطون كي قتمين

" عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن يوفّئ بهاما استحللتم به الفروج "(رراه الترملي)

یعی پوری کرنے کے اعتبار سے لائق تر وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم نے شرمگا ہوں کو حلال کیا۔ عقد نکاح میں جوشرا نکا لگائی جاتی ہیں ان کی تمن تسمیس ہیں:

ببايتم

جوزواج کی وجہ ہے واجب ہوتی ہیں، یعنی مقتضا و عقد کے مطابق ہوتی ہیں جیسے نفقہ کسوہ اور سکنی و فیرہ۔ اسکنی و فیرہ۔ و مرک قسم دومری قسم

جرمقتمنا وعقد کے خلاف ہوں ، جیسے دوسری بوی کوطلاق دینے کی شرط معدم انفاق اور عدم سکنی

<sup>(</sup>۱) ملحضا من دوس ترمذی :۳/ ۳۹۸ و کشف الباری «کتاب السکاح ،ص:۵ ۲۱، وانظرآبطهٔ «الدوالسعدود ۲۹/۳

ک شرط اس تم کا تم بیا به کوشرط باطل بوجائے گادر نکاح درست بوجائے گا۔ تیسری قتم

" ومالیس من القسمین" یعنی جو پہلی دوقسوں کے علاو وبوں ، شنا دوسری مورت ت اللہ من القسمین " یعنی جو پہلی دوسری مباح شرطیا دوسرے محرنہ یجانے کی شرطیا آس جیسی دوسری مباح شرائط۔ آس تیسری نوع مجتمع مختلف نید ہے۔

ا مام احمد امام اسحال اورا مام اوزائ وغیر ؛ کامسلک بیاب که شرط کے مطابق عمل کرنا واجب ب اگر شروط کو بوراند کرے تو مورت کونکاح فنح کرانے کاحق حاصل بوجا۔

امام ابو منیفد امام مالک امام شافق اور سنیان توری کے نزدیک شروط کی اس تیسری نوع کونچیا کرنا قضاء منروری نبیس البند دیائ ضروری ہے۔ (۱)

دلاكل ائميه

الم احمد وغير ومعزات مديث باب سے استدلال كرتے ہيں۔

جبر حنیہ کہتے ہیں کہ مقتمنا و مقد کے خلاف شروط کو پورا کرنا تو آپ کے زویک مجی لازم ہیں اور جن شروط کا مقد نقاضا کرنا ہوہ وسب کے زویک لازم ہیں اور ان کے خلاوہ جوشروط ہیں ان کا پورا کرنا ویلئے جارے نزدیک مخروری ہے، اس لئے کہ مؤمن کی شان میں ہے کہ وعد و کر سے تو پورا کرے اور فر من بارک تعالی 'واو فو ابالعہد بان العہد کان مسئولا'' . کا تقاضا بھی ہی ہے گئیں اگر کوئی ان شروط کو پورا شرک سے تاکن کے لئے معزم ہوگا یائیں محد مثر یا باس سے ساکت ہے ۔ انہذا یہ دوایت ہارے خلاف جستنیں ۔ (۱)

## " كثيرالاز واج كافر" كاسلام لانے كامسله

"عن ابن عمراًن غيلان بن سلمة التقفي أسلم وله عشرنسوة في الجاهلية فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلمان يتخيّراربعاًمنهن "( دواه النرمذي )

<sup>(</sup>۱) انظر لها الفصيل ، فتح البارى : ٩ / ٢٤١

<sup>(</sup>۲) ملحقان درم ترمذي: ۳- ۳۵ ، و كفافي كشف الباري ، كتاب النكاح ، ص: ۲۱۹ ، والدوالسطود: ۴۳/۳

" کیرالازواج کافر" (۱) گراسلام لائے قواس کو جارے زاکد یو یوں کوچموڑ بالازم ہالک مورت عمد اس کوا تھا ب کاخل ہوگا یا تھے ؟

ائد علاشہ اور امام محمد یہ کہ میں کہ '' کثیر الا زواج کا فر'' اگر اسلام لائے تو ان علی ہے جار کا استاب کرے میت کو جدا کردے۔(۱)

جَدام ابومنيفة ادرام ابويوست كنزديك انتفاب كالتنفيل بلك جن ماريويول مي پهلے فكان كا كان فيل باريويول مي پهلے فكاح كيا ہو كان كان فرائر ارد م كابقيكا فكان خود بخود كو داخود من موجائد كا۔ (٢) ولا كل ائد

حزات ائد الديث باب استدلال كرتي بي ـ

جبکہ امام ابو صنیفہ کے مسلک کی بنیادابراہیم فنق کے قول (م) پر ہے۔ ادر مدیث باب کا جواب یہ بوسکا ہے کہ اس میں اس م

اگرچشنین کامسلک اوئی بالقیاس بے لین ائد الله کامسلک اوئی بالحدیث ہے اور بلاشہ عدیث باب کے طاور بعض دومری عدیث باب کے طاہرے ائد الله کے مسلک کی تائید ہوتی ہے ، نیز مدیث باب کے طاور بعض دومری دومری دومری دومری دولیات ہے بھی ائد الله کے مسلک کی تائید ہوتی ہے ، شایدای لئے امام محرقہ نے بھی اس مسلم میں اند الله میں اند اللہ میں اند الله میں اند

# میدان جهادیس گرفآرعورتوں سے جماع کا حکم

عن أبى سعيد المحدري قال: أصبنامبايايوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، الذكرواذلك لرسول القصلي الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنت من النساء إلا ما ملكت

(١) محرود درج مر مد معروب من مليد كرى بارسند الدقاع كا معدود الدوال عامل على الماد

(۱) يَحْلِى المَسْعَنْ عَلَيْ يَلِيدُ والنَّامِينَ في التَّسَعُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَلَّ وَالنَّ كُلُّ كَلِيدُ عَلَى كَلِيدُ وَالنَّ كُلُّ وَالنَّ كُلُّ وَالنَّا عَلَيْهِ وَالنَّوْلِ وَيَعَلَى اللَّهِ عَلَى كَلِيدُ وَالنَّا عَلَيْهِ وَالنَّذِي الْعَلَى : ١٠٠/١)

(٣) واميع مؤطاتيهم محمدة سم: ٢٠٥٥ ويات طرجل بكون عنده أكارمن أوبع نسوة فيربدأن يعرق ر

(۵) ملخشان نوم ترملی :۳۷۲/۳ ، والطرابط ، اللوظمنطود: ۱۱۹/۳

ايمانكم" (رواه الترملي)

بید اسم رور روسی این از دارج الاز دارج " اینی شو برون دالی مورتی جب این شو برون کی بید الاز دارج سے الاز دارج سے الان کا نکاح فتم ہوجاتا ہے، اور مالک کے لئے ال سے مجت کی مین کی بیر کر فار کی جا کی آو اپنے از دارج سے ان کا نکاح فتم ہوجاتا ہے، اور مالک کے لئے ال سے مجت کی مطال ہوجاتا ہے۔

کین پرسب نیخ نکاح شما ختلاف ہے۔ ائر ٹلا شرکز دیک سب نیخ "کی ایمی گرفآد کر لیتا ہے۔ جبرایام ابومنیفہ کے زدیک سبب نیخ "اختلاف دارین" ہے۔

ندگورہ اختلاف پریافتلاف مجی متفرع ہوتا ہے کہ زوجین اگرایک ساتھ گرفآر کئے جا کی ہوائے ٹلاشہ کے نزدیک نکاح ننج ہوجائے گاس لئے کہ سبب ننج یعن" کی" کا تحقق ہوگیا، جبکہ احتاف کے نزدیک نکاح برقرار دےگا۔اس لئے کہ جاین دارین بیس پایا گیا۔

دلائل ائمه

ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے ہے کہ غزوہ اوطاس کے موقع پرجو مورتی گرفآری می تھیں ان کے شوہران کے ساتھ تھے اس لئے '' تباسن دارین'' نہ ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ سبب منح ''اختلاف دارین'' نہیں بلکہ'' ہی' ہے۔

عَالِبَالَ مَعْرَات كَاسْمُ لَا لَ مَسْمُ كَارِوا مِتَ كَوْفُوطُ لِكُمْتُ مُوسِكُ مِنْ مِنْ الفَاظَ آئ يَنْ ا اصابواسبيايوم أوطاس لهن أزواج مفتحوفوا مفانزلت هذه الآية : والمحصنت من النساء إلا ماملكت أيمانكم "

بیکن تعرت ابرسعید فدری کی ترفدی والی روایت یعنی مدیث باب سے حفیہ کے مسلک کی تائید موتی ہاس لئے کداس میں برالفاظ آئے ہیں " ولھ ن ازواج فی قومھن " جس مرحج ہے کداہ ازواج ان "سبایا" کے ساتھ نہ تھے۔

ال كعلاده الوبكرهام في عمر ين على كاردايت "قال: لما كان يوم أوطاس ليحقت الرجال بالجبال وأجدت النساء ، فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن أزواج ؟ فانزل الفي تعالى: والمحصنة من النساء إلا ماملكت أيمانكم " الراسدلال كياب كدوه ورثما

بغیراز واج کے گرفآری کی تعیل لہذا" تباسی دارین مخفق ہو گیا تھا۔ (۱)

## عزل كانتكم

" عن جابر قال: قبلنا: يارسول الله ا إناكنانعزل فزعمت اليهودانها المولودة الصغرى، فقال: كلبتِ اليهود، إن الله إذاارادان يخلقه لم يمنعه "(رواه الترملي)

عزل کامطلب یہ ہے کہ جماع کے وقت آدمی انزال فرج سے باہر کرے بعزل کے تھم جس اختلاف ہے۔(۲)

علامدابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ عزل حرام ہے، وہ حضرت جذامہ بنت وہب اسدی کی روایت سے اسدی کی روایت سے اسدی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کوامام سلم نے نقل کیا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے متعلق فرمایا:" ذلک الواد العفی " (واُد کے معنی زندہ در گور کرنے کے ہیں)۔

لیکن جمہورعلاء نے حدیث باب کی بناء پرعزل کوجائز قرار دیا ہے، نیز دعنرت جابڑی کی حدیث ہے" قال: کنانعزل والقرآن بنزل" .

اور دعزت جذامہ کی روایت کو بعض معزات نے منسوخ کہاہے اور بعض نے اس کو کراہت تزیمی رجمول کیا ہے کہ عزل جائز تو ہے لیکن محروہ تنزیمی ہے۔ (۳)

عن كي حكم من كيهاور تنصيل

عزل کے سلسلہ میں تعوزی کی تعصیل یہ ہے کہ تر ویعنی آزاد مورت کی اجازت کے بغیر مزل جائز نہیں، ائمہ ثلاث کا بھی ند ہب ہے، ادرا مام شافعی کا ایک قول بھی اس کے مطابق ہے، ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ اجازت کے بغیر ہمی مزل جائز ہے۔

باندی کی اجازت کے بغیر بالا تفاق آ قاعز ل کرسکتا ہے اور اگر باندی کی کے نکاح میں ہے تواس مورت میں جہور ملا و کے نزد یک اجازت ضروری ہے ، امام ابوضیفی ، امام احتراور مالکید کے نزدیک آ قاسے

<sup>(</sup>۱) درم ترملی :۳۵۵/۳ ، و کفافی الموالمتصود: ۹۹/۳

<sup>(</sup>۲) سرجدہ ددر کر کران کے مقصے صورتی مائے ہیں اور ادکام می ان کے تنقف ہیں ، مزل ک ان صورتوں اور اکام کی تنسیل کے لئے وا دھ فریائے ، موجود ارد کام میں معاد ، ماشیہ ۲۲ دماشیہ ۲۲ دماشی ۲۲ دماشیہ ۲۲ دماشی ۲۲ در دماشیہ ۲۲ دماشی ۲۲ دماش

<sup>(</sup>r) فقح الباري : ٣٨٥/٩ ، وشرح الطيبي :٢٨٢/٦

اجازت لی جائے گی اوراس کی اجازت کافی ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ باندی سے اجازت لی جائے گ۔ امام شافق کا خرمب یہ ہے کہ شاوی شدہ باعدی سے عزل کے لئے اجازت کی ضرورت بیس ہے، امام : حمد کی ایک دوایت اس کے مطابق ہے۔ (۱)

### عزل کے بارے میں اختلا فیروایات

" عن جابر قال: قلنا: يارسول الله ! إناكنانعزل فزعمت اليهو دانها الموثودة الصغرى، فقال: كلبتِ اليهود، إن الله إذا أرادأن يخلقه لم يمنعه "(رواه الترمذي)

عزل (٢) كے بارے من اماديث مختلف مين:

(۱) ....بعض روایات ہے اس کا جوازمعلوم ہوتا ہے، مثلاً معترت جابڑی ندکورہ حدیث باب، اور معترت جابڑی کی دوسری حدیث ہے" قال: کنانعزل والقرآن بنزل "

(۲) ..... اوربعض روایات سے اس کاعدم جوازمعلوم ہوتا ہے، مثلاً می مسلم میں حضرت جذامہ بنت وہب اسدی کی روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے بارے میں فرمایا: " ذلک الوادالخفی " .

(٣) .....اور بعض روایات سے اس عمل کاب فائدہ ہونامعلوم ہوتا ہے، چنانچ ترفدی عمل حضرت ابوسعید خدری کی دوایت علی عرف کے برائع اللہ علیہ وسلم کے برافاظ آئے ہیں دعفرت ابوسعید خدری کی روایت علی عرف کا اللہ علیہ کا لنہ اللہ علیہ مان لاتفعلو اما کتب اللہ خلق نسمة هی کالنة إلى يوم القيامة إلامت کون ".
تطبیق بین الروایات

ان روایات می تطبیق ای طرح ہے کہ عزل اگر کمی میچ غرض ہے ہوتو جائز ہے، ہو ہوئی آزاد عورت کے ساتھ مطلقا ، اصادیب عورت کے ساتھ اس کی اس کے کہ وطال کاحق ہے۔ اور باندی کے ساتھ مطلقا ، اصادیب جوازای صورت پر محول ہیں ، لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی مختص اس کام کوانغرادی طور پر انجام دے ، اور اگر کی مختص کی مزل ہے فرض فاسد ہو، مثل مفلس کا اندیشہ یالزکی ہونے ہے بدنا می کا خیال تو اسی صورت

<sup>(</sup>۱) انظر لهله المسلعب اكشف المبادى وكتاب الدكاح وص : ٣٥٩ و وضع المبادى : ٣٨٣/٩ و وضع الملدير : ٣٤٩/٣ (۱) يهال اكي مسئله به "ضيا والادت يا فاندال منور بندل" اس كر محم اور تنعيل ك لئے و يحي ورس مسلم ٢٠/١ ٢٥، ١٩٣٥، وورس تركى و ٢٨١/٢ ، نيز د يكي برمال منى اعلم باكتان اكو فنط صاحب قدى الشرو (ضيا والادت كي شركى ويشيت ) اور معزت استاد كر م المثالات المسلم

شرال نا جا زنب، روایات ممانعت ای صورت برمحول بین ـ (۱) والداعلم

### نی دہن کے لئے باری مقرر کرنے کا مسئلہ

"عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال: لوشنت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنه قال: السنة إذا تزوّج الرجل البكرعلى امرأته" أقام عندها سبعاً " وإذا تزوّج النيب على امرأته أقام عندها للالاً "(رواه الترمذي)

اگر کی آدی کے پاس پہلے ہے ایک مورت موجود ہواوروہ آدی دوسری مورت ہے شادی کر لے تواس دوسری مورت ہے شادی کر لے تواس دوسری مورت کے یاس بے کی کیا تر تیب ہوگی؟ اس بارے شی فقہا م کا اختلاف ہے۔

ائد الما الما الحال اورام ابولور فغره كاسلك يه كددمرانكات كرف والائ يوى ك بال الروه باكره موتوسات دن الرئيب موتوتين دن مرسكا بادريد مدت أم كابرى عارق موك و بالرام ابوطنية محادد فغيره كاسلك يه به كديد مت الما م فارج نبيل بكديم بارى عم محسوب ادر شار مول ك در المرسكا مع محسوب ادر شار مول ك در ال

متدلات ائمه

ائر ٹلانے کا استدلال مدیث باب سے ہے۔

جَكِهَام ابوضيف كَاستدلال ان آيات \_ بِ جن شِنْم كُوفِض قراره يا حميا به السان خفتم الاتعدلو افو احدة أو ماملكت أيمانكم ". اور " ولن تستطيعوا أن تعدلو ابين النساء ولوحرصت فلاتميلو اكل الميل فتلروها كالمعلّقة ".

ان آیات میں بو بوں کے درمیان عدل کو واجب قرار دیا گیا ہے اور ابتدائی اور انتہائی ایام کی کوئی تغریق بیس کی می

نيزر ندى شرست ابوبري فكاروايت ب"عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عندالرجل امرأتان فلم يعدل بينهماجاء يوم القيامة وشفه ساقط".

<sup>\*</sup> مَعْنَ الرَّبْلُ حَالَى ما حبدامت بركاتهم العالية كارسال (ضبا ولاوت كم على والتمادي حيثيت).

<sup>(</sup>۱) برس ترمذی ۲۸۰/۳

 <sup>(</sup>۲)راحع لهذه المسئلة احمدة الفارى (۲۰۱/۲۰۰ و الهداية مع فتح القدير ۳۰۰/۳۰۰ و كذالي لكملة فتح الملهم ==

حنیک جانب سے مدیث باب کی توجید یہ ہے کشم تو ہر مال عی واجب ہے ہین باکم مت اللہ علی واجب ہے ہین باکم مے لئے ناح کے وقت ابتدائی الم میں باری کا طریقہ بدل دیا جائے گا ورایک دن کے عجائے باکم م کے لئے سات دن اور شید کے لئے تمن دن کی باری مقرد کی جائے گی۔

الراق ديك تائيسن الي داؤد من معزسام مركل دوايت به وتى ب "إن دسول اله صلى الله عليه وسلم للمثن الم سلمة اقام عندها ثلاثاً ، ثم قال : ليس بك على اهلك هوان إن شنب سبّعت لكب رإن سبّعت لكب سبّعت لنسائي " . (۱)

سفر میں ساتھ لیجانے کے لئے بیوبوں میں قرعداندازی کا عکم

"عن عائشةٌ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوادسفواً أقرع بين نساته فأيتهنّ خرج سهمهاخرج بهامعه " (مغل عليه)

جس فخس کے متعدد بویاں ہوں اور وہ ان عل سے مرف بعض کے ساتھ سنر کرنا ما ہتا ہوتو کیا اس مورت عمل ان بو بول کے درمیان قرعها عرازی کرنا واجب ہے نیس؟

المام ثانى ادرالام احد كرزد كي قرعا عدازى واجب بـ

دننیاور مالکید کے فردیک واجب نہیں ،ان کے فردیک سفری حالت میں تسم واجب نہیں ، ہی افغل اور سنت ضرور ہے۔

مجرامام شافع اورامام احد کے زدیک اگر قرعداندازی نبیس کی اور کسی ایک کوایے ساتھ لے کیا تو مت سفر کی تضاء واجب ہوگی اور اگر قرعداندازی کے بعد لے کیا تو مجر قضاء واجب ندہوگی۔

حنيادر الكيرك يهال مطلقاً تضاءواجب ندموك \_

دلاكل ائمه

المهناني اورالم احترصد مدب باب ساستدلال كرتے بيں۔

حفیدادر بالکید فرماتے ہیں کہ سفر علی باری کانظام اور ترتیب ختم ہوجاتی ہے تو جب سفر علی کی موجدت کا پہنا واجب نہیں تو قرعداندازی کے محرواجب ہوگی؟ بال حدیث علی جوقرعد کا ذکر آیا ہے سے تعلیب

<sup>-</sup> الملهم: ١/١٨ ، كتاب الرحاع بياب فترمانسعطة البكرواليب من إقامة الزوج عنفصاطف الزقاف.

<sup>(</sup>١)ملخصَّامن درس ترمذي :٣٨٢/٣ ، وانظرأيضا ، الدرالمنظود: ٥٦/٣ ، وكشف الباري ،كتاب النكاح ،ص:٣٦٥

فالمرك لئے تفاجواستجاب يرمحول ب-(١)

## أحدالزوجين كاسلام قبول كرنے كے بعدنكاح كاحكم

"عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رصول الله صلى الله عليه وصلم رد ابنه زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديدونكاح جديد "(رواه الترمذي)

"عن ابن عباس قال: ردّالنبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعدست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً "(رواه الترمدي)

احدالزوجین کے اسلام لانے کی صورت میں سبب فنخ کیا ہے؟

میلی بات بیہ کدا صدائز وجین یعنی شو ہر بیوی عمل سے کسی ایک کے اسلام لانے کی مورت عمل میں فائل کا سے کی مورت عمل من فاح کا سبب کیا ہے؟

اس كى تفصيل يه بكر اكر يوى مسلمان موجائ اورشو بركافر موتوامام شافعي كنزديك بوى كم جرداملام سے نكاح ننخ موجائ كالبت اكر مورت مخول بها مواورشو برعد ت كے دوران اسلام لے اسئة سابقة نكاح لوث آئے كا۔

جبردند کنزدید برداسام فرقت واقع نیس بوتی بلکتوبر پراسام پیش کیا جائگاگر واسام بیش کیا جائگاگر واسام تبول کردی آوراگرا تکارکردی آواس کا نکار کے بسب نکاح نیج بوجائگا۔
اس بارے میں دننیک دلیل مستف عبدالرزاق میں بزید بن علقہ کی دوایت ہے" ان دجسلا من بسنی ٹعلب یقال له عبادة بن النعمان فکان تحته امرأة من بنی تمیم فاسلمت، فلعاه عمر"، فقال:" إمّا ان تسلم وإمّا ان انزعها منک" فابی ان یسلم، فنزعها منه عمر".

اس تفصیل کے بعدیہاں دو بحثیں ہیں:

بہلی بحث

میلی بحث یہ ہے کہ دھنرت ابن عباس کی مدیث باب میں ندکور ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم میں میں میں میں بھر اللہ علیہ وسلم فی ما جزادی دھنرت ندنی موان کے شو ہرا بوالعاص کے پاس چیسال کے بعدادی یا جبکہ بعض روایات

<sup>(</sup>١) المتوالمنظود . ١٣/٣ ، وتوطيحات شرح المشكوة ، كأمناذ الحديث فضل محمد يوملزني صاحب دامت بركاتهم العلية: ٥ / ١٦١

ے معلوم ہوتا ہے کہ چارسال بعدلونا یا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسال بعدلونا یا ،اس طرح روابات می تعارض موجاتا ہے۔

حضرت شاه صاحب في ان روايات كورميان تطبق دية موع فرمايا كه درامل الوالعام "غزد البدرك موقع يرتيدي بناكرلائ مح يعنى اجرت كدومال بعدادراس وعدب يرجموز يديك جاكر معزت نين كوكم كرمه ي المحيد ي محد

چنانچ ابوالعاص في والى جاكرحب وعده حعرت نعنب ويد عرج ديا، كر بجرت كے جارسال بعد الوالعاص دوبار ، بكر ي مح

بمركمه من مشرف باسلام موئ اور سيده من جرت كي واس موقعه يرآ تخضرت ملى الله عليه وسلم نے ایل صاحبزادی کوان کے حوالہ کرویا۔

اب روایات می تطبق اس طرح بے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں چھرمال کی مت ے مراد بجرت کے بعد ابوالعام کے اسلام لانے اور بجرت کرنے تک کاز ماند ہے، اور جس روایت میں عار مال كاذكر به اس مي "بدر" سے ان كى اجرت تك كا زمانه مراد ب اور جس روايت مي دومال كاذكر باس میں ابوالعاص کے دوسری مرتبرگرفآر ہونے سے لیکران کی بھرت تک کاز ماند مراد ہے۔

دوسری بحث

دومرى بحث يدم كرمروبن شعيب كي حديث باب شي" مهو جديد " اور " نسكاح جديد " كى ساتھ لونائے جانے كاذكر بے جبكہ معزت ابن عباس كى رولىت باب من" نكاح اول" كے ساتھ لونافے کاذکر ہاوران دونوں می تعارض واضح ہے۔

اکثر محدثین نے اس طرح تعارض رفع کیا کہ عمر دبن شعیب کی حدیث کو بجاج بن ارطاۃ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا اور دوایت ابن عہاس کو سے اور رائح قرار دیا۔

نیکناس پراشکال ہوتا ہے کہ چھ سال بعد نکاح اول کے ساتھ لوٹا تا کیے مکن ہے جبکہ طاہر مجل ہے کہ اس عرصہ میں اس کی عد ت پوری ہو چی ہوگی ،اور فرقت کے بعدعد ت گذر نے پرلوٹانے کا کوئی سوال نبيں\_

لیکن براٹکال مسلک حنفیہ پرواردی نہیں ہوتااس کے کراحدالزومین کے کفن اسلام لانے ۔

ان كنزديك فرقت واقع نبيس ہوتى بكك فرقت كے لئے عرض اسلام اوراس كے بعدابا و يعنى الكار عن الكار الكام خرورى ہے ، اور ابوالعاص برعرض اسلام مے ہے ہے ہیں ہوا اور و و اسلام لے آئے اس لئے نكاح كے تن ہونے كاسوال نبيس (۱)

# مهرمقرر ہونے سے پہلے اگرا حد الزوجین مرکیاتو کیا تھم ہے؟

"عن ابن مسعود انه سُئل عن رجل تزوّج امراً الا ولم بفرض لهاصدا فاولم بدخل بها حتى مات الحقال ابن مسعود الهامثل صداق نسائها لاو كس و لا شطط، وعليها العدة ولها السعيرات، في قال ابن مسعود الله على الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراة منامثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود "(رواه الومدي) الله منك من المراة منامثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود "(رواه الومدي) الله منك من اختلاف به كرا الراحد الزوجين يتى شوبريوى عمل بي كوئى ايك اس حال عمل مرجات كرن ميروى عمل من كوئى ايك اس حال عمل مرجات كرن يوى كا مهر مقرد كيا كيا بواورنداس كرما تهم مورت كي بودام مش ديا جائك المحد حضرات حنيا ورجم و فرمات بي كراكم صورت عمل مورت كو يورام مش ديا جائك المحد بناوي المهم المنافق كاقول قد يم بحي نبي كراكم صورت عمل و درج كذه مورت كي كودا جب نداوگا، و جبرامام الك فرمات بي كراكم صورت عمل و درج كذه مورت كي كودا جب نداوگا، و بام شافق كاقول قد يم بحي نبي ب

اس مسئلہ میں مدیث باب الکیہ کے خلاف معزات منیدادر جمبور کی متدل ہے۔ (۱)
اثبات نسب کے متعلق ایک اختلافی مسئلہ

"عن عائشة قالت: كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن يقبض ابن ولدة زمعة ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هولك ، هو أخوك ياعبد بن زمعة) من أجل أنه وُلِد على فراشه ... إلخ " (رراه البخارى)

مسئلہ یہ ہے کہ اگرکوئی آ قاائی باندی کے ساتھ وطی کا اقرار کر لے پھراس باعری سے بچہ پیدا موجائے تووہ بچہاس آ قاکا سمجا جائے گایانہیں؟

ائد الشكة بن كدوه بجداس آقاكا مجما مائكا

<sup>(</sup>۱) هلا العصيل كله ملحص من درمن فرمذي :۳۸۵/۳ ، و كذافي الدرالمنضود: ۱۱۵/۳ ا -إلى -۱۱۹

<sup>(</sup>٢) ملخصَّامن درس فرملي :٣٨٩/١٠ ، وانظرأيها ، الدرالمتصود: ٥٢/٣

دند کہتے ہیں کرمرف اقرار وطی کانی نہیں ہے بلکداس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آ 6 دمی کرے کہ یہ بچر میرا ہے۔(۱)

مديث باب

مدیث باب ائر الدی دلیل ہے کہ اس میں زمعہ کے کسی تم کادھوی کے بغیر رسول الشمنی اللہ علی و معلوم علیہ وسلم نے بچ کانسب اس سے تا بت کیا اور زمعہ کے بیٹے سے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ قاکادھوئی کرنا بچ کے فیوت نسب کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے۔

حفزات حفی فرات جفی کہ یہاں رسول القصلی الله علیہ وسلم نے اس لڑکے کا نسب ذمعہ علیت بیس کیا ہے بلکہ مولک یاعبد بن زمعہ "ارثادفر ما کرعبد بن زمعہ کے اس لڑکے کی ملکیت ٹابت کی ہے، کونکہ اصول یہ ہے کہ جب باپ کی باعمی سے پیکسی غیر کے نطفہ سے پیدا ہوتو باپ کے بعد اس باعمی کی طرح اس کا بچ کی ملک ہوتا ہے، اس اصول کی روشی عمی آپ نے اس بچ کی ملک ہوتا ہے، اس اصول کی روشی عمی آپ نے اس بچ کی ملک معبد بن زمعہ کے لئے ٹابت فرمائی بھوت نسب کا یہاں کوئی ذکر نیس ہے، لیکن یہ جواب اس وقت درست بوگا جب اس لڑکے وفاام مانا جائے جبکہ بعض روایات سے اس کا حر(آزاد) ہونا ٹابت ہوتا ہے۔

ال لئے اکثر دخیہ ال دوایت کا بیر جواب دیتے ہیں کہ " هولک یساعب دہن زمعة " سے رسول الله علی واللہ علیہ کرنا تھا کو تکہ بیا صول ہے کہ الله علیہ والم کا مقصدال کو عبد بن زمعہ کے ساتھ میراث علی شرکی کرنا تھا کو تکہ بیا صول ہے کہ اگر کوئی دادث کی فضل کے بارے علی بیا تر ادکر ہے کہ بیر میرا بھائی ہے تو دادث کے ذمہ لازم ہوجاتا ہے کہ دہ اپنا نصف صد میراث اس مقرار مختص ( جس کے لئے اقر ادکیا گیا ہو ) کودے، تا ہم میت ہے اس مقرار منص کے اللہ اقراد کیا گیا ہو ) کودے، تا ہم میت ہے اس مقرار منص کا نسب تا بت نہیں ہوگا، یہاں پر بھی احدید ہی صورت ہے۔ (۱)

فراش كالشميس

احناف كنزو كه فراش كي تمن تسميل بين:

(۱) فراش قرى، جومنكوحه كافراش ہے جس ميں نسب بغيرد موئ نسب ثابت موجاتا ہے اور انكار يمنى نبيس ، و تالا بيك شو ہرلعان كرے۔

<sup>(</sup>۱) العلني لان لدامة. ١/ ٣٠٥

الأوع والعطيف الكشاف والماري وكواب المفات

(۳)....فراش ضعیف، جوعام بائد ہوں کا فراش ہے جس میں جوت نسب کے لئے ووی ضروری عبابت مولی پردیائے ووی ضروری عبابت مولی پردیائے ووی ضروری

## تول قائف شوت نسب میں جحت ہے یانہیں؟

"عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه امسرور آتبرق أسارير الجهه فقال: ألم تري أن مسجرز أنظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضهامن بعض "(رواه الترمذي)

" قائف" اس مخص کو کہتے ہیں جو ہاتھ پیراور چہرے وغیرہ کے نشانات دیکھ کرشاہت کی پیجان کرے بیان کر شاہت کی پیجان کرے بین کے اللہ کا میں اس کو تیا فہ کرے بین میں مارور وہی اس کو تیا فہ شاس کہتے ہیں۔ شاس کہتے ہیں۔

اباس می اختلاف مے کر قول قائف میوت نشب می جت ہے یانیں؟(۱)

اس کے بالقائل احناف بھوت نسب میں قائف کے قول کو جست نیس مانے ہیں، چنانچے ابن امام فرماتے ہیں کے بالقائل احناف بور کوئی نسب فرماتے ہیں کہ اور کوئی نسب کرے گائی سے جود کوئی نسب کرے گائی سے نسب ٹابت ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) هرس لرملی :۲۰۸/۳

<sup>(</sup>٢)واجع للحقيق عقه المستلة بالعمام وتكملة فتع العقهم . ١ /٨٥ : كتاب الرصاع ، مسئلة ثبوت السبب بالقيافة

مديث باب

حفزات ائد الله مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں ، فرماتے ہیں کہ اکر قائف کا تول جمت نہوتا ہوتا تو آب ملی اللہ علیہ وسلم کواس قول مجوزیر خوشی نہ ہوتی ۔

لین معزات دخنیک طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کوخوثی جوت نسب پر انبیں ہوئی بلکہ شرعانسب تو پہلے سے تا بت تھا مرعلی طریق الجالمیة بھی اس کا جوت ہو کیا اور اب الل جا بلیت نسب اسامہ عمل طعن ندکریں محاس بات پرآپ ملی اللہ علیہ وسلم کو بے صدخوثی ہوئی۔ (۱) والنّداعلم نسب اسامہ عمل طعن ندکریں محاس بات پرآپ ملی اللہ علیہ وسلم کو بے صدخوثی ہوئی۔ (۱) والنّداعلم

مدت پرورش کے بعد تخییر غلام کا مسئلہ

" عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر غلاماً بين أبيه وأمه " (رواد المرملي)

والدین می فرفت واقع ہونے کے بعد کسن اولا دکی پرورش کا حقد اران کی ہاں ہے، اس می کسی کا ختلاف ہیں البتہ کم ممری کی اس مدت کی تعیین اور اس کی تنعیلات میں کچھا ختلاف ہے۔

شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بچر سات سال تک ماں کی پرورش میں رہے گااس کے بعد اس کو افتیار دیا جائے گا کہ دو ماں باپ میں سے سی کوافتیار کرتا ہے ،اس نے جس کوافتیار کیاای کے ساتھ چلا جائے گا۔

جبر دخنیے کے نزدیک اگر از کا ہے تو سات سال تک ماں کے پاس رہے گا اور سات سال کے بعد باپ کے پاس مے گا اور اگر از کا ہے تو بلوغ کے ماں کے پاس سے پاس رہے گی اور بلوغ کے بعد باپ کے پاس مے گا۔ در بلوغ کے بعد باپ کے پاس مے گا۔ در بلوغ کے بعد باپ کے پاس مے گا۔

ظامہ یہ کہ احتاف بچہ کی تخیر کے قائل نہیں ،اور شواقع سات سال کے بعد بچے کی تخیر کے قائل ہیں۔

دلائلِ ائمَه

حفرات دفيد مالكيد الادا كادك ايك دوايت ساستدلال كرت بي "عن عمر وبن شعب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمر وأن امرأة قالت يارسول الله الن ابني هذا كان بطني له (۱) دوس دملي : ۱۳۲/۳۰۰

وعاقاً ولدي له سقاتاً وحجري له حواتاً وإن أباه طلّقنى وأرادان بنزعه مني المقال رسول الله صلى الله مسلى الله عليه وسلم: الت أحق به مالم تنكحي ". الن مديث معلوم بوتا ب كري كوافتيار في الناديا جائكاً .

حضرات شافعیداور حتابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جوان کے مسلک پر صری ہے۔
حضرات شافعیداور حتابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جوان کے مسلک پر صری ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ اس ملمان اللہ علی ماں سلمان اللہ علی ماں سلمان ہوتا ہے کہ اس می ماں سلمان ہوتا ہے کہ اس می ماں سلمان ہوتا ہے کہ اور فرقت کی دید بھی یہ ہوئی تھی کہ باپ نے اسلام لانے سے افکار کردیا، جس کے ہوئی کی اور باپ کا فرقنا، اور فرقت کی دید بھی یہ ہوئی تھی کہ باپ نے اسلام لانے سے افکار کردیا، جس کے نتیج عمل فرقت ہوئی، ایسے واقع میں تم ام فتہا و کا اس پر اتفاق ہے کہ "المول لم یہ بہتر ہوگا، یہاں دین کے اختبار سے بہتر ہوگا، یہاں دین کے اختبار سے ماں بہتر تھی، اس لئے بچہ ماں کو ملنا جا ہے تھا۔ لیکن اس واقع میں آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے بڑ" تخیر" دی، وہ اس کا فر پر اتمام جست کے لئے تھی، اس لئے کہ کا فر کے دل میں یہ خیال ہو مکن تھا کہ حضور اگرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپ نہ نہ بہتر کے اختبار دے دیا۔ ان وجہ بیں دیا، اس کے کہاں پر اتمام جست کے اختبار دے دیا۔ ان کہاں باتمام جست کے لئے تعصب کی وجہ سے بچہ ماں کے حوالے کر دیا، بھے نہیں دیا، اس کے کہاں باتمام جست کے لئے تعصب کی وجہ سے بچہ ماں کے حوالے کر دیا، بھے نہیں دیا، اس کے کہاں باتمام جست کے لئے اختبار دے دیا۔ (۱)

### عورت کے ذھے کام کاج کامسکلہ

"عن على: أن فاطمة عليها السلام أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ماتلقي في يدهامن الرحي ... إلخ " (رواه البخاري)

مورت کے ذیے کھر بلوکام کاج ضروری ہے یانہیں ،اس میں حضرات فقہا وکا اختلاف ہے۔(۱)

(۱) ..... حضرت امام شافعی اورامام احمد کا مسلک یہ ہے کہ بیوی کے ذیے شوہر کے کھر بلوکام مروری اورواجب نہیں۔(۲)

مدیث باب بظاہران کے سلک کے خلاف ہے کونکداس میں ہے کہ معزت فاطمہ معزت کا

<sup>(</sup>١) ملخصّان تقرير ترمدُي ٢٠١٠، و توطيحات :٣٠٠/٥ ، وانظر تطعيل الملاهب ، الدرالمنفود:٣٠١/٢

 <sup>(7)</sup> انظر للطميل ، لامع الدراري · ٩/٩ ، والماني لاين قدامة: ٢ ٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) لأن طفنائكاح يشاول الاستمعاع لاالخفمة .

#### ككري كام كرتي تعيل-

اس کے جواب یم بید حظرات فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمی محمرے کام اپنے بلنداخلاق اور عادت کی وجہ سے کرتی تھے۔ عادت کی وجہ سے کرتی تھے۔

(۲) حفزات مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر صاحب وسعت ہے اور ہوئ ہی صاحب حیثیت ہے توالی صورت میں ہوئ کے ذرہ کھر ملوکام واجب نہیں، بلکہ شوہر کے ذرہ لازم ہے کہ وہ بعل کے لئے فادم مقرد کرے، تاہم اگر ہوئ فریب کھرانے کی ایک عام کام کاج کی عادی مورت ہے، یا بعد کا قرصاحب حیثیت ہے تو ان دونوں صورتوں میں مورت کے ذرے کھر ہلوکام صاحب حیثیت ہے تیکن شوہر کی حیثیت کر ورہے تو ان دونوں صورتوں میں مورت کے ذرے کھر ہلوکام ضروری اور واجب ہے۔

(۳) حفزات حفیکا مسلک بھی مالکیہ کے مسلک کے قریب قریب ہے، ووفرماتے ہیں اگر شوہر کے ذمہ خادم رکھنا واجب ہے اور اگر شوہر مالدار اور موسر ہے تو گریلو خدمت مورت کے ذمہ نیس بلک شوہر کے ذمہ خادم رکھنا واجب ہے اور اگر شوہر تنظیم ست اور مالی لحاظ ہے کر ور ہے تو اس صورت میں مورت میں گورت کے ذمہ مرحلی کام کرنے ہے انگار مشمس الائمہ مرحلی فرماتے ہیں کہ اگر مورت اس صورت میں گھر بلوکام کاج کرنے ہے انگار کردے تو اس پر جرنیس کیا جائے گا ، البتہ الی حالت میں شوہر کے ذمہ روٹی کے ماتھ سالن و فیرو کی فراہی ضروری نیس رے گی۔ (۱)

### نفقه من روجین میں ہے کس کی حالت کا اعتبار ہوگا؟

الل بریال کا نفقہ بالا جماع واجب ہے، البتداس میں اختلاف ہے کے نفقہ کے واجب ہونے کے بعد کس کی حالت کا عمر الدی است کا ایم کی حالت کا عمر الدی کا عمر کی حالت کی حالت کا عمر کی حالت کی حالت کا عمر کی حالت کی حالت کی حالت کا عمر کی کا عمر کی حالت کا

(۱) امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اس عراض مرکی حالت کا اعتبار ہوگا، شوہرا کر مالدار ہو ق نفق اغنیا ، واجب : وگا اگر تقد مت ہے تو نفق نظرا ہوا جب ہوگا۔

اسملك كادليل بيآيت كريم ب" لينفق ذوسعة من سعته ومن فيوعليه وزقه

<sup>(</sup>۱) كشف البناري وكتاب النفقات ومن ٢٦ و كتفافي الفراقينغيود ١٩٣/١ و واجع أيضا و لكملة فتع الملهم ١٠٠٠ كتاب السلام وهل تنجب على المرأة حدمة البيث؟

 <sup>(2)</sup> انظر لعميان الملاهب ، النمى لاين قدامة (٨/١٤٠).

فلينفق مماآتاه الله لايكلف الله نفساً إلاماآتاها ".اس آيت كرير ي مردى مالت كالمتباركياكيا كيا محالي المياكيا كيا محالي وسعت اوراستطاعت كمطابق فرج كرب.

(۲) .....امام مالک اسلک بیب کرنفقه می عورت کی حالت کا اعتبار ہوگا، یوی اگر مالدار ب تو نفقهٔ اغنیا واور تنکدست ہے تو نفقه نقرا و واجب ہوگا۔

ال مسلك كى دليل يآبت كريمه "وعلى المولودلة رزفهن وكسونهن بالمعروف".

ال عن "معروف" عمرادكفايت ب يعني يوى كى حالت كاعتبارت و فقدال كے لئے كفايت كرجائے۔

تيز معرت بند "كى حديث ب كر حضوراكرم ملى الشعليد اللم نے ال سے فرما يا تعا: "خسسندي مايكفيك وولدك بالمعروف".

(۳) .....حضرات حنفیه اور حنابله کا مسلک به ہے که میاں بیوی دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، بینی آگر دونوں مالدار ہیں تو نفقہ اغنیا و، دونوں تنگدست میں تو نفقہ نقرا وادرا کر بیوی تنگدست ہے تواس کا نفقہ اغنیا و کے نفقہ ہے کم اور نقرا و کے نفقہ ہے زیادہ ہوگا۔

اس مسلک کی دلیل یہ ہے کہ " لینفق ذوسعة من مسعنه " پی شوہر کی حالت کا اعتباد کیا حمیا ہے جبکہ " وعلی المبولو دله رزفهن و کسوتهن بالمعروف " پی محورت کی حالت کا اعتباد کیا گیا، تومیال بیوی دونوں کی حالت کا اعتبار کر کے دونوں آنوں پڑل ممکن ہو سکے گا۔ (۱)

# شوہر کے نادار ہونے کی صورت میں بیوی نکاح فنے کر سکتی ہے؟

"عن ابى هريرة قال:قال النبي صلى الله عليه وصلم : الحضل الصدقة ماترك غنى، والبذالعلياخير من اليدالسفلى، وابدأبمن تعول ،تقول المرأة: إماأن تطعمني ،وإما أن تطلقني ...إلخ "(رواه البحاري)

" نفول العراة: إماان تطعمني ، وإماان تطلّفني " مديث باب كال جملے يجمبور ملاه في الله المدالة : إماان تطعمني كائة استدلال كيا ہے ، مسئلہ ہے كداكر شوہر تحكدست اور الدوجائے اس ملرح كروہ نفقه كى اوائيكى پرقادر نہ ہوتو الكى صورت مى بيرى كوش نكاح كا المقيار حاصل ہوگا إلى بير؟

(۱)....ائد الله کے زویک الی صورت میں بیوی کونیخ نکاح کا افتیار حاصل ہوگا ماگر ہوی شو ہر کے معسر و تحکدست ہو جانے کے بعداس سے جدائی اور فراق کی خواہاں ہوتو دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔(۱)

(۲) ... دعزات دننیہ کے زریک اس صورت میں بیدی کوئی نکاح کا اختیار حاصل نہیں ہوگا بلکہ ومبرے کام لے گی ،اس کا نفقہ شو ہر کے ذرالا زم ہوگا ،امام شافق کا ایک قول بھی ای کے مطابق ہے۔ متدلات ائمہ

ائمة ثلاثه ایک تو حدیث باب کے ذکورہ جلے سے استدلال کرتے ہیں۔

اوردوسرے دار النبی صلی افغ اللہ علی اور دوسرے اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم قال: فی الرجل لا یجدما ینفق علی امر آله ، قال: فی الرجل لا یجدما ینفق علی امر آله ، قال: یفرق بینهما ".

حضرات دنغیدان نصوص ہے استدلال کرتے ہیں جن میں فقر کے باوجود نکاح کی ترغیب دی حمی ہے، ووفر ماتے ہیں کہ اگر فقر و تنگدی سبب فرقت ہوتی تو پھر حالت فقر میں نکاح کی ترغیب شدی جاتی۔

چانچام محرف " كتاب الحج " شما في بلاعات ممل يروايت تقل كى ب: "بلغناعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاأتاه يشكوإليه الحاجة الحقال: اذهب فتزوج ". اورام محرف كلا بلاعات " معزات دنني كزو يك جمت إس -

ای طرح امام دیلی نے ابن عمال ہے مرفوع روایت نقل کی ہے" المنصو الوزق ہالنکاح".
جہال تک صدیث باب ہے ایک ڈلاشے استدلال کا تعلق ہے اس کا جواب بید یا حمیا ہے کہ اواؤ تو
یہ جملہ مرفوع حدیث نہیں بلکہ معنرت ابو ہر مرہ کا تشر کی تول ہے ، ٹانیا اس میں صرف فراق کا مطالبہ ہاور
مطالبہ فراق ، ننخ نکاح کوستان نہیں۔

جہاں کک تعلق ہے دارتطنی کی روایت کا تو ابوحاتم نے اسے معلول قرار دیا ہے، البذاوہ قابل استدلال نبیں۔(۱)

**ት ተ** 

<sup>(</sup>١) راجع للمقاهب في هذه المستلة ، بيل الأوطار: ١٦٣/٦ ، وإعلاء السنن: ١١/٠١ ، وعمدة القارى: ١٩/٢١

<sup>(</sup>r) كشف الباري وكتاب النعقات ومر: P 4

#### باب الرضاع

### "لبن الفحل" كامسكه

"عن عالشة : أن افسلح أخاأبي القعيسس جاء يستأذن عليها، وهوعمهامن الرضاعة ، بعد أن نزل الحجاب ، فأبيتُ أن آذن له ، فلماجاء رسول الله صلى الله عليه وصلم أخبرتُه بالذي صنعتُ ،فأمرني أن آذن له " (رواه البخاري)

" و الخل" ند كركوكتے بي اورلبن مراد دوده ب جوكس آدى كى ولى سے ورت كى جماتوں من مى بيدا ہوتا ہے ، دولبن اس فل كى المر ف منسوب ہواكرتا ہے۔

یدمسئلہ توشنق علیہ ہے کہ رضاعت کی وجہ سے مرضعہ (دودہ بالفے والی عورت) رضیع (دودہ بالفے والی عورت) رضیع (دودہ بخ چنے والے بچے ) کے لئے حرام ہو جاتی ہے اور رضیع مرضعہ کے لئے۔

لین اس میں اختلاف(۱) ہے کہ مرضعہ کا شوہر مجی رضع کے لئے حرام ہوگا یائیں؟

() در تر ندی عراس منزکر کوتشیل کے ماجو میان کیا گیا ہے جنا نج فراتے ہیں:

كرلين المحل ايك نتي اسطلاح بين ووحرمب رضا عن جي رضا على إلها " كداسط ب ابت اولّ ب يحيد ضا على محوى ا

اس مستديم مدراول بن محما خلاف داب-

بعض معرات محابدتا بسین مثلاً معرت این عرف معزت جایز اسعیدین المسیب مایرا بیم فق ادرایرا ایم عن علیة و فیره ال بات ک وک نے کہ بدشیع سی میں -

معالی اندشیسی اوروا و دخا برق سے جی ایک روایت ای کے مطابق ہے جیکدان کی وومری روایت اخد اور جیور کے مطابق ان دھوں کی درست کی ہے۔

مدم ومت علم الله وامهات کم اللای او صفحه " براس عن ام " کا و اکر برای او الله و الله الله و الله و الله و الله الله الله و الله الله الله و الله

اس کا ہما ہے ہے کہ یا ستران کی میں اہی بالذکری قبیل سے ہے جو احداے بھم کی تی پرادان میں کرتا البذائی جمت تھی۔ جنٹین حرمت کی دلیل ترخدی بھی معترت ما تشکی مدایت ہے جس بھی نجے کر بھم کی اعتد طبید کلم نے معترت ما تشریک منا کی پیا کہیں کے ماسٹ آنے کی امیازت مسینے ہوئے کر آیا" طلیلیج علیک فائد صفیک "۔

نيز به غين در ستكامترلال تركزي على معزستا بمن ميامي كاس مديث ست كل به" إنسه سيشل عن رجل له جساديصا د اد صعت إحدامسا جادية والأعوى خلاماكيه حل للعلام أن يعزق به بالبعارية؟ فقال: لا باللقاح واحد ".

باغتاد ل عددادل على تما الدعم الريماع المام الوكما كريد شيخ حمام إير - ( موص توصلى : ٣٩٥/٣)

حفرت سعید بن السیب ،ربیعة الرای ،ابراہیم نخعی ،ابن علیة ،حفرت قاسم بن محمد ،سالم اورداؤه ظاہری رحم ہم اللّٰدفر ماتے ہیں کے رضعے کے لئے مرضعہ کاشو ہرحرام نہیں ہوتا۔

لیکن ائدار بعداورجہورعلاء فرماتے ہیں کہ جس طرح رضع کے لئے مرضعہ حرام ہوتی ہے ای طرح اس کا شوہر بھی حرام ہوجاتا ہے۔

جہورنے دھرت عائش کے بیاں آنے گئے تو دھرت عائش کی اجازت نیس دی اوراس کی جب دھرت عائش کے رضائی بیا جب دھرت عائش کے بیاں آنے گئے تو دھرت عائش نے انہیں آنے کی اجازت نیس دی اوراس کی اطلاع دھنورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کودی تو دھنورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ رضع کے لئے مرضعہ کا شوہر بھی حرام ہے ، کونکہ یہاں مدیث میں شوہر کے بھائی کو حرست رضاعت کی وجہ سے داخلے کی اجازت دی گئی ہے تو مرضعہ کا شوہر جو کہ رضائی باپ ہے اس کی حرمت بطریق اوٹی عاب ہوجاتی ہے۔ (۱)

## رضاعت کی کتنی مق<del>دار کر</del>م ہے؟

" عن عائشةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتحرّم المصة و لاالمصتان ... وفي رواية...ولاالإملاجة والإملاجتان "(٢)

"مسصة " مص بعص ے ما فوذ ب يعني چوسنا جو بچه كالفل ب ، جبكه "الملاج" إدخال كم عنى من بعد من مدينا من الماح ال

اس مئله میں اختلاف ہے کہ رضاعت کی کتنی مقدار محر م ہوتی ہے؟ اس مئله میں جار ندا ہب ہیں۔

(۱) ..... بہلاند بب یہ برمناعت کی ہرمقدار کو م ہے قلیل ہویا کثیر، معزات دننے امام مالک ،سفیان توری ،امام اوزای ،سعید بن المسیب اور حسن بھری و غیرہ کا کہی مسلک ہے،امام احمد کی مشہور روایت بھی اس کے مطابق ہے۔

<sup>(</sup>۱) كشف الباري ، كتاب النكاح ،ص: ۱۹۹ ، و كدافي هوس ترملي : ۳۹۵/۳ ، والدوالمنصود: ۱۱/۱۳/۳ ، واجع أيضا ، تكملة فتح الملهم : ۲۱/۱ ، كتاب الرصاع ، مسئلة لير ، الفحل .

(۲)۔۔۔۔دومراغدہب یہ ہے کہ حرمت کم از کم تمن رضعات سے ابت ہوتی ہے،امام اسحاق، ایور اوروا کو ذکا ہری و فیرو کا کی تول ہے،ام احمد کی ایک رواے میں اس کے مطابق ہے۔(۱)

ان معترات کا استداد ل مدیث باب ہے جس میں مفتد اور معتین کوفیر مح م آراد یا کیا ہے جس میں مفتد اور معتین کوفیر مح م آراد یا کیا ہے جس کی مفیدم کا لف بیرے کہ تمین د منعات مح م جیں۔

(٣) .....تىراندىب يەب كەپاخى رضعات كى مى حرمت نىيى بوتى، يەپاخى رضعات بىكى مى حرمت نىيى بوتى، يەپاخى رضعات بىكى مى حراك كامشىع بوتانجى مىرورى بالمام شافىلىكا كى مىرت بادرايام احرى اكى دوايت بىلى اى كے مطابق بىدرو)

ان كاستدلال ترف كم حفرت عائد كل دومرى مديث يه فرماتى بي "أنول في القوآن عشروضع معلومات ، فنسخ من ذلك خمس وصاد إلى خمس رضعات معلومات ، فتو لحي رسول الفصلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " . يروايت مي مسلم عم كي آئى ب

(٣) ..... چوتماند ہب ہے کہ دس رضعات سے کم میں حرمت ٹابت نہیں ہوتی اید حضرت طابت نہیں ہوتی اید حضرت طابت نہیں ہوتی استرائیں ہے۔ (٣) طعمہ کا مسلک ہے ، نیز حضرت عائش ہے بھی مردی ہے۔ (٣) دایا کی جمہور

جمبور کے ولائل درج زیل ہیں:

(۱) .....قرآن کریم می ارشاد ب" و امهنک کسم اللات ارض عند کم "اس می مطلق رضا حت کوسب تحریم قرار دیا می ارشاد ب الله کار کی کوئی تفریق کی اور کتاب الله برخم واحد سے تقیید و تغییر و تغییر کار دید کوئی زیادتی نبیر کی جاسکتی ۔

(۲) .... نیزنی کریم سلی الله علیه وسلم کافرمان ب" به حسوم من السوضاع ما به حوم من السوضاع ما به حوم من السوضاع ما به در الله به به سیمی مطلق در مناحت کوم م قرارویا گیا ہے گیل دکیر کی کوئی تحد پینیں کی گئے۔ (۲) النسب "، اس بھی مطلق دمنا حب الله در ایا ت کا جن سے امام شافعی وغیر و حضرات استدلال کرتے ہیں، جہور جہور

<sup>·</sup> (۱) مطرلهدی الملمیی ، عمدة الثاری. ۲۰۲۰

<sup>(</sup>۲) رامع ، فتح الكنير: ۳۰۵/۳

<sup>44/20</sup> est. مراوه

<sup>(</sup>۲) راجع لمزیفالدلائل ، فرس فرمذی :۳۹۸ ، ۳۹۷

طاءان كي يواب عمل أرمات إلى كرووس منوخ إلى العرت ابن مهائ يمكى في الاستحسوم الرضعة والاالر ضعتان "كاذكر كيا توالهول في قرمايا " قد كنان ذلك، فيأمن الهوم فالرضعة الواحدة تعرم " . (١)

### کیارضاعت میں ایک عورت کی شہادت معترہے؟

"عن عقبة بن الحارث قال: تزرّجتُ امرأة فجالت امرأة سوداء فقالت: إلى قد ارضعتكما، فأتيت البيصلى الله عليه وسلم ....قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد ارضعتكما " دعها عنك "(رواه البرمذي)

اس مندی اختلاف ب کرد ضا مت کا ثبات ی ایک عورت کی شبادت کا فی ب یا بیمی؟
امام احد، امام اسحان اور امام اوز ای و غیره کا مسلک بیه ب که رضا مت می ایک مورت کی شبادت کافی ب جبکه و مورت خود مرضعه ( دوده با نے والی ) : و -

جمبور كنزد كالكورت كشهادت كافى تبيس

مرالكيد كنزديك دومورتون كشهادت كافى بـ

ا ما ابوصنیف کے نزد کے نصاب شہادت مینی وومردوں یا ایک مرددو ورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جبر امام شانعی کے نزد کی جار مورتوں کی کوائی ضروری ہے، امام ضعی اور امام مطام کا مجل سمی

مسلک ہے۔(۲)

دلائلِ اثمُه

الم احدّ وفيره دعرات في مديث باب س استدلال كيا ب كديبال مرف ايك مرضع كي مرضع كي مرضع كي مرضع كي مرضع كي مرضع كي مرضع الله عند و كو ما يا كدا بي يوى كو ميادت سب اوراس بنا و برحضورا كرم ملى الله عليه و ملم في حضرت عقبد رضى الله عند كوفر ما يا كدا بي يوى كو ميور د ب -

لین جہورحدیث باب کوا متیاط پرمحول کرتے ہیں کہ یہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بطور

<sup>(</sup>۱) ملحقان دون فرمذی ۳۹۶/۳۰ و کشف النازی ،کتاب النگاح ،س: ۹۹ مرامع للخمیل الحامع فی هذه البسئلة ، فکملة فتح البلهم : ۲۵/۱ ، کتاب الرضاع ، باب فی المصة و البصتین حسئلة مقدار المحرم فی الرضاع (۲) واجع ، عمدة اللاری : ۹۹/۲۰

احياماعلى كاعم دياب.

ال بارے میں حنفیہ کی دلیل باری تعالیٰ کا بیفر مان ہے" فسان لسم یہ کو نسار جلین فوجل وامر اتن " . (۱)

#### مسئلهُ مدت دضاعت

" عن أم سلمةً قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرّم من الرضاعة إلا مافتق الأمعاء في الندي وكان قبل الفطام "(رراه الترمذي)

مطلب یہ ہے کہ حرمت رضاعت اس دودھ سے ثابت ہوتی ہے جو بچہ کے لئے با قاعدہ غذا ہو کہاس کی موجودگی میں کسی دوسری غذا کی صاجت نہ ہو۔

بے مدیث اس بات پر صراحة ولالت کررہاہے کہ حرمت رضاعت مدت برضاعت على ابت موتى ہے ندك بعد على ، كى جمہور كا تول ہے۔

البته علامه ابن حزم کا مسلک بیہ کے درضاعت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے بلکہ دضاعت منر (بھین) میں ہویا بوے ہونے کے بعد، ہرحال میں محرم ہے، نیزان کے نزدیک راضع (دودھ پینے والے) کے لئے ضروری ہے کہ وہ براہ راست منہ سے چوسے، چتا نچہ برتن وغیرہ میں نکالے ہوئے دودھ سے ان کے نزدیکے حمیب رضاعت ٹابت نہیں ہوگی۔

ان كااترلال حفرت عائش كروايت يه "إن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع ابي حديفة واهله في بيتهم، فأتت يعني بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن سالماً قدبلغ مايبلغ الرجال وعقل ماعقلو او أنه يدخل عليناو إني أظن أن في نفس أبي حديفة من ذلك شيئاً ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ويلهب الذي في نفس أبي حديفة ، فرجعت إليه ، فقالت : إني قدار ضعته ، فلهب الذي في نفس أبي حديفة ، فرجعت إليه ، فقالت : إني قدار ضعته ، فلهب الذي في نفس أبي حديفة ، فرجعت إليه ، فقالت : إني قدار ضعته ، فلهب الذي في نفس

لین طبقات ابن معدیں واقدی کی روایت یس اس کی تصریح ہے کہ حضرت سہلہ بنت سہیل ایک برتن میں اپنادود دونکال لیے تحص جس کو "سالم" لی لیتے تھے " و کسان بعد ید خسل علیهاو هی

حاسر، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل ".

ای تقری سے جہال یہ معلوم ہوا کہ دعفرت سبلہ فنے براہ راست دودہ نہایا تھادہال یہ کی ہد چلا کہ بڑے ہونے کے بعد حرمت کا ٹابت ہونا دعفرت سبلہ کی خصوصیت تھی، دوسرے الفاظ عمل ہیں کہا جاسکتا ہے کہ" الهاواقعة حال لاعموم لها" جبکہ حدیث باب جوجمبور کاستدل ہے قاصرہ کھیک دیثیت رکھتی ہے۔(۱)

مدت رضاع متعلق اتوال فقهاء

مرجمهوركاءت رضاع كاتحديد عساختان ب

(۱) ... جہورکاسلک یہ ہے کول مذت رضاعت دوسال ہے،صاحبین کابھی میں مسلک

ہ.

- (r) .....امام مالك كنزد يك دوسال دوماه بـ
- (٣) ....امام ابوطنيغة كنزد كيسدة تدمنا عت و حالى سال بـ
- (٣)....ام زقر كيزوكيكل مدّ ترمضاعت تمن سال ب-(٢)

متدلات فقهاء

جہور کا استدلال باری تعالی کے اس فرمان سے ہے" والسوالدات پُرضِعن اولادھن حولین کاملین " . اس آیت پس مرت رضاعت دوسال بتائی گئ ہے۔

الم ابوطنية كا استدلال قرآن كريم كى ايك دومرى آيت سے جس ميں ہے "وحسله و فصاله ثلثون شهراً ". اس ميں مت مل اور مت رضاعت دونوں كے لئے تميں مہنے يعني و حالى سال كى مت كاذكر ہے۔

البته اس پراشکال ہوتاہے کہ حمل کی مدت توبالا تفاق دوسال ہے ، جب کہ امام ابو حنیفتہ کے استدلال ہے معلوم ہوتاہے کہ مدت حمل و حمائی سال ہے۔

صاحب مداید ن اس کاجواب به ویا که آیت کریمه من اگرچه مت حمل اور مت رضاعت

<sup>(</sup>١) درس ترمذي للأسعاذالمحرم أطال الله بقالهم: ٣٠١/٣٠

<sup>(</sup>r) انظر لهذه الملاهب ، فعم القدير: ٣٠٤/٣

وونوں کے لئے ڈھائی مال کی مت بیان کی گئے ہالبتہ مت حمل می معزت عائش کی ایک حدیث کی وجہ سے چھاہ کم کردے گئے ،" لایکون المحمل اکثر من سنتین قلر ماینحول ظل المعنول " لینی کچدومال کے بعد ماں کے بیٹ میں جرنے کے تکلے کے دمڑے کے چکر کے برابر می نہیں رہتا تو اس مدیث کی وجہ سے مدت حمل میں جھاہ کم کردئے گئے۔

لین تعزی شاه صاحب فراتے ہیں" و ما آجاب به صاحب الهدایة ههنافهود کیک جلّ ا "اس لئے کواس میں تعزی عادی کی عدیث ہے آ ہے کا منسوخ ہونالازم آرہا ہے جودرست نہیں۔
لہذائی جواب وہ ہے جوعلا منطی نے دیا ہے کہ "حسله "کا مطلب" حسل فی البطن " نیس بلکہ "حسل علی الابدی " ہے، تو آ ہے کا مطلب اس صورت میں یہوگا کرڈ ھائی سال کی مدت میں نے کو کود میں لیا جا تا ہے، ہاتھوں میں افعایا جا تا ہے، ادراس کا دود ہی چیز ایا جا تا ہے۔
جہود کے استدلال کا جواب

**☆.....**☆.....☆

<sup>(</sup>۱) ملیعشامن درس فرمایی:۳۰۳/۳ ، و کشف الباری ،کتاب النکاح ،ص:۱۹۳ ، وانظر أیضا ، تکملة فتح الملهم : ۵۲/۱ ، کتاب الرحاع ،مسئلة معة الرحاع .

#### كتاب الطلاق

طلاق کے لغوی واصطلاحی معنی

طلاق کے لغوی معنی مجمور نے کے ہیں اور اصطلاح شرع شی رفت نکاح ختم کرنے کو کہتے: ہیں۔(۱)

طلاق کی شمیں

طلاق كى دوتمين بن طلاق منت اورطلاق بدعت.

مجرطلاق سنت کی دومورتی میں جسن اوراحسن۔

طلاق من کامطلب جمہور کے زویک بیہ کہ ایسے طبر میں طلاق دے جس میں محبت نہو چھر دور سے اور تیسر سے طبر میں مجی ای طرح طلاق دے۔

طلاق احسن کا مطلب بیہ کدایک ایسے طہر می طلاق دے جس میں محبت ندہو پھر مزید طلاق ندے بلکہ عدت گذر جانے دے۔

نکورہ بالاتر بیفات سے معلوم ہوا کہ سدیۃ طلاق کا داروہ چیزوں پر ہے، عدداوروت لینی طمیر دامد علی ایک طلب دائدہ میں اگرایک سے زائدوی یا دامد عمی ایک طلاق سے زائدہ دیجائے ، دومرے یہ کہ برنایہ طہرد یجائے ہیں اگرایک سے زائدوی یا صلب دیش می دی تو دہ طلاق بدی ہوگی۔(۱)

### مالتِ حيض مِس طلاق واقع موجائے گی يانبيں؟

"عن يولس بن جبيرقال سألتُ ابن عمرٌعن رجل طلّق امرأته وهي حائض، فقال هل تعرف عبدالله بن عمر؟ فإنه طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرالنبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) درس لرمذی : ۳۱۲/۳ معرباً إلی قواعدالفله اص:۳۶۳

<sup>(</sup>r) ملغضا من درس ترمذي : ۲۱۷/۳ ، والدرالمنظرد: ۲۵/۳ ، وكذا في كشف الباري ، كتاب الطلاق ، ص: ۲۰۰۳

عليه وسلم ، فأمره أن يراجعها،قال قلتُ:فيعتد بتلك التطليقة ؟قال:فمه (١)،ارأيت إن عجزواستحمق (٢) ؟ " (رراه النرمدي)

اس سلمی اختلاف ہے کہ حالت چین میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہوجائے کی انہیں؟ جہوراورائر۔اربد کامسلک یہ ہے کہ حالت چین میں طلاق دینا حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔

حافظ ابن تیمید، ابن تیم ، ابن حزم اورروانض کاند بسب به به کدیم می طلاق کا اعتبار نبیس ، طلاق کا اعتبار نبیس ، طلاق در سر) طلاق در سری در سری

مديثباب

صدیث باب اس بارے میں جمہور کی دلیل ہے کے حیض میں دیجانے والی طلاق اگر چے حرام ہے واقع ہوجاتی ہے ، اس لئے کے صدیث باب میں اسی صورت میں رجوع کا تھم ویا گیا ہے اور رجوع ظاہر ہے کہ طلاق کے دقوع کے بعدی ہوسکتا ہے ور ندر جوع کا کوئی مطلب نہیں۔

مدیث باب می حفرت این عمر کا تول" فسمه " اور " ارایت إن عسجز و استحمق " بھی جمہور کی تا تدر رہا ہے، جیسا کدان دونوں کی تشریح حاشیہ میں ندکور ہے۔

(۱) " فده " كامل" فما " تن جم يم السنهامي مي في عليكون إن لم تحدسه الترزع كا بهادي " و وقف ك لخ مه نيزيم مكن م ك م عن هلاالكلام الماته لابلمن ولوع الزيم مكن م ك م المناف المالمان والموع الملكل بلك " فعه " يمن " و المالك " .

(1)ال مادت كرد مطلب بوسكة إلى:

ایک یک اگرای مرسی طریق بر بات با ماج بوکیا ادراس نے بھاج میش طلاق و سکر مافت کا ارتاب کرایا ہے ہات مائی کر است مائی کے دائع مونے سے کیے مائے بوکل ہے بھیا طلاق ہوں گئی، اس سورت میں جمل کا مطلب " إن عجز عن إيلاع المطلاق علی و حجه و فغل فعل الأحصل فی السطلیق فی حالة المحیص مالایلم الطلاق؟ " بوگا۔

ومراسطاب یہ کراگرائن مڑا تی این سے دجرا کرنے سے عاج اوجا تادر بی کریم ملی الله طیدام کی کھیل ندکرے مات الاسلام کی کھیل ندکرے مات الاسلام کی کا اللہ میں مات الرجعة و فضل مات کا ارتکاب کرتا ہے کہ طلاق اور النبی مسلی الله علیه وسلم ، او لا بلع الطلاق ؟ دوجه ، دوس فرملی : ۱۹/۳ ، و کشف طباری ، کتاب طللاق ، مر : ۲ ، م

(٣) اس سلک کادلی اور اور ایک جوالات کے لئے ویکھے مکشف اللہ ی دکتاب الطلاق، معن ۱۰۲: ۲۰۰

### طالب حيض مي طلاق دين كي صورت مي رجوع كالحكم

اگر کمی نے حالب حیف عمرا بی بیوی کوطلاق دی تواس طلاق سے رجوع کے متعلق مجی المربج اختلاف ہے۔

چنانچ ام مالک، داؤد ظاہری کے نزدیک رجوع کرناداجب ب امام احمدی مجی ایک ردایت ایک کرناداجب اسلام احمدی ایک ردایت ای کے مطابق ہے، اور حنف کے نزدیک محمدی اسلام اسلام ان براجعبا " فامر ہ ان براجعبا " کے الفاظ آئے ہیں جود جوب یردلالت کرتے ہیں ، لہذار جوع داجب ہے۔

امام شافق کے زور کے رجوع کر نامتحب ہے ،اور حنابلہ کا مخار مسلک بھی میں ہے اید عفرات دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرناواجب نیس تواس کو باتی رکھنا بھی واجب نیس ہوگا ،البت زیادہ سے زیادہ مستحب ہو سکتا ہے۔

کین اس کا جواب ہے ہے کہ اس تیاس کے مقالبے میں حدیث باب موجود ہے ،اور حدیث کی موجودگی میں قیاس کا عمّبارٹیس کیا جائے گا۔(۱) والنداعلم

### طلاق "ألبتة "كاحكم

"عن عبدالله بن يزيدبن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنى طلّقت امرأتي ألبتة فقال: ماأردت بها؟قلت: واحدة، قال : والله؟ قلت: والله قال: فهرماأردت " (رواه النرمذي)

اگرکوئی مخص الی ہوی ہے" انست طالق البتة " کے تواس کا کیا تھم ہے؟ اس بارے می اختلاف ہے۔

حند کے فرد کیاس سے ایک طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے اگر اس نے ایک طلاق کی نیت کی ہو یا کو کی نیت ند کی ہوا دراگر تین کی نیت کی تو تین واقع ہوں گی ،البت اگر دوطلاتوں کی نیت کی تو صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔

جبكة شوافع كنزد يك ايك كى نيت كريكا توايك رجى ، دوكى نيت كريكا تودو، تمن كى نيت كريكا تو

<sup>(</sup>١) كشف الباري وكعاب الطلال ومن: ٥-٥ مع زيادة قليلة ، وكنافي الدوالمنظود: ٨٤/٣، ودوس ترمدي ٥٠٠

تن طلاقي داقع مول كى ،ادراكركوكى نيت شكر عقوايك موكى \_

مالکیہ کے نزر کی اگریہ الفاظ مدخول بہاہے کیم مھے تو تمن طلاقیں واقع ہوں گی اگر چہنیت نہ

حنفیہ کے زدیک تمن کی نیت کرنے پر خرکورہ الفاظ سے تمن طلاق کا واقع ہونا اگر چرکل جن یا فرد حکی ہونے کی بنا م پردرست ہے، کین نیت کرنے کے باوجود دوطلاقیں واقع نہ ہوں گی۔ اس لئے کہ وہ عدد محض ہے اور یہ الفاظ عدد محض کو حمل نہیں۔ البت اگر زوجہ با ندی ہوتو دو کی نیت درست ہے، اس لئے کہ اس کے حق می دوئی کل جنس اور فرد مکمی ہے۔ (۱)

#### بحث الطلقات الثماث

يهال دومسكے ميان كئے جاتے ہيں۔(١)

کیاایک ساتھ تمن طلاقیں دینا جائز ہے؟

ببلاستلديد بكربيك وتت تمن طلاقي واقع كرنا جائز بي إنبين؟

ا مام ابوطنیفد اور امام ما لک کامسلک یہ ہے کہ بیر ام اور بدعت ہے، امام احمد کی بھی ایک روایت ای کے مطابق ہے۔

الم مثافق کے نزد کیاس طرح طلاق دیتاجائز ہے،الم احمدی بھی دوسری روایت ہی ہے۔(۲) دلائل ائمہ

#### امام شانعی کا ستدلال معرت مو مرمجلان کے تھے سے بے کہ لعان سے فارخ ہونے کے بعد

<sup>(</sup>۱) دوس فرمذی ۱۰۰/۳٫ وانظرآیشا ، الدوالمنشود:۳/۰۰۱

<sup>(</sup>٢) واجع لهائين المستلتين بكل وضوح وميان ، لكملة فتح الملهم الشيخ الإسلام المفتى محمدتقي العتماني ، أطال الله بقائهم بصبحة وعالية : ١/١٥ . كتاب البيلاق ، باب الطلاق الثلاث

<sup>(</sup>٣) انظرللمقاهب المذكورة ، المعنى لابن قدامة : ١٠٢/٠

انہوں نے یوی کوتین طلاقیں دیں اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان پرکوئی تکیر بیس فرمائی ،جس سے جوازمعلوم ہوتا ہے۔

دخنے کی طرف سے اس استدالال کا جواب بددیا حمیا ہے کمکن ہے بدوا تعدیمی طلاقیں ایک ساتھے وینے کی ممانعت سے بہلے کا ہواس لئے حضور اکرم سلی اللہ علیہ دسلم نے کیرنہیں فرمائی۔

اور بیروج بھی ہوسکتی ہے کہ طلاق کے بغیری چونکہ فرنت لعان کی جہت ہے واقع ہور بی تھی اس کے آ یہ سلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نیس فر مائی۔

حضرات دخیدادر مالکید این ندیب پرمحمود بن لبیدی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس کو امام نسائی نفقل کیا ہے (۱) کرایک آدی نے اپنی یوی کو تمن طلاقیں ایک ساتھ دیں، حضورا کرم ملی الله علیہ وکم کوجب معلوم ہواتو آپ فعد کے عالم میں کمڑ ہے ہو کر فرمانے کیے: "ایسلفب بکتاب الله و آنا بین اظہر کے ؟" ایسلفب بکتاب الله و آنا بین اظہر کے ؟" ایسلفب بکتاب الله و آنا بین اظہر کے ؟ " (۲)

طلقات ثلاث کے وتوع کا حکم

دومرامستلہ جوزیادہ اہم ادرمعرکۃ الآراء ہے وہ طلقات شات کے وقوع کا ہے، لینی امرکو کی شخص ایک کلمہ کے ساتھ تمن طلاقیں دے یا ایک مجلس میں تمن طلاقیں دے، آیا وہ داقع ہوجاتی ہیں یانہیں؟ ایک واقع ہوتی ہے یا تمن؟ اس بارے میں تمن خدا ہب ہیں:

(۱) ..... پہلاند بب حفرات ائد اربد کا ہے کہ اس طرح تیوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اور ورت مطلقہ ہوجا کی در سے مات کے ساتھ ہمستری نہ ہو اس کے ساتھ ہمستری نہ ہو اس کے ساتھ ہمستری نہ ہو اس دقت تک دو پہلے شوہر کے لئے طال نہیں ہوگی۔ جمہور علا وسلف وظف کا بھی ہی سلک ہے۔

(۲) دوسراند بسب ب كداس طرح ايك طلاق بعى واقع ند بوكى بشيعة بعفريد كالبي مسلك

ہ.

#### (٣) ... تيراند ب يب كراس طرح ايك طلاق واقع موكى اورشو بركور جعت كا التيار موكاه

<sup>(</sup>۱) مديث كالقاظرين " أخررسول الأصلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام خطباناً، أيُلغب بكتاب الله وأنابس الطهركم؟ حتى قام رجل وقال: بارسول الله ؛ الاأقتاد؟ ".

<sup>(</sup>r) مستقادمن درس ترمذی : ۳ / ۲ م رکشف الباری «کتاب الطلاق ،ص: ۲ ۲ ا

<sup>(</sup>٣) ولالحلُّ لزوحهالأول حتى لنكح زوجاً غيره

یہ بعض الل ظاہر،علامہ ابن جیسیہ،علامہ ابن قیم ادر عکر مید فیرو کا مسلک ہے ، ہمارے زمانے کے فیر مقلدین بھی ای برمبر (اصرار کرنے والے) ہیں۔

کین ذکورہ تین کا خامب میں یہ بات مشترک ہے کہ اگر تین طلاقیں تین مختلف طہروں میں دی مائی تو وہ سب کے نزدیک واقع ہوجا کیں گی چنانچہ اسی عورت کے مخلطہ ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں حق کہ المل طاہراور روانض بھی اس کے وقوع کے قائل ہیں۔(۱) ولائل جمہور

(۱)....بخارى من معزرت عائش كروايت ب "عن عائشة أن رجلاً طلّق امرأته ثلاثا لتزوجت، فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم السحل للأول ؟قال: لا، حتى يلوق عسيلتها كماذاق الأول ".

> یتمام روایات بیک وقت دیجانے والی تمن طلاقوں کے وقوع پر وال ہیں۔ فریق مخالف کی دلیل اور اس کے جوابات

ذکوره مورت علی محض ایک طلاق کے وقوع پرائل ظاہراورعلامہ ابن تیمید وغیره کا استدلال می مسلم علی حداث میں ان کیان السطلاق علی عہدرسول مسلم علی حداث میں ان کیان السطلاق علی عہدرسول الشحسلی اللہ علیه وسلم وابسی بسکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة الحقال عسمربین المخطاب: إن الناس قداستعجلوالی امر کانت لهم فیه آناة فلو امضیناه علیهم، فامضاه علیهم ".

<sup>(</sup>٠) واجع للسلامب الملكورة ، والالمعاد: ١٠٨/٥ ، والماني لابن قلامة:١٠٣/٥ ، وشرح اليروي على صحيح مسلم : ١٠٢/١

اس مدیث میں یہ بات مراحظ ذکر کی گئی ہے کہ تمن طلاقیں حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ، حفرت ابو بکر مدین میں اللہ تعالیٰ دوسالوں میں اللہ عنداور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے عہد خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں ایک شار ہوتی تھیں ، پھر حضرت عمر نے انہیں تمن قرار دیا۔

جمهورعلاء كالمرف ساس روايت كمتعدد جوابات دية كئ بن

(۱) ۔۔ ایک جواب ہے دیا گیا ہے کہ روایت میں ذکورتمام تنصیل غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، درامس آنخضرت ملی الله علیہ کے زبانہ میں لوگ غیر مدخول بہا کواس طرح طلاق دیے تھے" است طالق ،انت طالق "اس صورت میں چونکہ پہلی طلاق ہے ہی فیر مدخول بہا با ندہ و جاتی تھی اس کے دوسری طلاقیں واقع نہیں ہوتی تھیں ،اس کے برخلاف معزے عرف کے ذبانہ میں لوگوں نے " است طالق ثلاثاً "کے الفاظ سے طلاق دی شروع کردی اس کے معزے عرف کے تیوں کے دورع کا تھی لگادیا۔

(۲) .... دوسراجواب بدویا میا ہے کہ اصل مسئلہ بدہ کہ اگر کوئی مختص تین سرتبہ الفاظ طلاق استعال کرے لیکن اس کا خشاء تین طلاقیں دینانہ ہو بلکہ وہ ایک بی طلاق کوتا کید کی نیت سے بار بار کہہ رہا ہوتو دیائے تین طلاقیں واقع نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک ہوتی ہے۔

عہدِ رمالت اور خلافتِ راشدہ کے ابتدائی دور پھی چونکہ لوگوں کی دیا نت پراعتا وتھا اور لوگوں ہے۔ یہ تو تع رہے کہ دو جمو بول کر حرام کا ارتکا ب کریں گے ،اس لئے اس دور بھی اگر کوئی خمی تمین مرتبہ الفاظ طلاق استعمال کرنے کے بعدیہ بیان کرتا کہ میری نیت تاسیس کے بجائے تا کیدی تھی اس کا قول قضاۃ مجمی تبول کر لیا جا تا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ بھی میصوس فر مایا کہ دیا نت کا معیار روز بروز گھٹ رہا ہے اگر لوگوں کے بیانات کو تضا م تبول کر نے کا یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ جموت بول بول کر حرام کھٹ رہا ہے اگر لوگوں کے بیانات کو تضا م تبول کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ جموت بول بول کر حرام کا ارتکا ب کریں گے ،اس لئے انہوں نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب اگر کوئی خض تمین مرتب الفاظ وطلاق استعمال کرتے ہوئے اس کو تین طلاق شار کیا جائے گا۔

تعفرت عرکار فیصله سی ار برام کی موجودگی میں ہوااور کی نے اس پراعتر اض ندکیا، اور سی ابر کرام اس کے بعد بالا تفاق ای کے مطابق فیصلے کرنے گئے ، یہاں تک کہ خود معفرت عبداللہ بن عباس جن کی فیکوروروایت پرالی نلوا ہر کو براناز ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) هيذا التقصييل كله ملحص من درس ترمدي :۳۲۳/۳ ، و كفائي الفرالمتصود ،۹۳۰۸۲/۳ ، و كشف الباري «كفات الطلاق اص ۴۶۳

### تفويض طلاق بالفاظ" أمركب بيدك "كاحكم

اگرکونی فض اپن بیری کو "امرک بهدک " کو ربید تفویش طلاق بین طلاق کا افتیاردے کر تیرا معاملہ طلاق آپ کے افتیار ش ہے ، توبیا فتیار ای مجلس تک محدودر ہتا ہے گریے کہ " منسیٰ شنتِ
" وفیرہ کے الفاظ کے ذریعیاس کو عام کردیا جائے۔

پراس میں اختلاف ہے کہ اس صورت میں مورت اگر طلاق کو اختیار کرے تو اس سے کتی طلاقیں واقع ہوتی ہیں؟(۱)

حننے کا مسلک یہ ہے کہ نیت کرنے پراس سے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے اللہ کہ ذوج نے تمن کی نیت کی ہو، معزت مر اور معزت مبداللہ بن مسعود جسی ان الغاظ سے ایک طلاق کے قائل ہیں۔

امام مالک اورامام احمد کے نزدیک عورت کے فیصلہ کا اختبار ہے بعن عورت جتنی جا ہے طلاقیں واقع کر سکتی ہے۔ واقع کرسکتی ہے ، معفرت عثمان عن اور معفرت زید بن تابت ہے بھی میں مسلک مردی ہے۔

امام شافق کے نزد کی زوج کی نیت کا عتبار ہے اور دو کی نیت بھی ان کے نزو کی معتبر ہے اور الکی صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔(۲)

### تَفُويْضِ طَلَاقَ بَلْفَظِ " اختاري "كَاحَكُم

اگر کوئی فخص اپنی بوی کو" اختداری " کے ذراعی تفویض طلاق بین طلاق کا انتمار دی ہوی مجمی مجل تک محدود رہتا ہے البتداس کے تکم میں تموڑ اسااختلاف ہے۔

حنفیے کے زدیک اگر حورت اپنے نفس کوا نقیار کرے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی ،اورا گرز دج کو افتیار کرے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ،حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی میں مسلک ہے۔ نیز تمن کی نیت کاز دہین میں ہے کسی کی جانب ہے بھی اعتبار نہیں۔

ا مام شانئی کے فرد کی مورت کے اپنے آپ کوا افتیار کرنے کی صورت بھی ایک طلاق رجی واقع موگ اور شو ہر کوا افتیار کرنے پر تمن طلاقیں موگ اور شو ہر کوا افتیار کرنے پر تمن طلاقیں واقع ہوں گی۔

<sup>(1)</sup> راجع لغميل الملاهب ، بلل المجهر 3: • ٢٠١١/١

<sup>(</sup>٢) هزم لرمذي :٣٣٢/٣ بوانظر أيضا والدرالمنطود على سنن أبي داؤ د:٩٨/٣

ا مام احد کے فزد کے عورت اگراہے نفس کو اختیار کرے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اورا گرشو ہرکو اختیار کرے تو مجی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، حضرت علی ہے بھی ہی مردی ہے۔

مديث باب

حدیث باب امام احد کے خلاف جحت ہے جس می معنرت عائث فرما تی ہے " حبّر ناد صول الله صلی الله علیه وسلم ف اختر ناه افکان طلاقاً؟ " اس می استفہام انکاری ہے یعنی اس سے کوئی طلاق واتع نہیں ہوئی۔ (۱)

### " أنتِ على حرامٌ " كَبْحُكَاكْكُم

اگرکوئی فض اپنی بیوی ہے کہ " آنب عملتی حوام " تواس کا کیاتھم ہے؟ اس کے تھم کے متعلق سلف میں بڑاا ختلاف میا ہے اور علامہ تر کبئی نے فر مایا کہ اس میں اٹھار وا توال ہیں۔

حفرات دخنیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگراس نے اس جملہ سے ایلا و، ظہار ایک طلاق بائن یا تمن طلاقوں کی نبیت کی تو وہ اتع ہوجائے گی اور جس چیز کی اس نے نبیت کی وہ واقع ہوجائے گی البتہ اگراس نے اس سے دوطلاقوں کے وقوع کی نبیت کی تو دووا تع نبیس ہوں گی ، ایک طلاق واقع ہوگی ، اور اگراس نے اس سے دوطلاقوں کے وقوع کی نبیت کی تو دووا تع نبیس ہوں گی ، ایک طلاق واقع ہوگی ، اور اگراس نے کسی جیز کی نبیت نبیس کی تو الی صورت میں حقد مین دخلیہ کے نزد کیا یا وہ موگا اور متا خرین کے قول یہ ہے۔

ا مام شافی کے نزد یک اگر کہنے والے نے اس سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی ،ورنہ چریمین ہے اور کفار ویمین اس کو دینا پڑے گا۔

امام ما لکتفرماتے ہیں کہ اگر وہ وہ دت مدخول بہا ہے تو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اور شوہر کی نیت کا اختبار نہیں ہوگا اور اگر فیر مدخول بہا ہے تو پھر شوہر جونیت کرے گاای کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

امام احمد بن صبل قرماتے ہیں کہ اگر کہنے والے نے پچو بھی نیت نہیں کی تو ظہار ہوگا اور اگر طلاق کی نیت نہیں کی تو ظہار ہوگا اور اگر طلاق کی نیت کی تو ان کامشہور تول ہے کہ اس صورت میں بھی ظہار ہوگا اور ایک قول ہے ہے کہ طلاق واقع ہوگا۔

امام رہید آدام شعن ، اصبغ ماکن کے فرد کے اسی صورت میں پچو بھی واقع نہیں ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>i) در می درمذی : ۲۳۳/۳ ، وقطر آیسهٔ ، الدرالسطود: ۹۸/۳

<sup>(</sup>٢)كشف الباري مكتاب الطلاق من ٢٣٨٠

#### خيارعتق كالمسئله

ہا عری اگر کس کے نکاح علی ہوتو اس کی آزادی کے وقت اگر اس کا شوہر غلام ہوتو بالا تغاق با ندی کوخیار ملک ہے کہ وہ شوہر کو افتیار کرنا جا ہے تو افتیار کر لے اور چھوڑ نا جا ہے تو چھوڑ وے ،اس کو'' خیار حتی'' کہا جاتا ہے۔

اوراگر ہائمی کا شوہر آزادہوتو ہائمی کوخیار میں کے ملنے نہ لطنے کے ہارے می اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس مورت میں بھی خیار میں ہے۔ جبکہ ایکہ ٹلاشاس مورت میں خیار میں کے قائل نہیں۔(۱)

#### متدلات إئمه

حنفي كالمتدلال معزرت بريرة كي آزادى كرواتعد ي "عن الأسودعن عائشة فالت : كان زوج بريرة حرّاف حرّاف حرّاف حرّاف مارسول الله صلى الله عليه وسلم ".

ائمه المدال المحاسمة المركم و معرت بريرة على كواقد سے جور خرى ملى برشام بن مروه كن ابيد من على الله من عائد الله من عائد الله الله من عائد الله عليه وسلم، فا حتارت نفسها، ولوكان حراً لم يخيرها ".

ال کا جواب یہ ہے کہ جہال تک "ولو کان حر اُلم یہ خیر ہا " کے جملہ کا تعلق ہے مودو مدیث کا جز وہیں بلکہ عرود کا قول ہے چنانچے نسائی کی روایت عمل اس کی تصریح مجمی ہے(۱)اوریہ قول ان کاجتہاد کی حیثیت رکھتا ہے جومجمتد ہر جحت نہیں۔

اور جہاں تک روایت شی ذو ہے بریرہ کے عبد ہونے کی تصریح کا تعلق ہاں کا حضرت عائشگی موایت کے اس کا حضرت عائشگی موایت کے اس طریقہ انتظام کیا تھا۔ موایت کے اس طریقہ انتظام کیا تعلق کا طریقہ انتظام کیا تعلق کا۔ جا کے ایکٹائٹ کا۔

#### ترجيح كالمريقيه

امرزج كاطريقة اختياركيا جائے تواسودكي روايت رائح ہے، جس كي تحقيق علامه ابن القيم كے

<sup>(</sup>١) الطركهذه المسئلة ، المفتى لابن قدامة : ٩/٦ م ٢

<sup>(</sup>٢) إلى الإنسال على الله على على على على على على على على على الله عليه وسلم ". (١٠١)

بیان کے مطابق اس طرح ہے کہ بیدواقعہ معزرت عائشٹ تین راو ہوں نے روایت کیا ہے،اسود جمرد وادر قائم بن محمد۔

ان ش سے مروہ سے دومج متعارض روایات مروی ہیں: ایک زوج بریرہ کے آزاد ہونے کی اہم دومرک ان کے غلام ہونے کی۔

قاسم بن محرے بھی دوروایتی مروی ہیں: ایک حربونے کی ، جبکہ دوسری روایت شی حریا مبد ہونے میں شک ہے۔

ان دونوں کے مقابلہ میں اسود کی روایت میں کوئی اختلاف نبیں بلکہ اس میں زوج بری کے میں میں است کے میں اسود کی روایت میں کوئی اختلاف اس کے علاوہ اسود کی روایت کو مرف ترجی ماصل ہے۔ معبودیا دی اس کے علاوہ اسود کی روایت کو معبودیا دیا دی ہوئے کا منام پر مجی ترجیح ماصل ہے۔

تطبق كالمريقه

ادرا گرفیق کا طریقہ اختیار کیا جائے تو علامی فی (۱) فرماتے ہیں کدراد ہوں کاالی دومفتول شی اختیا ف ہے جو بیک دفت جع نہیں ہو کئیں لینی حریت ، اس لئے ہم ان دونوں مفتوں کودوعلی مالتوں میں مانیں کے ادر کہیں گے کہ " إن کان عبداً فی حالة ، حرّاً فی حالة انحویٰ " اس صورت میں انھی آئی حالت مقدم ہوگی اوردوس کی مؤخر، اور یہ امر شعین ہے کہ رقیع یہ بعد حریت آئی ہے لیکن حریت کے بعد حریت ہوگی ہوا کہ جس کے بعد حریت مؤخر، ایس ہوا کہ جس وقت معرب ہوا ورحریت مؤخر، ایس ہوا کہ جس وقت معرب ہرا ہی اس کے شوہرا زاد تھے اور اس سے قبل غلام۔ (۱)

### مبتوته غيرحامله كينفقه اورسكني كأحكم

"عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: "طلّقني زوجي للاتأعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم : " لاسكنى لكب و لانفقة ، قال عمر": لاندع نُحتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة ، لاندي أحفظت أم

<sup>(</sup>۱) راجع ، عمدة القارَّى : • ۲۹۲/۲

 <sup>(</sup>۲) ملحصّان دوس ترمذی ۳۰۵/۳ ، وانظراً پیشاً ، الدرالمنظرد: ۱۹۲/۳ ، راحع لمزید الطّعیل ، کشف الباری ،
 کتاب الطّلال ، ص: ۳۸۳ ، فکیلة فتح الملهم ، ۲۸۵/۱ ، کتاب المثل ، مسئلة خیارالیش .

نسيت "( رواه الترملي )

فتها وكاس پراتفاق ب كه مطلقة رهيد اورمتونة (يعنى مطلقه بائند يامغلظه) عالمه عدت كے درران نفقه اور كئن دونوں كامتى ہوتى بالبت مبتوئة فير عالمه كے بارے من اختلاف ب،اس بارے من تمن غدا در كئن دونوں كامتى ہوتى بالبت مبتوئة فير عالمه كے بارے من اختلاف ب،اس بارے من تمن غدا مبر () بين:

(۱) ....دننی کا مسلک بیہ کے مہتوت غیر حالمہ کا نفقیا در سکنی بھی مطلقا شوہر پر داجب ہے۔(۱)

(۲) .....امام احمد ۱۰ امام احتاق اور اہل فلا ہر کا مسلک بیہ کہ اس کے لئے نہ نفقہ ہےنہ کئی ۔(۲)

(۳) .....امام مالک اور امام شافعتی کے زدیک سکنی واجب ہے نفقہ واجب نہیں۔(۲)

أ ائمه ثلاثه كااستدلال

عدم نفقة اورعدم سكن برامام احمد وفيروكا استدلال معزت فالممه بنت قيس كى روايت باب س

4

ام مالک اورام شافق عدم نفقه پرحضرت فاطمینی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں البت فراتے ہیں کہ "اسکنوهن من حیث سکنتم من وُجد کم ولائضار وهن لنضیقو اعلیهن "کی اسکنوهن من حیث سکنتم من وُجد کم ولائضار وهن لنضیقو اعلیهن "کی اسکنو می معفرت فاطمیکی روایت کے معارض ہے البذاہم نے روایت کورک کردیا اور کا اسلام کا انتہار کرلیا۔

ا ولائل احتاف

(۱) .....رورة بقره ش ب" وللمطلّقات مناع بالمعروف حقاً على المتغين ".
ال آيت ش "مطلقات" كالفظر بعيد اورميوت دولول كوشائل ب،اى طرح" مناع" كالفظ فقداور كنى دولول كوشائل ب-

<sup>(</sup>۱) الطرقطميل الملاهب ، الأبراب والتراجم : ۸۳/۲ ، وعمدة القارى : ۳۰۵/۲ ، وقتح البارى: ۴۰ ، ۹۰ ، وبداية المجهد: ۹۵/۲

<sup>(</sup>۱) معفرت مرفدات اورمعرت عن مسعولا مى كى مسلك بهد و نيز سفيان أورق ايرايي للق المن شررة اعن الله الحق و فيرومى الى كالل يل. (۲) معفرت فى معفرت ابن مهاس بدور معرت جايدكى طرف مى كاتول منسوب به و نيز من اعرق، طاوس معاوين الله و الح كامجى كى مسلك به -

<sup>(</sup>م)فتها مبدار معرد مان كاكر كالكرب

(۲) .....نن دارتطنى مين معزت جايزگي روايت ب " عن النبي صلى الله عليد وملم قال:المطلقة ثلاثاً، لها السكني والنفقة ".

میمدیث وجوب سکنی ونغقہ کے حق عمر مرت صدیب مرفوع ہے۔

فاطمه بنت قیس کی حدیث باب کے جوابات

ری فاطمہ بنت قیس کی روایت سواس کے متعدد جوا بات دیے گئے ہیں۔

سکنی کے باب میں شوافع وغیرہ کی جانب سے بہ جواب دیا کیا ہے کہ فاطمہ بنت تیس اپٹوہر اوران کے کھروالوں کے خلاف زبان درازی کیا کرتی تھیں اس لئے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شو ہرکے کھرسے ہٹادیا۔

دومری اوجہ میں معنوت عائشہ وغیر ہاسے بیمردی ہے کہ فاطمہ بنت قیس اپنے شوہرے گر میں تنہا ہونے کی وجہ سے دحشت محسوں کرتی تعیس اس لئے آپ نے ان کوعبداللہ بن ام کمتوم کے کمر میں عدت گذارنے کی اجازت دی۔

ر ہانفقہ کا معالم بعض احتاف نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان کے شوہر کے وکیل نے انہیں نفذ کی ایک مقدار بھیجی تھی لیکن فاطمہ بنت قبیس اس کو کم مجدری تھیں ، اور زائد کی طالب تھیں ممکن ہے کہ نی کر ہم مسلی الله علیہ وکم محدری تھیں ، اور زائد کی طالب تھیں ممکن ہے کہ نی کر ہم مسلی الله علیہ وکم مناز اکومقد ارکوئٹ فر ما یا ہو، تبذا حدیث ندکور می تفقہ ندہ و نے سے مراد مطلق نفقہ کی نی اس ملکوب زیاد تی کی نئی ہے۔

دومراجوابام طحاوی نے دیا ہاورو وی کرآن کریم می " لات خوجو هن من بیونین ولا یَخوجو هن من بیونین ولا یَخوجن " کے ماتحد" والا ان بیانین بفاحشة مینة " کا استناء آیا ہاورز بان درازی می "فاحد میدنا می داخل ہالی منا و پر فاطمہ بنت قیم سکنی سے محروم دیں اور جب شو ہر کے کمر میں ندری اور یہ می مند ہیں اور جب شو ہر کے کمر میں ندری اور یہ می مند ہیں اور جب شو ہر کے کمر میں ندری اور یہ می مند ہیں اور جب شو ہر کے کمر میں ندری اور یہ می مند ہیں اور جب شو ہر کا دور ہوا اور نشوز ہوا اور نشوز کی بعد فقت واضل ہو کرنشوز ہوا اور نشوز کی بعد فقت واضل ہو کرنشوز ہوا اور نشوز کی بعد فقت واجد نہیں دورا

### شخ الاسلام صاحب كى بيان كرد وتوجيه

یخ الاسلام مفتی محرتی مثانی صاحب" دامت برکاتهم العالیة" کے زدیک فاطمہ بنت قیس کے داندگاسب سے بہترتو جیہ بی ہے کہ جب شوہر کے گھر کی سکونت فتم ہوئی خواہ فاطمہ بنت قیس کی دحشت کی دحشت کی دجشت کی دجشت کی دجشت کی دجشت کی دجست یا خودان کی زبان درازی کی دجہ سے توان کا نفتہ بھی ساقط ہوگیا اس لئے کہ نفتہ امعہاس کی جب یا خودان کی زبان درازی کی دجہ سے توان کا نفتہ بھی ساقط ہوگیا اس لئے کہ نفتہ امعہاس کی جزاء ہے اورامعہاس فوت ہوگیا۔ (۱)

## نكاح سے بہلے تعلیقِ طلاق كاتھم

"عن عسروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانذر لابن آدم فيما لايملك و لاعتق له فيمالايملك ولاعتق (رداه الترمذي)

اس مدیث کی وجہ سے اس پر اتفاق ہے کہ اگر کو کی مختص غیر منکوحہ کو " آنت طالق " کے تو اس پر طلاق داقع نہ ہوگی خواہ بعد میں دوعورت اس کی منکوحہ بن جائے۔

البت اگرطلاق کی نبست ملک کی طرف کی گئی ہوجیے" إن نکست کی فیانت طالق" تواس کے بارے میں اختلاف ہے۔

حند کنزدیک ایک تعلیق مطلقاً درست موجاتی ہے، لہذا نکاح کے بعد طلاق واقع موجائے گی۔ جبکہ شافعیہ اور حنا بلہ کے نزدیک علی الاطلاق اس تم کی تعلیق باطل ہے، لہذا نکاح کے بعد طلاق واقع نیس ہوگی۔

مالکید (۶) کے نزدیک اس میں یہ تفعیل ہے کہ اگر تعلیق میں مو موقیق تعلیق الی موجس کے بعد کی محرم ہوئی تعلیق الی موجس کے بعد کی محرم مواق فھی طالق" توالی بعد کی محرم مورت سے نکاح کا امکان بی باتی خاص عورت یا کسی خاص عورت یا کسی خاص مورت یا کسی خاص علاقہ یا کسی خاص قبیلہ اور ذمائے کی نبعت سے تعلیق کی جائے توالی تعلیق درست موجاتی ہے مثلا "إن لکحت فلاته" یا "إن لکحت من بللمة کذا او

 <sup>(</sup>۱) مناخصًا من درس ترمذي ۳۳۷/۳۰ ، و كنافي كشف الباري ،كتاب الطلاق ، ص: ۵۵۵ ، واجع للغصيل الجامع ،
 لكملة فيح الملهم ١٠١١/١ ، كتاب الطلاق ، مسئلة النقلة والسكني للمبعرتة .

<sup>(</sup>۱) كامهدا في اعدال كان فيره كاجى كامسك بـ

من قبيلة كله " يا " إن مكحت في هذا الشهر ".(١) ولاكل فقهاء

معرات مالکیہ کے زویکے عموم کی صورت میں تعلیق کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک طال چزیعیٰ لکاح کو ہالکلیے حرام کردیے کے مرادف ہے جس کا اختیار کی انسان کو بیل ہے۔

نیزابرامیم فختی کاایک اثر بحی ان کی دلیل ب، فریات بین "إذاوقت امرا ة اوقبیلة جاذ و اذا عمّ کل امراة فلیس بشی " . (رواه عبدارزان فی مصنفه: ۲۱/۱ م)

شافعيداور منابله كااستدلال مبسب باب عب جس من ارثاد عن و لاطلاق فيسالا يملك ".

احناف ک طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق کا وتوع حصول ملک کے بعد: وگا۔ لہذا مدیث باب سے احتاف کے خلاف استدلال ورست نہیں، احتاف کے نزد کی مدیث باب کا تحل طلاق مجیزی ہے یاد وطلاق ہے جومعلق بغیراللک ہو۔

حنيكا استدلال وطاام مالك كادواءت هي "عن مسعيد بن عسروبن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوّجها قال: فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهرامه إن هو تزوّجها فامره عمر بن الخطاب، إن هو تزوّجها لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر". (٢)

عد يطلاق على مردى حريت وعدم حريت كااعتبار بياعورت كى؟
"عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: طبلاق الأمة تطليقنان وعلمها حيضنان "(رواه النرمذي)

اس مسئلہ میں نقباہ کا اختلاف ہے کہ عدد طلاق میں مردی حرب میں عندم حربے میں کا عتبارہے یا مورت کی حربت میں مورت کی حربت کا ع

چافچ مدیث باب اس بارے ش احتاف کی دلیل ہے کہ عدد طلاق کے بارے ش بوی کی

<sup>(</sup>١) الطراطعيل الملاهب ، بلل المجهود: • ٢٧٢/١

<sup>(</sup>r) راجع لهذا الخفصيل وتومن ترملي : ۱۳ / ۲۰۱ ، و كلكاني التوالمنظود: ۱۰ / ۹۰ و كشف الباوي و كتاب الطلاق وس: ۲۳۹

الم القراع ، خوا وشوم كيما على مو - (١)

جكدام شافع كيزد كيمروك حريت وعدم حريت كالعتبار بيعن مرداكرة زاو بواس كى بوئ نمن ہے کم میں مغلظہ نہ ہوگی اور اگر غلام ہے تو دو میں مغلظہ ہوجائے گی خواہ بیوی کیسی میں ہو۔ دلال ائمه

مانعيه كاستدلال سنن بيهل مي حضرت عبدالله بن عباس وغيره كي روايت سے بين المطلاق بالرجال والعدة بالنسآء ".

اس کا جواب ہے کہ اول توردوایت موتوف ہے، دوسرے یہ کہ شافعیہ کے مسلک برمرت نہیں الك كاك كاس كامطلب يمي موسكا ب كد" السطيلاق موكول إلى الرجيال " يعن طلاق كااختيار مرف مردول کو ہے۔

ا ٹانعیہ کی دلیل کے برتکس صدیث باب حنفیہ کے مسلک پر بالکل مرت ہے۔ نيزسنن وارتطني مس معزسا بن مركل مديث ب " قال قال دسول الله صلى الله عليه (ملم:طلاق الأمة النتان وعدتها حيضتان " . (r)

# خلع نتخ ہے یا طلاق؟

ظلع کے معنی نزع اورا تاریے کے بیں اصطلاح شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کوکسی چیز كم فن مجوز د اوراين زوجيت ساس كوخارج كرد ،

فلع سنخ نکاح ہے یا طلاق؟اس بارے میں نقہا مکا اختلان ہے۔

چنانچا ام احمد، امام اسحاق اور ابوتور کے نزو کے خلع نسخ نکاح ہے، امام شافع کی ایک روایت بھی ال كرمايق ہے۔

#### جبكة جمبور كے مزوكي خلع طلاق ہے۔(٣)

الطرائف بالمقاعب والهداية مع فتح القدير: ٣٣٨/٣

<sup>(</sup>۲) ملنعمًا من دوس لرملى :۳۳۳/۳ ، والظرأيطناً ، اللوالعنطو دعلى سين أبي داؤد: ۸۹/۳

<sup>(°)</sup> الطرفطميل العلماهب - العلنى: ۵٦/۵ - و كشف البارى ، كتاب الطلاق ،ص: • ٣٥٠

دلائلِ اتمہ

الم احدِّ وغيره كا استدلال يه ب كرِّر آن كريم من ضلع كاذكر" المطلاق مرتن "ك بعدكيا كما بين " فيان خفتم ألا بقيما حدودافله فلاجناح عليهما فيما المتدت به" ، اوراس ك بعداً كل آيت ب" فيان طلقها فلاتحل له من بعدحتى تنكح ذوجاً غيره". جواس بات كى دليل ب كم ضلع تين طلاقول عن أربيس الرضلع خود طلاق موتا تو طلاقيس جاربوجا تمن جس كاكوئي قائل نبيس -

اس کے جواب میں جمہوریہ کہتے ہیں کہ سیاتی قرآن کا مغہوم یہ ہے کہ طلاق غیر مغلظ دو ہیں، پھر
ان میں دومور تیں ہیں یا بلامال ہوگی ایمال ،"السط لاق مو تن " سے جہاں طلاق غیر مغلظ کا دو ہونا معلوم
ہور ہا ہے دہاں اس کے اطلاق سے طلاق بلامال کی صورت بھی سمجھ آ رہی ہے اور آ بت خلع ہے" طلاق
بالمال"کا ذکر ہور ہا ہے لہٰ ذاخلع "مو تان " ہے خارت نہیں ، لہٰ ذا " فہان طلقھا " ہے تیمری طلاق کا ذکر
بوگا اور طلاق کا جار ہونالازم نہ آ ہے گا۔ (۱)

اس كے علادہ جمہورى وليل يمي بك جب حضرت ابت بن قيم كى الميد في كامطالبدكيا تو آنخضرت سلى الله عليه وسلم في تابت بن قيم سے فرمايا " اقبل الحديقة و طلقها تطليقة " اس ميں آپ فيلع كوطلاق تي تجير فرمايا - (٢)

### خلعه عورت كى عدت كتنے حيض ہيں؟

" غن الربيع بنت معوذبن عفراء أنهااختلعت على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهاالنبي صلى الله عليه وسلم أوأمرت أن تعتلب حيضة "(دراه الترمذي)

اس بارے میں اِختلاف ہے کہ تلعد یعنی وہ عورت جس کے ساتھ خلع کیا میا ہو،اس کی عدت کتے جین ہیں؟ کتے جین ہیں؟

چانچ مدیث باب ہے استدلال کرے امام اسحال و نیروکا مسلک بہے کے خلاد کی عدت مرف ایک بینے کے خلاد کی عدت مرف ایک بیش ہے۔

جبہ جمہوراس کے تافل میں کہ خلعہ کی عدت وہی ہے جودوسری مطلقات کی ہے یعنی تین

<sup>(</sup>١) واحم للخصيل المزيد ، نورالأبرار ، ص: ٢٢٠٢١

<sup>(</sup>r) توم فرمذی ۲۰۱۰ - ۱۳۰۰ بوانظرآیشا ، الدرالسخرد: ۹/۳ - ۱۰۱ کشد ۱۱۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰

مغل۔(۱)

جهور كنزد يك مديث باب من "حيطة " عمراد المسيق هي -نيزيم كما باسكا ب كريروايت فروا هد ب مي قرآن" والمطلقات بتر بقصن بانفسهن نلالة قروء " كامعار ضنيس رَعَى؟ (م)

## والدين كےمطالبہ پر بيوى كوطلاق دين كاتكم

اگر کی فخف کے والدین کواس کی بیوی ہے ایذ او پہنچتی ہوا دراس سے بیوی کو طلاق وینے کو کہیں آقر الک صورت میں اس شخص کے ذر سے طلاق دینا واجب ہے۔

کین آگروالدین کواس کی بیوی ہے کوئی واقعی تکیف نہیں بلکہ والدین خوا و کو اوس کو طلاق ویے کو کہدر ہے ہوں تو الی صورت میں والدین کے تکم پڑھل اس کے لئے ضروری نہیں بلکہ اس صورت میں طلاق وینا مورت پرایک طرح کاظلم کرنا ہے طلاق اللہ تعالی کے نزدیک بیزی بری چیز ہے فقط مجبوری میں جائز رکمی گئے ۔ خوا و کو او طلاق دینا ظلم اور کرو و تحر کی ہے نکاح تو وصال کے لئے موضوع ہے بلاوجہ فراق کیے جائز ہوسکتا ہے۔ (۲)

### اغلاق كي تفسير مي اتوال

" عن عالشة قالت: سمعتُ رسول الأصلى الله عليه وسلميقول: لاطلاق ولاعتاق لى إغلاق "(رداه لبوداؤد)

اغلاق كاتغير من مختلف اقوال مين:

- (۱) ....بعضول نے کہااس سے مرادجون ہے۔
- (۲) ...ابوعبد ہروی نے نقل کیا ہے کہ اس سے ایک ساتھ تین طلاقیں دینا مرادہ، کو کہ تین اللہ قیں دینا مرادہ، کوکہ تین طلاقی دینا مرادہ ہے۔ طلاقی دینا ہے اور مرید طلاق کی منجائش اس کے پاس نہیں رہتی۔

<sup>(</sup>١) انظرلطميل المقاهب ، المعنى ٢٣٩/٤

 <sup>(</sup>۲) انظر لهَلين الجوفين ، الكوكب الدرى: ۲۲۷/۲ ، وبقل المجهود: ۱ ۳۳۲/۱ ، وهذه المسئلة ملخصة من دوس ترمذى :۳۵/۳

<sup>(</sup>۲) برس فرمذی ۲۵۲/۲۰

(٣) .... ابوعبد نے اغلاق کی تغییرا کراہ سے کی ہے اور یکی اس کی مشہور تغییر ہے۔

(٣) ....امام احترادرامام الوداؤر في اس كي تغيير غضب ادر غصب كي ب-

لیکن اس پراشکال ہوتا ہے کہ اس تغییر کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حالی غضب میں طلاق واقع نہیں ہوتی ، حالانکہ طلاق حالی غضب ہی میں دی جاتی ہے۔

لیکن اس کاجواب یہ ہے کہ اغلاق سے مطلقاً غضب مراد نبیں بلکہ غضب کی وہ تم مراد ہے جس عمی انسان کی علی جاتی رہتی ہے، چنانچے علا سابن آئم نے زادالمعاد میں غصر کی تین تسمیں بیان کی ہیں: اقسام غضب

(۱) ..... بہلی تم ایسے غصے کی ہے جو آ دمی کی عقل کو بالکل زائل کردے اوراس کواپی بات کا سرے سے شعور میں نہ ہوتی۔ سے شعور میں نہ ہوں ہوتی۔

(۲)....دوسری تسم ضعدی ابتدائی کیفیت کی ہے کہ اس میں آدمی کوشعور ہے اور جو کہدرہاہے اے بچور ہاہے، ایک صورت میں بالا تفاق طلاق واقع ہوجائے گی۔

(۳) .....تیسری تنم بیہ کہ خصد شی استحکام اور شدت آگئی ہے لیکن عقل بالکلیہ زائل نہیں ہو کی تاہم خصہ کی وجہ ہے دو اپنی نیت کے مطابق کا م نہیں کرسکتا اور اس دوران کوئی زیادتی اگراس ہے سرزو موجائے چونکہ دونیت کے مطابق نہیں ہوتی ہے اس لئے اس پر بعد میں اس کو پٹیمانی اورافسوس ہوتا ہے ہے تیسری حم کل نظر ہے۔

ملامداین قیم کے فزد یک اس صورت میں طلاق واقع ندہونا رائے ہے۔(۱)
اور علامہ شائ نے فر مایا کہ اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی۔(۲)

فی الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فر مایا(۳) کہ مجمع ہے کہ لفظ اغلاق کے مفہوم میں اکراہ ، فضب ، جنون اور ہروہ امر شائل ہے جس کی وجہ ہے آ دی کے ہوش وحواس اور عقل سلامت ندر ہے۔(۷)

(۱) زادالمعاد:۲/۵۱۲

<sup>(</sup>٢) ودالمحتار على الدر المحتار ، كتاب الطلاق ، مطلب في طلاق المدهوش: ٣٩٣/٢

<sup>(</sup>٣) زادالىماد:٢١٥/١

<sup>(</sup>٣) بعله المسئلة ملخصة من كشف النارى ، كتاب الطلالي من: ٣٥٣

### طلاق مجنون وممكرً ه كاتحكم

مجنون کی طلاق تو بالا تفاق و اقع نیس ہوتی ، البت مکر و یعنی و وفض جس پرزیردی کی گئی ہو، اس کی طلاق کے ہارے میں اختلاف ہے۔

حضرات حننية ،امام صعى ، قمادة ،ابرائيم فنى اورسعيد بن جبير فرمات بين كمثلز وكى طلاق واتع العجم المتعلق عندية ، المام صعى المقارة والمعارف من المتعلق المتعلق

ید معزات فرج بن فضالہ عن عمر و بن شرحیل معافری کے ایک اثر ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ایک اور ت بی کہ ایک عزرت عرف باس میں مقدمہ ایک عورت نے اپن ایم مقدمہ بیش ہواتو آپ نے دو طلاق می قرار دیدی۔

حضرت این عمر اور عمر بن عبدالعزیز ہے بھی ای طرح کے آٹار منقول ہیں۔ حضرات ائمہ ٹلا شفر ماتے ہیں کہ مکر وکی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اکراو کی وجہ سے افتیار نہیں رہتا اور شرقی تصرفات کا دار و مدار اختیار ہے۔

ای طرح به دخرات فراتے بیں کہ حالت اکراہ بھی کلے کفر کہنے کی بھی اجازت دی گئے ہے" الا من الکوہ وقلب مسطمنن بالإیمان ". اکراہ کی حالت بھی کلمہ کفر کہنے والے پرا دکام کفر جاری نہیں ہوتے تو طلاق تو کلمہ کفرے بہت کم درجہ کی چیز ہے اس پہمی طلاق کا تھم جاری نہیں ہونا جا ہے۔(۱)

### طلاق شكران كانتكم

طلاق شکران(۲) کے بارے میں نقہا مکا اختلاف ہے۔ امام ابر صنیفہ اورامام مالک کے نزدیک سکران کی طلاق واقع ہوجائے گی۔(۲) امام احمد کامشہور تول اورامام شافع کی ایک روایت ہے کہ سکران کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، حنفیہ میں سے امام کرفئ اورامام طحاویؒ نے ای کوالعتیار کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) كشف الباري ، كتاب الطلاق ،ص ٢٥٦ ، وانظر أيضًا ، المبر المنصود: ٩٢/٣

<sup>(</sup>۱) سكران المخلس كوكية بي جونش كم حالمت على مست بور

<sup>-</sup> جسكال كاتداسكال كهادم والمرك كالكافي داده

وجدال کی ہے کدوم تی ادر مہوثی کے عالم میں ہوتا ہے، اے پہنیں چاتا کداس کے مندے کیا کل کی مندے کیا کا سے کیا اثر ات ہول کے مقصد داراد و کا اعتبار عقل ہے ہےا دراس کی عقل ذائل ہوئی ہے۔

قائلین دوری طلاق فریاتے ہیں کہ اس کی عقل ذائل ہونے کا جوسب ہے وہ معصیت ہے، اس لئے مکماس کی عقل باتی تجی جائے کہ تاکداس کو عمیہ ہوں ذہرادر تنبیکا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طلاق داتع ہو۔ (۱)

## بج ك طلاق كالحكم

بجے کے طلاق دینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ شافعیہ کے فزد کی بچے کی طلاق واقع ہوجائے گی۔ لیکن امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ اگروہ قریب البلوغ اور مراحق ہوتو اس کی طلاق واقع موجائے گی۔

الم احرّقر ماتے میں اگروہ روز ور کھنے کی طانت رکھتا ہے توا سے بیچے کی طلاق واقع ہوجائے گ۔ حضیہ کے نام احرّقر ماتے میں ہوتی۔ (۲)

### طلاق موسوس كانتكم

" قال الإمام البخارى : ومالا يجوزمن إقرار الموَسُوسِ " (البخاري ) مهول الرآدي كرا ما البخاري ) مهول الرآدي كرا ما المراج من كوكر ت سے وسور آتا ہو۔

ا مركمي كوطلاق كاوسوسة يا توجمبور علاء ك فرد يك وسوسة طلاق سے طلاق واقع نبيس بوكى كيونك

طلاق کے لئے تفظ یا کابت ضروری ہاوروسوسد علی ند الفظ موتا ہاورند کابت۔

الم بخاری فراتے میں کے طلاق موسوس اس لئے واقع نبیس موگ کداس کی نیے نبیس موتی۔

ابن سرین اورابن شهاب زہری فرماتے ہیں کہ موسوس نے اگر طلاق کامزم کیا ہے تواس سورت میں طلاق واقع ہو جائے گی ،امام مالک ہے بھی ایک روایت اس کے مطابق منقول ہے، قاضی ابو بحر بن عربی فیصلاق واقع ہو جائے گی ،امام مالک ہے بھی ایک ہے۔(س)

<sup>(</sup>۱)كشف البارى مكتاب الطلاق مس: ۲۵۷

<sup>(</sup>۲)کشف الباری ،کتاب الطلال ،ص:۲۱۹

<sup>(</sup>٣)كَتْفَ الْبَارِي «كتاب الطلاق من: ٣٦ » و قطر أيضاً » الدر المنصر د: ١٠٢/٠ • ١

## غلطى يا بعول ميس طلاق دينے والے كا تحكم

ملطی یا بمول می طلاق دیے والے کے علم می اختلاف ہے۔

جمهورعلاء كےنزد كيك طلاق داقع نبيس ہوگى۔ حنفيد كےنزد كيك داقع موجائے كى۔ (١)

حننيك دليلمشبورمد بديج جسكوامام الوداؤة في المالي " فسلات جسد هن جد،

وهنولهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ". ترجب بزل كالتباركيا كيا عبة خطاء مفلداورلسيان كا مجى انتماركها مائكا\_

جہور معزت ابن عباس کی ایک مرفوع مدیث ہے استدلال کرتے ہیں جس ہے:" إن الله تجاوز عن أمتى الخطاء والنسيان و مااست كر هوا عليه ". (۲)

## " حامله متوفّی عنها زوجها" کی عدت کیاہے؟

"عن الأسودين أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعدوفاة زوجها بشلالة وعشرين يوماً وخمس وعشرين المماتعلّت تشوّقت للنكاح فالكر عليها، فذُكِر ذلك للنكاح الله عليه وسلم فقال: إن تفعلُ فقدحلٌ أجلها "(رواه الترملي)

متوفّی عنهازوجما(۳) کی عدت کابیان اس آیت پی ہے " والسلین یتوفون منکم ویلرون ازواجاً پتربّصن بانفسین اربعة اشہروعشرا " ۱۰ الآیه

اور حالمه كى عدت كابيان اس آيت عن آيا ب" وأولات الأحسال أجله ن أن يضعن حمله ق.".

ان دونوں آیوں کی روشی شی امتو آئی عنہاز وجہاغیر مالم "کی عدت متعین ہے بعنی چارمبینہ دی دن داور" مالمہ فیرمتو آئی عنہاز وجہا ان کی عدت بھی متعین ہے بینی وضع حمل دالبتہ ایک صورت می تعارض پیدا او جاتا ہے بین" مالمہ متو آئی منعاز وجما" کی صورت میں مہلی آ بت کا تقاضا ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہو۔
عدت چارمینے دی دن او جبکہ دوسری آ بت کا تقاضا ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہو۔

<sup>(</sup>۱) راجع ، فعدة الكارى: ۲۵۹/۲

<sup>(</sup>۲)کشف الباری اکتاب الطلاق می:۵۸

<sup>(</sup>٣). والمدع بمن كالتوبرف عويكا بور

چانچ معزات محابر رام می " مالم متولی عنماز وجما" کی عدت کے بارے می اختلاف، با

-4-

حفرت على كرم الله وجه كامسلك يه ب كه وضع حمل اور جار مبينے دى دن دونوں كا پايا جانا ضرور كا با الم حار كا با الم حار كا با الم حار كا كا با الم حار كا با الم حار كا با الم حال كا من كا كا الم حال كا من كا عدت أبعد الاجلمان ب من الم حار كا عدت أبعد الاجلمان ب من الم حار كا من من عام كا مناكب من عمل الله من المال كا مناكب من المال كا مناك ب كا تقال المناك بكا تقال المناك ب كا تقال المناك بكا تقال المناك بكا تقال المناك ب كا تقال المناك بكا تقال بالمناك بكالمناك بكا تقال بالمناك بكا تقال بالمناك بالمناك بكا تقال بالمناك بالمناك بالمناك بكا تقال بالمناك بالمناك بكا تقال بالمناك بكا تقال بالمناك بلاك بالمناك بال

جبکہ جمہور صحابہ کرام اور ائتہ اربعہ کے نزدیک الی عورت کی عدت متعین طور پروضع حمل ہے، ندکورہ صدیث باب سے جمہور کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔

نیز ترزی می حضرت ام سلم کی مدیث ہے: "قالت : وضعت سبیعة الاسلمیة بعلوفاة زوجهابیسیر فاستفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فامرهاأن تنزوج ". الم ترزی نے اس روایت کو " می الله عبدالله بن عباس نے اس روایت کو شنے کے بعد جمہور کے مسلک کی طرف رجو کا کرایا۔

حقیقت بھی بھی ہے کدومری آیت یعنی "اولات الاحسمال" بہلی آیت یعنی "والمفین یہ ولم الله الاحسمال " بہلی آیت یعنی "والمفین یہ ولمون منکم " کے لئے متعارض صورت بھی نائخ ہے جبددوصورتوں بھی تو کوئی تعارض بی نہیں کمائز ، جن معزات نے ابعدالاجلین کا تول اختیار کیا اس کی ایک وجرتو بیتی کدان کوسیعہ اسلمیہ والی روایت نہ پنی کی اور ابعدالاجلین کو اختیار کرنے بھی احتیا طرحی ، دومری وجہ بیتی کدان کو بیلم ندتھا کہ کوئی آیت نزول کے اعتبار سے مقدم ہو کرمنوخ ہو ادر کوئی آیت مو خرہ وکرنا کے ہے۔ جبکہ معزرت عبدالله بن مسعود حمر ماتے ہیں اغتیار سے مقدم ہو کرمنوخ ہو النساء الفصوی نا رسودة الطلاق ) نزلت بعدالتی فی المفرة ".

سوگ کس زوجہ پرواجب ہے اور کس پرنہیں؟

" عن أم عطيّة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ لإمرأة تؤمن بالله

<sup>(</sup>۱) ملخصًا من درس لرمذي :۳٥٤/٣؛ وكذالي العرالمنصود: ٣/٠١، وكشف الباري ،كتاب الطلاق ،ص٥٥٠٠

واليوم الآخران تُحِدّفوق ثلاث إلاعلى زوج ... إلخ "(رواه البعارى)

اس مدیث معلوم ہوا کہ شو ہر کے سواکس کے لئے تین دن سے زائد سوک منانا جائز نہیں البت الدی شوہر کی سور کے سے تین دن سے دن سوک منائے گی ، جو واجب ہے۔

مراس وك كے بارے ش اختلاف ہے۔

امام مالک ادرامام شافعی کے نزدیک میسوک ہرمعتدۃ الوفات (۱) پرواجب ہے خواہ و و مغیرہ ہویا کبیرہ مسلمہ ہویا کتابیہ۔

امام ابوصنیفہ کے نزد کی صغیرہ اور کتابیہ پرسوک واجب نہیں ، ابوتو تراور بعض مالکیہ کامجی سی مسلک ہے۔

مديث باب

صدیث باب امام ابوطنیق کے مسلک کی دلیل ہے کہ اس ٹی " لابحل لامر أة تؤمن بالله " کا الفاظ سے بالغة مؤمد کو خطاب کیا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ " إحسداد " لیمن سوک" مراً ق" رہے ۔ واجب ہے نہ کہ کا فروہ ہے۔ (۱)

كيامطلقة عورت سوك منائے كى؟

ندگورہ بالاتفصیل "متوفی عنهازوجها" کے بارے میں تھی، جہال تک مطلقہ کا تعلق ہے مو رحمیہ کے بارے میں تو ترک حداد تعنق علیہ ہے البنة مبتوت یعنی مطلقہ بائندیا مغلظہ کے بارے می اختلاف

-

حنفے کے زو یک اس پر بھی مدادواجب ہے۔

جبکہ جمہور کے فزد کیاس پر سوگ واجب نہیں ،اس لئے کہ شوہرنے اس کوطلاق دیکر وحشت زوہ کردیا بلاتا سف علیہ۔

سكن معزات احناف جوابافر ماتے ميں كرسوك كا وجوب مسب تكاح ك فوت مونے يرب- (م)

<sup>(</sup>۱)د والدست جوشو برك و قات كي مدت كز اردى مو

<sup>(</sup>٢) ملخصَّامن درس ترمذي :٣/ ٢١ م ، وانظرأيضاً ، الدرالمنصود: ٥٣/٣ ١ ، وتكملة فتح الملهم : ٢٢٥/١

<sup>(</sup>٣) راجع ، درس لرمذي :٣٩٢/٣ ، وشرح النووتي على صحيح مسلم: ٣٨٦/١ ، والهدايةمع فتح القدير :٣٠ ١ ١

### حالتِ عذر میں معتدہ کے لئے سرمہ وغیرہ لگانے کا تھم

"عن زينب قالت سمعت أمي أم سلمة تقول: جائت امراً ة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن ابنتي توقي زوجهاوقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أوثلاث مرات، كل ذلك يقول: لا " (رواه الترمذي)

ال سلامی اختان ہے کے معتد وجورت کے لئے سرمہ وغیر ولگانا جائز ہے انہیں؟

چنانچہ حدیث باب سے استدلال کرکے ظاہر یہ کہتے ہیں کہ معتدہ کے لئے سرمہ وغیرہ لگانا جائز نہیں اگر چہ انکھوں میں کوئی تکلیف ہی کوں نہ ہو۔

جبکہ جمبور کے زد کے بغیرعذر کے سرمدلگا تا اگر چہ جائز نبیں لیکن عذر کی صورت میں وات کوسرمہ وغیر ولگانے میں کوئی ترین نبیس۔

مدیث باب کاجمہوریہ جواب دیتے ہیں کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم ہوگا کہ اس مورت کا مرض اس درجہ کانبیں جس میں سرمدلگا نا ضروری ہواس لئے آپ نے اکتحال یعنی سرمدلگانے کی اجازت نبیس دئ۔

#### دن کے دقت سرمدلگانے کا حکم

جہاں تک دن کا تعلق ہے امام ابو منیفہ اور امام مالک کے نزد کیے عذر کی صورت میں دن علی میں میں میں میں میں میں م مرمدلگانے کی اجازت ہے۔

جكدا مامثافي ون عن باوجود عذركا جازت نبيس ديت

الم شافق کا استدال ام مکیم بنت اسیدگی روایت سے جودوا فی والد و سف آنی بیر۔

"إن زوجها توفی و کانت تشتکی عینها فتکت حل بالجلاء ..... قالت عند ذلک ام سلمة

: دخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم حین توفی ابوسلمة و قد جعلت علی عینی ضبر آفقال: ماهلایا ام سلمة ؟ فقلت: إنماهو صبر یارسول الله لیس فیه طیب، قال: إنه یشب الوجه فلات جعلیه إلاباللیل و تنزعینه بالنهار "(۱). (الحدیث)

<sup>(</sup>۱) ملحقًا من فوس ترملي : ۲۱۳/۳ ، وانظرأيضًا ، شرح النوويّ على صحيح مسلم: ١ /٥٨٤ ، وفتح القدير . ١٩٣/ ١

### معتده مطلقہ کے گھرے نکلنے کا تھم

معتده مطلقہ کے کمرے نکلنے کے بارے میں معزات اتماکا خالف ہے۔

ا مام مالک ،امام شانعی اورامام احمر کے نزدیک مطلقہ عورت دن کے وتت ضرورت کی بناء پر دوران عدت کھرے باہرنکل سکتی ہے۔

حعرات دننید کے زدیک معتدہ مطلقہ کمرے باہر بیں لکل سکتی۔ (۱)

ولائل ائمه

اکر ٹلاشکا استدلال سے مسلم میں حضرت جابڑی روایت ہے، ووفر باتے ہیں: "طُلَقتُ خالتی ، فارادتُ ان تبحیہ نظرت جابڑی روایت ہے، ووفر باتے ہیں: "طُلَقتُ خالتی ، فارادتُ ان تبحیہ نظرت جابڑ فرماتے اخرجی ، فہندی نخلک، فإنک عسیٰ ان تصلقی او تفعلی معروفاً " لین حضرت جابڑ فرماتے ہیں کہ مری فالہ کوطلاق ہوگئ تو آنہوں نے (دورانِ عدت ) میں جابا کہ اپنے باغ کا پھل کا الیس آئیں آئیں آئیں ایک مخص نے گھرے بابر نکلنے ہے منع کیا ہووہ نی کریم ملی الشعلیہ وسلم کے پاس آئیں آو آپ نے فرمایاتم نکل کر این باغ کا پھل کا شکی ہو، بہت مکن ہے کتم آسے صدقہ کرویا دوسری کی مملائی میں فرج کرو۔

ائمہ ٹلا شاس مدیث ہے استدلال کر کے فریاتے ہیں کہ مطلقہ عورت دوران عدت کھرہے باہر علی علی ہے، جیسا کہ اس روایت میں ہے۔

حضرات دخیقر آن کریم کی آیت ہے استدلال کرتے ہیں" ولایہ بخسر جسن الا ان بالیسن بنا بسائیس میں استحد میں الا ان بالیس بنا بسائی میں میں استحد میں استحد میں استحد میں استحد میں استحد میں استحد استحد میں میں تمام مطلقات کومرا حانا عدت ختم ہونے کی گھرے باہر نکلنے ہے میں کیا گیا ہے ، البندا معتد و مطلقہ کھرے باہر نیس کل کئی۔

جہاں تک دمنرت مایک روایت کاتعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ وہ خروا صد ہے ،اور خروا صد ہے ،اور خروا صد ہے ،اور خروا صد ہے کتاب اللہ کی تخصیص یا تقیید جائز نبیس ،اوراس صدیث کی یہ تاویل بھی کی جاسکتی ہے کہ دوا حکام عدت کے نزول ہے بہلے کا واقعہ : و۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الأيواب والتراجم : ۸۳/۲

## أم ولده كى عدت كتنى ہے؟

. "عن عسروبن العاص قال: لاتلبسواعليناسنة لبينا صلى الله عليه وسلم ، علا المتوفّى عنهازوجها أربعة أشهروعشرًا ، يعني أم الولد "(رواه أبوداؤد)

مولی کے انقال کے بعدام ولد کی مت عدت میں معرات نقبا مکا ختلاف ہے۔

الم شانعی الم الک اورالم احد (روارت مشہورہ کے مطابق) فرماتے ہیں کدأمّ ولدی عرت الکے جین کدأمّ ولدی عرت الکے مین ایک بیش ہے، برحضرات موطالمام مالک میں حضرت ابن مرّ کے ایک اثر سے استدلال کرتے ہیں: "عن ابن عمر اُنه قال فی اُم الولدیتو فی عنها سیدھا تعتذب حیصة ".

سعیدین المسیب ،این سیرین ، بجابر ، عمر بن همبدالعزیز اورا مام احمد (دوسری روایت کے مطابق)
یفر ماتے ہیں کہ اُم ولد کی عدت جار ماووس ون ہے ،ان حضرات کا استدلال مدیث باب ہے ۔
اور حضرات حنفیہ ،مغیان تو ری ،عطام اور ابراہیم تحقی فرماتے ہیں کہ اُمّ ولد و کی عدت تمن حین ہیں ، حضرت ملی اور حضرت این مسعود ہے ہی مروی ہے۔

ماحب ہدایفر ماتے ہیں:" إمامُنافیه عمر "كاس ملامی ادے پیٹوا معزت عربی۔ حدیث باب كی توجیہ

مدیث باب مسلک جمہور یعنی شافعیہ مالکیہ اور حنفید سے خلاف ہے، البذااس کی تو جیہ کرنا ضروری ہے، اور اس کی تو جیہ میں تدریے تعمیل کی ضرورت ہے۔

چنانچ تعمیل اس کی ہے کہ اُم ولد کی دو تسمیں ہیں ایک متکوحہ اور ایک غیر متکوحہ۔ متکوحہ کا مطلب ہے کہ ایک بائد کی تو ہواُم ولد لیکن اس کے مولی نے اس کا کسی سے نکاح کردیا ہو،اور فیر متکوحہ کا مطلب ہے ہے کہ اس کا نکاح کسی سے نہوا ہو۔

اب اکر مدیث باب میں اُتم دلد سے غیر منکو حدمرادلیا جائے تو اس کی کوئی تو جیمکن نہیں ،ادراگر منکو حدمرادلیا جائے تو مجراس کی تو جیمکن ہے ، کہ اس صورت میں تو موت موٹی سے عدت داجب نہ ہوگی بلکہ موت زوج سے عدت داجب ہوگی ،اب موت زوج کی دوصور تیں ہیں:

ایک یے کرموت زوج ہموت مولی سے پہلے ہواس صورت عی تواس کی عدت دو ماہ پانچ دان

ہوگ مین آزاد مورت کی نصف اور اگر موت زوج موت مولی کے بعد ہوت بینک اس کی عدت جار ماہ دس دن ہوگی ماس کے کہ موت مولی سے وہ اُم ولد حرواور آزاد ہوگی ،اور حرومنکوحہ کی عدت وفات جار ماہ دس دن عل ہے۔ (۱)

### ظهار كے معنی اور تھم

ظہداس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ہوی کو یااس کے جم کے اہم اور مشہور جز ہ کوا پئی محر مات البدیہ کے جم کے اس جز ہے تینے یدی سے بول کہدے جم کے اس جز ہے تینے یدی سے بول کہدے کہ جدے کہ جم کے اس جز ہے ہیں کی چینے کی طرح حزام ہویا تیراسر یا پید میری مال کے سری مال کی چینے کی طرح جو النا الفاظ کہنے کے بعد اس مورت سے جماع کرنا اور بوس دکنار ہوتا سب حرام ہوجاتا ہے، ہال اگروہ کفارہ کہنا افاظ کہنے کے بعد اس موجاتا ہے، ہال اگروہ کفارہ کہنا اور کفارہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ اول تو غلام آزاد کرنا تعین ہے اگر غلام میسر نیس تو ساٹھ دن روز سے در کھے اور اگر اس بر بھی قدرت نہ ہوتو ہجر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا میسر نیس تو ساٹھ دن روز سے در کھے اور اگر اس بر بھی قدرت نہ ہوتو ہجر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا

# كفارة ظهارمين برسكين كوطعام كى تنى مقداردى جائے گى؟

"عن أبي سلمة .....أن سلمان بن صخر .....جعل امراته عليه كظهرامه حتى بمضي رمضان فلمامضى نصف من رمضان وقع عليهاليلا .....فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة ، قال الاأجد هاقال: فصم شهرين متتابعين، قال: الاأستطيع، قال: اطعم منين مسكينا، قال: الاأجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: أعطه فلك العرق وهو مكتل باخل حمسة عشر صاعاً وسنة صاعاً إطعام سيّن مسكينا " (رواه فرمدي)

کفارہ کمہار میں ہرسکین کوطعام کی گئی مقدار دی جائے گی؟ اس می نقبا وکا اختلاف ہے۔ چنانچ امام شافع اورا مام احر قرماتے ہیں کہ کفارہ ظمبار میں جن ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلا یا جائے گا ان میں سے ہرا کیک کواکی مدم کندم دینا ہوگا ، یہ حضرات حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ صدیث

<sup>(</sup>۱) الفرالمنظر دعلى سنن أبي داؤ ديا يضاح وبيان :۱۹۲/۳

<sup>(</sup>۲) توطیحات شرح العشکوکا ۲۲۹/۵۰

باب کے واقع ی آپ ملی الله علید اللم نے پندر وصاح دینے کا تھم دیا اور ایک صاح ی وار مدہوتے ہیں البندا بعد وصاح اور برفقیر کے حصہ یں ایک مند آیا۔

اس کے برخلاف حننیہ کے نزد یک ہرنقیرکوایک صاع " کمجور" یا" جو" یانسف صاع کندم دیا ہوگا، کماهو فی صدقة الفطر . (۱)

حفیہ کا استدلال سن الی داؤد عی سلمہ بن صحر کے طریق ہے ابن العلاء البیائی (جنہوں نے ابن العلاء البیائی (جنہوں نے ابن ہے کہ ایک بورے عہار کیا تھا) کی روایت ہے ،اس عی تعرق ہے کہ تخضرت سلی الله علیه وسلم نے ال سے فرمایا تھا " فاطیعہ وسفامن تعربین ستین مسکیناً " اوروس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، اس طرح بر مسکین کے دھے عی ایک ماع آیا۔

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہاس کی تو جید ہے کہ اصل تھم تو وس بی کا تھا، (۱) اس کئے آپ نے شروع میں اطبعہ سنین مسکینا "فرما کرای کا تھم دیا، کین بعد میں جب انہوں نے "لا اجسد "کہ کرا ٹی عدم استطاعت طاہر کی تو آپ نے جو پھرموجود تھاان کودیدیا، کو یاپند دوماع کا کائی ہوجاناان کی خصوصیت تھی۔ (۲)

### ایلاء کے معنی اور تھم

ا بلا ولغت می صلف کو کہتے ہیں ، شریعت کی اصطلاح (م) میں اس کو کہتے ہیں کہ کوئی فخص یہ تم کھائے کہ و د جار ماویا اس سے زائد تک اپنی ہوئی کے ساتھ جماع نہیں کرے گا۔ (ہ)

ا یا کرنے والے کو افتیارہ جاہے تو جار ماہ سے قبل رجوع کرے ملف کوتو ڑوے اور کفارہ کیسین اداکر سے اور کفارہ کی مین اداکر سے اور کا دیا ہے۔

پراس میں اختلاف ہے کہ ایلاء میں جار ماہ کی مدت گزرنے پرخود بخو دطلاق واقع ہوجائے گی یا تفریق کے لئے قضائے قامنی کی حاجت ہوگی؟

<sup>(</sup>ا) انظر لخصيل المقاهب والمعنى لابن قعامة :٣٩٠/٤

<sup>(</sup>٢) كمالي رونيد أبي دارد.

<sup>(</sup>٣) ملخمًا من درس ترملي :٣١٥/٣ بواتطرلطميل المسئل المصلقة بالطهار ، الدوالمنضود:١٠٥/٣

<sup>(</sup>٣) تُنع القس عن قربان العنكوحة أربعة لفهر فصاعداً معاَمل كدامًا ليمين .

<sup>(</sup>۵) برس ترملی : ۲۹۲/۳

احتاف کے فزد کے جار ماہ گذر نے سے خود بخود طلاق واقع ہوجائے گی اور تفریق کے لئے تضاء قامنی کی حاجت نہ ہوگی۔

جبدائد الله المسكن ديك مارماه كذرف برخود بخود القال واقع نبيس موتى بكدرت بورى موف بقائن وق بكدرت المرى موف برقاض دوج كوبلات ويكاكم ديكا الرس فرجوع كرلياتو فميك ورنساس كوطلات دين كاعم ديكارون مستدلات المراس في مستدلات المراس المراس في مستدلات المراس المر

حنفیک دلیل معزت عمر، معزت عنان ، معزت علی ، معزت عبدالله بن مسعود، معزت عبدالله بن مسعود، معزت عبدالله بن عبر ب عبران معزت عبدالله بن معزت زید بن عابت رضی الله عنبم که تاریس جواس بات پر شنق بین که جار ماه گذار نے سے خود بخود طلاقی بائن واقع ہوجائے گی۔ چنانچ معزت عثان اورزید بن عابت فرماتے بیں "إذا مسست اربعة المهد فهی واحدة و هی احق بنف ها تعتذعدة المطلقة".

جہاں تک آیت قرآنی ہے اکمہ اللہ کے استدال کا تعلق ہے اس آیت کریمہ کی تغییر حضرت البداللہ بن عباس ہے ہے متقول ہے" (r) ، انقضاء الأربعة عزیمة الطلاق والفی الجماع ".(r)

#### لعان کے لغوی واصطلاحی معنی

لعان لغت من دمتكار في اوردوركر في كمعنى من تا ب-

اوراحتاف كنزد كم اصطلاح شرع من شهدادات مؤكّدات بسالابعدان مقرولة باللعن فاتمة مقام حدّالقاف في حقه ومقام حدالزنافي حقها "كوكها جا تا ب-

جَكِرُ وَافْعَ كَنَرُوكِ لِعَالَ نَامَ إِنَّ الْمِعَانُ مَلِ كُلَّاتَ بِالشَّهَادَاتَ ... النع "كا-چوكرا مناف كنزوكي لعال كي حقيقت" شهادات مؤكدات بالأيمان "ب،اس ليً

<sup>(</sup>ا) راجع لغصيل المقاهب ، البضى لابن قعاملا: ٣١ ٨/٤

<sup>(</sup>۲) ماخولمن دوس لاملی :۲۹۹/۳

ان كنزديك لعان ك لئے ذوجين كا المل شهادت ہونا ضرورى بـادر شوافع كنزديك چوكسى ك معتقت " أبسمان مؤكدات بالشهادات " بماس لئے ان كنزديك لعان ك لئے الميت بمن كانى بـ()

### لعان كانحكم

"عن ابس عمرُقال: لاغنَ رجل امراته وفرّق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الوللبالام " (دواه الترمذي)

لعان کے بعد فرتت کے لئے تفائے قامنی کی حاجت ہے انہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔
لعان کا معالمہ ایلا و کے بر مکس ہے کہ ایلا و میں عندالا حناف نفس مدت کے گذر نے سے طلاق
ہوجاتی ہے اور تغریب قامنی کی حاجت نہیں ہوتی جبر لعان میں احناف کے زدیک نفس لعان سے فرتت
واتع نہیں ہوتی جگہ قامنی کا تغریب کرنا ضرور کی ہے۔

جبکہ ائمہ ٹلاقی بلاء میں او تغریق قامنی کے قائل تھے الیکن لعان میں فردت کے لئے قعنا وقامنی کی ضرورت نہیں بچھتے اور فردت نے لئے تھن لعان کو کانی قرار دیتے ہیں۔

بلدام شافی کا ذہب ہے کہ کف مرد کے امان سے فرتت واقع ہو جاتی ہے آگر چداہمی تک مورت نے امان نے کا اور جدہ کا لطلاق " ، مورت نے امان نے کیا ہو " المان نے کیا ہو " المان نے کیا ہو " المان نے کیا ہو اللہ فاقد مان کے المطلاق " ، ایمن نے ایک المراز ت اور جدا کی اور جدا کی وجہ سے وجود ش آگئ ہے الہذا وہ طلات کی طرح صرف ذوئ کے قول سے وجود ش آگئ ہے المذا وہ طلات کی طرح صرف ذوئ کے قول سے وجود ش آگئ ہے ، مورت کے قول کی ضرورت نہیں ۔ (۱)

مدیث باب دنیک دلیل م جس می "وفرق النبی صلی الله علیه وسلم به نهما " کے الفاظ آئے میں۔ (۲)

اسمع عن والوال الرين:

<sup>(</sup>١) راجم ، الهناياتم الحالية : ١١/٢

<sup>(</sup>r) راجم ، المغي لاين قدامة :١٠/٤ ا ٣٠ رفتح الباري : ٩٥٨/٩

<sup>(</sup>۱) ایک یاک ظرالعان سے فرقت واقع موگ در فرقع ما کم سے بکار و برالا ل د سعا و فرقت وقع موگ ۔

<sup>(</sup>١) ومرار كفرنت عمي تبست مكاف سدائع موجات كالمان كالوبت آسة باناً عند يقل الدمير كاسيد كشف المسلولان

كتاب الطلاق : ٥٣٠ معن إلى الأبراب والتراجع : ٥٢/٢)

<sup>·(</sup>٣) برس ترملی: ٣٦٩/٣ مع العائية، وهنارآيتاً، الدرالمنتود: ١٢٢/٣ ، و كشف الباری ، كتاب الطلاق من: • ٣٠

#### لعان سے ٹابت شدہ حرمت کی حیثیت

لعان سے متعلق ایک دومری بحث بھی ہے کہ لعان کے نتیجہ میں ثابت شدہ حرمت کی کیا حیثیت

حفرات طرفین قرماتے ہیں کہ فرقب لعان طلاق بائن کے درجہ میں ہے۔البتہ جب تک لعان برقرار ہواس وقت تک دوبارہ نکاح میں درست نہیں لیکن اگرزوج نے زنا کاالزام نگانے میں اپنے آپ کو جمادی ہوگئ یا عورت نے شو ہر کے الزام کودرست قرارد کرا چی کھندیب کردی تو ابدان کے لئے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہوگیا۔

جبکدام ابو بوسف اورام زفر اورحس بن زیاد قرماتے میں کدلعان بغیرطلاق کے فرقت ہے اور اللہ فرقت ہے اور اللہ قابت مونے والی حرمت دائی اور ابدی ہے جمیے حرسب رضاع اور حرسب مصاہرت۔ متعدلات ائکہ

حعرت امام ابو بوسف اورامام زفر کااستدلال سنن وارتطنی می معزرت عبدالله بن عمر کی مرفوع موات سے بیا المعتلاعنان إذا تفرق الا يجتمعان أبداً ".

جَكِر حَمْرَات المرفِينَ قُرَمات إلى كَرُوير عَجِلًا فَى كَوَاقعة لعال عَمَى آيا ب " فسلم الحرعامن للاعنه معاقال عويمر: كلبتُ عليها يادمول الله إن امسكتها، فطلقه اللالماقبل أن يامره دمول الله، قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين ".

آبِ سلی الله علیه وسلم کاطلاق دین پرسکوت فرمانا ،طلاق کونا فذقر اردینا ہے، ابندا طائن (لعان کرنے والے) کے حق می اصل توب ہے کہ وہ خود طلاق دیدے، اگر وہ طلاق دینے سے بازر ہے تو قاضی اس کانا بین کر تفریق کرادیگا ، جو طلاق کے تھم میں ہوگی ، کیمافی العنین۔

اس کے علاوہ اس فرقت کا سبب چونکے فعلی زوج ہاس لئے بیطلاق کے تھم میں ہوگی۔(۱) جہاں تک امام ابو یوسف کی متدل روایت کا تعلق ہاں کا جواب یہ ہے کہ اس کے معن حقیق تو

<sup>(</sup>۱) كأن سبب هذه الفرقة قذف الزوج كأنه يوجب اللعان واللعان يوجب التفريل والتغريل يوجب الفرقة فكانت الفرقة. مهدّه الومسائسط مستسافة إلى القذف السنابل موكل فرقة تكون من الروح أويكون فعل الزوح سسهالكون طلاقاً كسافي العنبي والعلم والإيلاء .

یقیا مرادئیں اس لئے کہ" متلامنین" حقیقت میں زوجین کواس وقت تک کہا جائے گا جب تک لعان کا دوائی ہوری ہو، جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو حقیقی معنی کے اعتبار سے متلامنین ندر ہے، کا دوائی ہوری ہو، جب داور دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو حقیقی معنی کے اعتبار سے متلامنین ندر ہے، کا مرادئیں لیا جا سکتا اس لئے کہ لعان سے بال فرقت ٹابت نیس ہوتی اور لعان سے فار فی ہونے کے بعدوہ مثلاً منین نیس رہے ، اس لئے" السمنالاعنان [ذاتفر قالا بعضمان آبداً" کا مطلب میں ہوگا کہ جب تک وہ صفیع لعان کے ساتھ متعف ہوں ان میں اجتماع نہیں ہوسکا کین جب زوج نے اور جب اور جب لیان تحدید کری تو تذفیر زوج جوسب لعان تھا باتی ندر ہالبذاوہ حکما بھی متلا عنین ندر ہا ور جب لعان ندر ہاتو ترسیع اجتماع بھی متلا عنین ندر ہا ور جب لعان ندر ہاتو ترسیع اجتماع بھی متلا عنین ندر ہاتو ترسیع اجتماع بھی ختم ہوگی اس لئے کہ وہ متلا عنین کے ساتھ خاص تھی۔ (۱)

# تعریفنا بچے کے نسب کا انکار کرنے کا حکم

"عن أبي هريرة أن رجلاً لني صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ا وُلِكَ لى غلام أسود، فقال: هل لك من إبل ... الخ" (رواه البخاري)

اگرکونی فخص مراحنا اپنے بیچ کے نسب کا انکار نہ کرے بلکہ تعریفاً انکار کرے، تعریف کا مطلب میں ہوتی ہو، مثلاً کے " بھی! میرار تھ تو میں ہوتا ہو، مثلاً کے " بھی! میرار تھ تو کا ای ہو مثلاً کے " بھی! میرار تھ تو کا ای ہو مثلاً کے " بھی ای میرار تھ تو کا ای ہو کہ کا کیوں پیدا ہوا'' اس جملہ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بچہ میرانیس ہے ،اس تعریف پرلعان مرتب ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔

دعرات دننید، شانعید اورجمبور کے نزدیک تعریف پرند صدقذف جاری ہوگی ،اورندی زوجین کے درمیان لعان کرایا جائے گاالبت تعزیر اس کوسزادی جاسکتی ہے۔

معرات الكيد كيزد كي تعريض كى وجه العان اور صددونون جارى مول محد

الم احمد الكد كمطابق اوردومرى روايت غدب مالكيد كمطابق ب-(١)

مديثباب

مدیث باب جمہور کی دلیل ہے ، کدا کے مخص (٣)حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

<sup>(</sup>١) ملخصَّاس درس ترمذي : ٣٤١/٣ ، وكلالي الدرالمنظود: ١٢٤/٣ ، وكشف الباري مكتاب الطلاق، ص ٥٣٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر لخصيل هذه المقاهب ، الأيواب والعراجم ١٢/٢

<sup>(</sup>٢) بس فنس كانام منسم بن لأووقا.

ما فر ہوا اور فرض کیا یارسول اللہ ایمرے ہاں ایک سیا والا کا پیدا ہوا ہے (یقریف تھی کہ عمی آو سفید ہوں اور الا سیاہ ہوتوہ میرا بیٹا کس طرح ہوسکتا ہے) حضورا کرم سلی اللہ طلبہ وسلم نے فرمایا "کیا تیرے پاس اون این جمان اس نے کہا" ہاں "آپ نے ہو جمان وہ کس رنگ کے ہیں؟" اس نے کہا" مرخ" آپ نے ہو جمان کی رنگ بھی ہے؟" اس نے کہا" ہاں "آپ نے فرمایا" ایسا کی کر ہوا؟" کیا ان عمل کوئی سیاہ مائل ہے فاکی رنگ بھی ہے؟" اس نے کہا" ہاں "آپ نے فرمایا" اور مکن ہے کہ تیرے اس بیے کو بھی کسی رگ اس نے کہا" شاید کسی رگ نے اس کو کھینچا ہو، آپ نے فرمایا" او مکن ہے کہ تیرے اس بیے کو بھی کسی رگ نے کھینچا ہو۔" (۱)

54 :

# كتاب البيوع ومايتعلق بها

### نیلام کے جواز میں اختلاف فقہاء

"عن أنس بن مالكُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلساً وقدحاً وقال : مُن يشتري هلا الحلس والقدح؟فقال رجل: أخلتهابلوهم،فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مُن يزيدعلى درهم؟فاعطاه رجل درهمين،فباعهمامنه "(دراه الترمذي)

" بع المزايرة" لين نيلام كے جوازك بارے مى نقباء كرام كے درميان اختلاف بواك

- (۱)...جمهورفقها وكزريك نيلام كرنا مطلقاً جائز ہے۔
- (۲)..... معزرت ابراہیم فخفی کے مزو یک نیلام مطلقاً جائز نہیں۔
- (۳) .... امام اوزائ کے نزدیک مال نغیمت اور مال میراث عمی نیلام جائزہے، دوسرے اموال عمی جائزہیں۔(۱)

#### دلائل نغتهاء

جمبودفتها مکاستدلال مدیث باب سے ہے جونیلام کے جواز پر بالکل مرت کے ہے۔ حضرت ابر بیم کن کا ستدلال اس مدیث سے ہے" نھی دسول الله صلی الله علیه وسلم عن السوم علی موم اخیه ".

کین جمہوراس استدال کا یہ جواب دیت ہیں کہ " مسوم علی موم آخیہ "کی ممانعت اس وتت ہے جب بھا کا تاک نتیج میں بالع کے دل میں اس مشتری کے ہاتھ دو چیز فروفت کرنے کار جمان پیدا : دکیا : وہین اگر بالع کے دل میں میاان اور دنان پیدائیس ہوا بلکہ ابھی بات چیت جاری ہوتو اسک

<sup>(</sup>١) راجع لهذه المشاهب ، لكملة لنع الملهم . ٢ /٣٠٥ ، كتاب البيرع ، مسئلة بيع المزايدة

مورت على سوم على سوم أخيه "عن وافل نبيس ، لبذا جائز بـــ

الم اوزائ كا استدلال وارتطن كى ايك مديث سير " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يزيد إلا فى الفنائم والمواديث " .

جمبورنقہا واس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر اس کو بھی بھی مان لیا جائے تب بھی اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ نیلام عمو ما انہی دو چیز دن عمی ہوتا ہے ، یہ مطلب نہیں کہ دومری چیز دن عمی نیلام بالکل ممنوع ہے۔ (۱)

# تلقي جلب بيع كانتكم

" عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وصلم نهي أن يتلقّى الجلب فإن تلقّاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيهابالخيار إذاور دالسوق "(رواه العرمذي)

" تسلقى المجلب " كامطلب يه كدكوكى تاجر بابر سمامان تجارت شمركا ندرفروفت كرئے كے لئے لار باہد اوردوسرا آدى اس كے شہر مى داخل ہونے سے بہلے عى اس سے ملاقات كرك دوسا بان تجارت اس سے خريد لے اس كو" تلقى المجلب " اور " تلقى المبوع " بمى كہا جا تا ہے۔ مدى نا باب مى حضورا قدى ملى الله عليه وسلم نے " تسلقى المجلب " سے دو وج سے مع فر ما يا

-4

ایک دجہ 'ضرر'' ہے کہ جوفض شہرے باہر جاکرآنے والے تاجرے سامان فرید لے گادہ تنہااں سامان کی قیت زیادہ سامان کا اجار د دار بن جائے گا، پھروہ پہلے تو ذخیرہ اندوزی کرے گا، اور جب اس سامان کی قیت زیادہ ہوجائے گااس دفت وہ اپنی من مانی قیت پر بازار می فردخت کرے گا، جس کے نتیج میں مہنگائی ہوجائے گااس دفت وہ اپنی من مانی قیمت پر بازار می فردخت کرے گا، جس کے نتیج میں مہنگائی ہوجائے گا اوراوگ ای تیمت پر فرید نے پر مجبور ہوں گے، اس لئے کہ وہ سامان دوسروں کے پاس سوجو ذہیں ہے، گا ہرے کہ اس میں شہروالوں کی ضرر ہے۔

مانعت کی دوسری وجہ ' غرراوردھوکہ ' ہے کہ عمو آجولوگ شہرے باہر جاکرا نے والے تاجرے ما مان تجارت خرید سے جیں ،اکثر وجشتر وہ آنے والے تاجر کودھوکہ بھی دیا کرتے ہیں ،اس لئے کہ آنے والے تاجر کودھوکہ بھی دیا کرتے ہیں ،اس لئے کہ آنے والے تاجر کو بیمطوم بیس ہوتا کہ بازار بی اس چیز کے کیادام چل رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) الطرللغصيل ، إنمام الباري : ٢٦٦/٦ ، وتقرير ترمذي : ١٨/١

اختلانب نغياء

اب سنلدیہ کدا کراک فیض نے شہرے ہا ہر جاکرانے کو وہوکدد کراوراس کوال سان کی خلا قیت بتا کراس ہے وہ سامان کی خلاقیت بتا کراس ہے وہ سامان کی خلاقیت بتا کراس ہے وہ سامان کی خلاقیت بتا کراس ہے وہ سامان کے اعدد وافل ہوا تب اس کومعلوم ہوا کہ مشتری نے جموث بول کراورد حوکد دے کرکم قیت عمی وہ سامان خریدا ہے، تو کیاس مورت میں باکع کوئے کے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا یا نیس کاس بارے عمی اختلاف ہے۔

علامدابن حزم اور فلا ہریہ کہتے ہیں کداس صورت بھی بھے تل منعقد نبیں ہوگی۔ ائمہ ٹلاش فرماتے ہیں کدالی صورت میں بھے منعقد ہوگی ،اوراس کے ساتھ ساتھ بائع کوخیار س مجمی حاصل ہوگا۔

حنفی فرماتے ہیں کہ تھ تو منعقد ہو جائے گی البتہ بالع کوخیار نظ ماصل نہیں ہوگا، کیونک ال کے میال خیار منع ن نہیں ہوتا۔ (۱)

مديث پاپ

اسمند عن ائر الله الله المال مديث باب سے ب

فقہاء حنفیہ نے مدیث باب کے جواب میں بہت ی تاویلات کی ہیں، کین کوئی تاویل قائل الممینان ہیں ہے، کیونکہ مدیث باب کے الفاظ بالکل واضح اور صاف ہیں، اس لئے ائر ٹلا شکا مسلک ذیا وہ تو ک ہے، جہاں بک اس بات کا تعلق ہے کہ امام صاحب کا مسلک اس مدیث کے خلاف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوان تو یہ بات بھی کل کلام ہے کہ امام صاحب ہے عدم خیار مراحظ بابت ہے یا نہیں؟ اگر بات ہو تا ہا ہے کہ کہ مدیث میں یا الفاظ ہیں وہ صدیث امام صاحب کونہ جنی ہو۔

اس لئے مج بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ بائع کوئے تھ کا اختیار ماصل ہے، چنا نچے علامداین ہوائم نے لئے القدر یس بی موتف اختیار کیا ہے کہ بائع کو اختیار لے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) خارملون كتسيل كن عكان شامل خال.

<sup>(</sup>٢) راجع للقصيل المذكر ، إنعام البارى : ٣٠٥/١ ، وتكرير ترملى : ٢/١٥ ، و درس مسلم : ٣١/٢ ، و راجع للمسافل المسالة بالناقي والجلب ، إنمام البارى :٣٠٥/١

## بيع التمر بالرطب كانحكم

"عن عبدالله بن يزيدان زيداً اباعياش سال سعداً رضى الله عنه .....وقال سعد " مسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن اشتراء التمربالرطب، فقال لِمَن حوله : أينقص الرطب إذا يبس؟قالوا: نعم، فنهى عن ذلك "(رواه الترمدي)

"رطب" تر مجور کوکہا جاتا ہے اور" تمر" ختک مجور کوکہا جاتا ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان الرطب جائز ہے یانبیں؟

ائمہ ٹلا شاہ رصاحبین فریاتے ہیں کہ تمرکورطب کے وض فرو خت کرناکس حال میں بھی جائز نہیں،
ان کی دلیل صدیث باب ہے کونکہ اس میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہے '' نظے التمر بالرطب' کے بارے میں
ان کی دلیل صدیث باب ہے کیونکہ اس میں آپ میلی اللہ علیہ وسلم ہوجاتی ہیں، عرض کیا گیا تی ہاں چنانچہ آپ گیا تو آپ نے استغمار فرمایا کہ ترکم جوریں خلک ہوکر کم جوجاتی ہیں، عرض کیا گیا تی ہاں چنانچہ آپ نے اس طرح لین ذین ہے منع فرمایا۔

حفرت امام ابوصنیف قرمائے میں کہ تمرکورطب کے موض فرو فت کرنا تماثل اور برابری کے ساتھ ا جائز ہے، تفاضل اور زیاد تی کے ساتھ جائز نہیں۔(۱)

حفرت امام ابوضیفتی دلیل اس واقعہ سے واضح ہوجاتی ہے کہ جب وہ بغداد شریف لائے تو وال کے علا ہ نے آ ب سے متعدد سوالات کے ،ان میں ایک سوال بیتھا کدر طب کوتمر کے ساتھ فرو دست کرنا جائز ہونے کی جائز ہونے کی جائز ہونے کی جائز ہونے کی وائز ہے ۔علاء نے سوال کیا کہ جائز ہونے کی ولیل کیا ہے؟ امام صاحب نے وہ شہور صدیت پڑھ کر سنادی کہ "الت مو بالت مو والفضل دبا " یعیٰ تمرکو تمرک کے باتھ برابر کر کے باخ کرنا جائز ہے ،کی ذیا دتی رہا ہے۔

پرامام صاحب نے ان علاء سے سوال کیا کہ آپ معزات یہ بتاکیں کہ رطب جن ترے ہے افلاف جن کہ رطب جن ترے ہے افلاف جن ہے اگر تمر جن رطب سے ہتواس صورت میں بھی صدیث اس کے جواز پردلالت کردہی ہے ،اورا گرتم رطب کے جن سے بین میں بکہ خلاف جن سے ہواز کر اس مدیث کے آجری جزوے جواز عابت ہور باہے" و إذا اختلف الأجناس في عوا كيف شنتم إذا كان يلم آبيد ".

<sup>(</sup>۱) راجع ، همشة القارى ۱۰ / ۲۹۰/۱ روعلاه السنى :۳۱۹/۱۳ ، ولكملة لتح الملهم ۱/۱۰ ، كتاب البيرع ، مسئلة بيم الرطب بالنمر .

مديث باب كاجواب

جہال تک مدیث باب کا علق ہے اس کے جواب میں امام صاحب فرماتے میں کہ معرت ذید ابومیا فی جواس مدیث کے دادی میں وہ مجول میں ،اس لئے بیدوایت قابل استدلال نہیں۔

ادراکراس مدید کودرست اورقایل استدلال بان لیا جائے تواس صورت یم جواب بیہ کہ بیم مدیث کے نسید این اورآ ہیں استدلال بان لیا جائے کہ تراموال رہویہ میں ہے ،اورآ ہیں می جا سے دیث کے نسید این ادھاری ہے باورآ ہیں می جا دیا ہے وات یدلید اونا ضروری ہے ،" نسید" جا ترنیس، چنانچہ ابودا و داور طحاوی کی روایات می بیم تمری موجود ہے" انه علیه السلام نهی عن بیع التمر بالرطب نسینة ".(۱)

## كهل كى بيع قبل بدة الصلاح وبعد بدة الصلاح

"عن ابن عمراً فن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهني عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الهي البائع والمبتاع "(روادمسلم)

بدة الصلاح كآنسير

دنیہ کے زدیہ" بدوالعلاح" ہے مراد کھل کاعابت اور آفت سے ما مون ہوجاتاہ، شانعیہ کے زدیک اس کی تغیریہ ہے کہ اس می حلاوت یا نتیج (مشماس یا کچنے) کے آٹار ظاہر ہوجا کیں، بقاہریم رف تبیر کا فقال ف ہے، حقیقت میں دونوں کا حاصل ایک بی ہے۔ (۱)

مسكك كتفصيل

ال بات پراجماع ہے کہ ہے انجمار لل الطبع ریعن مجلول کی ہے فلا ہر ہونے سے بہلے باطل ہے، اوراس ش کا اختلاف نیس کو تکہ یہ ہے المحد وم ہے، البت ظبور کے بعداس می دواحمال میں یا بھے قبل بدذ الملات، وکی یابعد برق المصلان، وکی ،اور ہر صورت می معدد جدذیل تین احمال میں :

۱- التا بشر القلق" باكن كى المرف سے يشرط موكد مشترى فور أا بنا مجل درخت سے كاث لے۔ ۲- التا بشرط الترك" مشترى بيشرط لكائے كد للان متعين وقت تك يد بجل درخت بر مكے رہيں

<sup>(</sup>۱) ملحماً من «للريز ترملي»: ۱ /۸۲ ، وهرس مسلم : ۸۵/۲ ، ونفحات العقيح : ۹۳/۳

<sup>(</sup>٢) راجع ، فتح الكدير : ٢٨٩/٥

1

٣- تع بالاطلاق العنى بغيركى شرط كعقد موجائ ندتوس مى تطع كى شرط لكائى كى موادرندى تركى \_

قبل بدۆالصلاح كانتكم

المذالل بدة المصلاح يح كى مندرجه ذيل تمن صورتي بي.

(١) ..... بع بشرط القطع \_\_\_\_ يمورت بالا تفاق جائز ہے\_

(٢)..... ع بشرط الترك \_ \_ \_ \_ يمورت بالا تغاق بالحل بـ

(٣) ... رجع بالاطلاق \_\_\_\_ یعنی جع کسی تیدوشرط کے بغیر ہوکہ نداس بی ترک کی شرط ہواور نظع کی، (یعنی فی در جة لابشر طشیء) ہو، یصورت اختلانی ہے۔

ائر ثلاث کنزدیک اس صورت می رسی باطل ب، جبکه ام اعظم کنزدیک بیری جائز ہے۔ ائر ثلاث کا استدلال مدہ ب باب کے عموم اور اطلاق سے ہم اس لئے کہ اس مدیث میں ہیج تمل برة العملاح سے مطلقاً ممانعت آئی ہے۔ (۱)

معرت الم ابومنية كاستدلال طحادى من معرت ابن عمر كل مديث ب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: من باع نسخلاً بعد أن نؤبر فللمرتهاللبائع إلا أن بسترط المبتاع ".

اس مدیث می حضور ملی الله علیه وسلم نے مشتری کے شرط لگادیے کی صورت میں پھل کوئے میں وافع میں داخل قرار دیا، حالا نکہ جس وقت درختوں کی تا بیر (بوند کاری) ہوتی ہاں وقت تک پھل میں بدوالعملاح نبیل بوتا ،اوراس وقت آپ نے اس کی بیچ کو جائز قرار دیا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر درخت پر چھوڑنے کی شرط ندلگائی جائز ہے۔

مديث باب كاجواب

جبال تک مدیث باب کاتعلق ب،اس کے جواب می دننید کہتے ہیں کداس کے عموم پرتوائد اللہ فرد بھی ممل نہیں کرتے کیونک عموم کا تقاضا تو یہ ہے کہ بدة صلاح سے پہلے پھل کی کوئی بچے جائز نہ ہوخواہ

<sup>(</sup>١) مطرللتعصيل ، المعنى لابن قِدامة ٢٠/٣

بشرط التعلی بی کیوں نہ ہو، حالا نکد انکہ علاقہ بشرط التعلی کی صورت کو جائز کہتے ہیں، لبذاد دمری صورت بو مطلق عن الشرط ہو، نہ ترک کی شرط ہواور نہ قطع کی ہو، یہ صورت بھی در حقیقت "بشرط القطع" بی کی طرف راجی ہے، اس لئے کہ اس صورت میں بھی بائع کو یہ بی حاصل رہتا ہے کہ دہ جب چاہ مشتری سے یہ دے کہ تم اپنا پھل ابھی کا ٹ کرلے جاؤ، لبذا اس صورت میں بھی کوئی مفسدہ لازم نہیں آتا، اس لئے یہ صورت بھی جائز ہوگی، اس لئے کہ یہ شرط الترک والی صورت ناجائز ہوگی، اس لئے کہ یہ شرط مقتضائے عقد کے طلاف ہو، مفید نظ ہو تی ہے، اس لئے یہ ماتھ والی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، مفید نظ ہو آپ کی اس لئے کہ اس کے کہ اس لئے ہوئی ہے، اس لئے یہ صورت ناجائز ہوگی۔

## بعد برة الصلاح كاحكم

بع بعد بدة العسلاح كى بھى وہى تمن صورتيں ہيں جوبل بدة العسلاح كى ہيں ، يعن (١) بع بشرط القطع (٢) بع بشرط الترك (٣) بع بالاطلاق \_

ائد الله الله كنزد كه بعد بدة المسلاح مجلول كى بع تيون مورتون عن جائز ہے، يعنى بشرط القطع والترك والاطلاق -

ان معزات کا استدلال حدیث باب کے مغہوم کالف ہے ، چونکہ حدیث باب میں نمی قبل بدر العسلاح ہے ، چونکہ حدیث باب میں نمی قبل بدر العسلاح کے ساتھ مقید ہے ، البندانی ای کے ساتھ مختص ہوگی اور جو پھل بعد بدر العسلاح ہجا جائے گااس ہے نمی کا کوئی تعلق نبیں۔

حنفیہ کے فزد کے بعد بدق العسلاح می مجی وی تغصیل ہے جو بل بدوالعسلاح میں ہے۔ یعنی بشرط الترک ناجائز اور باتی دومورتوں میں جائز ، کیونکہ مغبوم کالف ہمارے فزد کے جست نبیں۔ (۱)

## " وضع الجوائح " كاتفعيل

" عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وأمربوضع الجوالع ... إلغ " (رواه مسلم)

<sup>(</sup>۱) مختصراً من نفحات التقيم ۱۰۲/۳۰ و انظرايضا ، إنعام البارني ۳۹۵/۹۰ و درس مسلم : ۸۰/۲ و تقوير ترملي المحتمد ا

س مدیث شی دو ملم فرکور ہیں الیک یہ کہ مجلول اور باغات کوئی سال کے لئے بیگی دیجاجائز

ئى------

الله المراهم ومع الجوائع" كاب جوانح "جانحة كى جمع ب، أفت اور معيت كوكتي بي المراد آنب او يه الموائع الله المراد آنب المراد آنب المراد آنب الموائد بي المراد آنب الموائد الموائد بي المراد آنب الموائد الم

- (۱) من المع قبل بدة المصلاح مولى اوردرختوں پر پھل كے ترك كے ساتھ مولى اس صورت على الفاق باك مشرى كام البنيس كرسكا \_
- (۳) ...ای ندکور و صورت ش با لع اور مشتری کے در میان تخلید ہوگیاا ور مشتری نے پھل نہیں توڑا تھا کہ آفت پینی واس صورت میں بالا تعالی مشتری بر صان لازم ہے۔
- (۳) ....بدة الصلاح بيلي العدي تطع مولى اور محل كاف ك لئ وقت مقرر موااور محل كاف ك لئ وقت مقرر موااور محل كاف بيلي المنظمة عن المن صورت عن محل مشترى برضان لازم بـ
- (۵) بدة المصلاح كے بعد بين ہوئى محرترك وقطع ميں ہے كوئى شرط بين لگائى اور بائع ومشترى مى گئيد ہوگيا چرك كار منان كس برآ سے گا؟ مى اختلاف ہے كہ منان كس برآ سے گا؟

الم ابوطیفظ افر بادرالم شافع کا جدید قول یہ بکدائ صورت عمی منان مشتری پرالا ذم ب ادر مع جوائح کا حکم استخبابی ہے ، یعنی بائع کے لئے مستحب ہے کہ وہ آفت کی وجہ سے شن عمل کی کرے۔ امام شافع کی کو لید یم اور امام احمد کا غذہب یہ ہے کہ اس صورت عمی منان بائع پر لازم ہے اور

ن الله جوائع کا عظم وجو بی ہے۔

الم مالك فرمات بي كراكريمي فقصال ثلث سے كم بي توفع جوائح واجب نبيس باوراكر نتسان كمث يا ثلث سے زائد موتو بحروضع جوائح واجب باور بيضان باقع پرلازم ب-

دلائلِ ائمه

الم الوضيف كى دليل مح مسلم مى دخرت الوسعيد خدري كى مديث ب حس مى " أصبب رجل في عهدر من كا مديث ب من المعدول الله وجل في عهدر مول الله عليه وسلم في عمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدّقو اعليه ، فتصدّق الناس عليه ".

اس معلوم ہوا کہ وضع جوائے واجب نہیں کونکہ اگر وضع جوائے واجب تھاتو یہ محف مجل خرید نے کی وجہ سے دیائے واجب تھاتو یہ مخف مجل خرید نے کی وجہ سے دیائے کا اور اُس کے اور اے ڈین کے لئے چندہ کوں کیا گیا؟
جو معزات وضع جوائے کا تھم وجوب کے لئے بائے ہیں ان کی دلیل حدیث باب ہے۔
لیکن اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ امر ہوضع الجوائے سے مرادا مراسخ بالی ہے۔
دومرا جواب یہ ہے کہ یہ اُن صورتوں پرمحمول ہیں جن میں منمان بالا تفاق بائع پر ہوتا ہے۔ (۱)

"عن ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ سلف وبيع او لا شرطان في بيع او لا رواه الترمذي المستمن او لابيع ماليس عندك " ( رواه الترمذي المرطك شميل المرطك المرطك

شراکی تمن قسمیں ہیں:

(۱) ۔۔۔ ایک دوشرط ہے جوعقد کے ساتھ مناسب اور طائم ہواور عقد کا مقتضی ہوتو اس قتم کی شرط لگ نے ہے تھے فاسٹیس ہوتی، کوئکہ دوشرط مقتصائے عقد ہونے کی وجہ سے خود بخو دابرت ہوتی ہے ، میسے مشتری کے لئے ملک کٹر طائع اگر تھے کے بعد مشتری جی کا مالک ہوگا، فلا ہر ہے کہ یک عقد کا تقاضا ہے۔

(۲) دوسری دوشرط ہے جوعقد کے ساتھ ملائم تو نہیں اور نہ عقد کی مقتضی ہے، لیکن اس میں نہاللہ ین کوکوئی فغیل ملائے کوئی میٹر طائع کے جانو راس شرط پر دے رہا ہوں کہ اس کا تھا تھا کہ کوئی فغیل ہوں کہ اس میں نہوں کہ اس میں نہیں اور نہ مقو دعلیہ جانو رکا، کیونکہ وو اہل استحقاق کی سے نہیں تو اس ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا تو اس میں نہیں اور نہ معتو دعلیہ جانو رکا، کیونکہ وہ اہل استحقاق میں ہے نہیں تو اس میں نہوں تو اس میں نہیں تو اس میں نہوں تو اس میں نہیں ہوتا تو اس میں نہیں تو اس میں نہا ہوض ہا ورنہ زائ لازم آتا ہے۔

البتاس عمی اختلاف ہے کے فساد مقد کے لئے ایک بی شرط مفسد کانی ہے یا کم اذکم دوشرطوں کا مواضرور کی ہے۔

چنا نچد دخیہ شافعیدادر جمہور فر ماتے ہیں کہ اگر تھ عمد الی شرط لگائی جائے جو مقتضائے عقد کے طاف اور شرط دونوں انواور باطل موں مے ،خواو ایک شرط لگائی جائے یا کیدے زائد۔

جبکہ الکیہ ، حتابلہ ، امام ابن الی شرمد فیر و حضرات کے زدیک ایک شرط قاسدے تا قاسونیں ہوگی ، بلک فساد کے لئے کم از کم دوشر طیس ضروری ہیں۔

دلاكل اتمد

حضرات مالکیدادر حنا بلسکا استدلال ایک تو حدیث باب می "و لا شرطان فی بیع" ہے ہے ، کراس می شند کاذکر احر از کے لئے ہے اتفاتی نہیں، جس کا سطلب یہ ہے کہ اگر دو شرط فاسد ہوں تو بھ بازنیں اور اگر ایک شرط فاسد فیر طائم ہوتو جا تز ہے۔

لین اس استدلال کا جواب یہ ب کہ شنید کی تیداحتر ازی نیس بلکدا تفاق ہے، چانچا کی صدیث کے بعض طرق میں یالفاظ آئے ہیں" نہی دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم عن بیع وشوط " اللہ اللہ علم مواکر شرط فاسدے تھے فاسد ہوتی ہے، خواہ ایک شرط ہوخواہ ایک سے ذاکہ ہول۔

جہور کا ایک استدلال آو معرت عمرو بن شعیب کی دوایت ہے " ان السنبی صلی افلہ علیہ وصلی افلہ علیہ وصلی عن بیع وشوط " اس مدیث عمل تقر کے کرایک شرط لگانے کی صورت عمل مجلی معنوع ہے درشرط ہمی ممنوع ہے -

منتلی اعتبارے ہی جمہور کا مسلک رائے ہے ، کونکہ ایجاب وقیول سے بھے تام ہو جاتی ہے اور بالا جماع مجمع مشتری کی ملک میں آجاتی ہے، اب مشتری کو اختیار ہے جیسے جاہے اس میں تقرف کرے اور ظاہرے کہ اس یس کس شرف کالگانا مقصد مقد کے منافی ہوگا اور مشتری کے الفتیار میں خلل کا باحث بے گا، قہذا شرط کالگانا لغواور تا جائز ہوتا جا ہے۔ (۱)

# " بيع قبل القبض " كاحكم

"عن ابن عباس الله صلى الله عليه وسلم قبال: مَن ابتاع طعاماً فلايمه عنى يستوفيه بقال: ابن عباس: وأحسب كل شي مثله "(رواه مسلم)

معی کی بی تبغی کرنے سے پہلے ائر۔ اربعہ میں سے کسی کے زدیک جائز نبیں ، اور عثان البی کے علاوہ کس سے اس کا جواز منقول نبیں ، البتہ جواز کی تعمیم میں اختلاف ہے۔

امام احمد اورامام ما لک کنزویک" بیع قبل القبض "کی ممانعت مرف مطعوبات مینی کھانے کی چزوں کے ساتھ خاص ہے، اہذامطعومات کے علاوہ ویکراشیاء میں ان کے نزدیک تج قبل القبض جائز ہے۔

ان کااستدادل ان احادیث سے جن شمرف طعام کاذکر ہے، مثلاً " نہسسی رمسول اللہ صلی اللہ علیہ وصلم عن بیع الطعام حتی یستوفیه " .

الم اسحان کے نزد یک بیممانعت مطعوبات کے ساتھ خاص نہیں بلکے تمام کیلی اوروزنی چیزوں کا میں تھم ہے،ووان احادیث کوجن میں طعام کاذکر ہے معلول بعلۃ الکیل والوزن قرار دیتے ہیں۔

جبکہ شخین بینی امام ابوصنیفہ اورا ما ابو بوسٹ کے نزدیک تمام منقولات کا بھی تھم ہے، البتہ غیر منقول چیز عمل القبض تصرف جائز ہے۔

شخين كمسلك كى دجرج

شیخین کامسلک دور سائم سے قوی ہے ،اس کے کہ" بیسع قبل القبض " کے تا با تزہونے (۱) نفسات التقبع : ۱۲۸/۳ ، والتفصیل فی تفریر تومذی : ۱/۷ ا ، والعام البادی : ۲۱۲/۱ ، وتکسلة فتح السلهم -

ک دجہ کی ہے کہ بنی سے پہلے منے کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بعنہ نہ ہونے کی دجہ ہے منے مشتری کی دجہ ہے من مشتری کے منان عمل داخل ہیں ہوتی لینداس کواس عمل تصرف کاحق مجمی منبیل ملے گا اور ظاہر ہے کہ فیر منقول عمل سے منان عمل دائل ہوت المسلم کی منتقول میں سے میں منتقول کو مشتمی کیا گیا۔ (۱) علت موجود نہیں ، کیونکہ دہاں ہلاکت کا احتمال بہت بعید ہے ، اس لئے فیر منقول کومشنی کیا گیا۔ (۱)

# "بيع الحيوان بالحيوان "كاحكم

" عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "(رواه النرمذي)

چونکہ حیوان نہ کیل ہے، نہ عددی ہے اور نہ وزنی ہے، اہذااس میں کی فقید کے زویک علیہ ربوالفنل نہیں پائی جاتی ہوت برست ہوتو ربوالفنل نہیں پائی جاتی ہوتا ہے۔ اور نہ وزن کے کہ اگر حیوان کے معاقمے دست برست ہوتو اس میں تفاضل جائز ہے لین ایک حیوان کو دوحیوان ہے نیج کتے ہیں۔ البت اس میں اختلاف ہے کہ نسی کے فسیر کے معامل جائز ہے ہیں۔ البت اس میں اختلاف ہے کہ نسیر کے معاد مار کے طریقہ پر حیوان کی تھے حیوان ہے جائز ہے یا نہیں۔

چنانچامام ابومنیفد اورامام احد قرماتے ہیں کہ حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ نسیری ما کرنہیں ہے۔ امام مالک سے دوروایتی منقول ہیں ،ایک جواز کی اور دوسری عدم جواز کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ نسیری بھی جائز ہے۔

دلائل اتمد

امام ایو حنیف اورامام احد کا استدلال حدیث باب سے ب، جوان کے مسلک پر مرت کے ب حضرت امام شافع کا استدلال حضرت ابورافع رضی الله عند کی روایت سے کہ ایک مرتبایک فکر کی تیاری کے موقع پر اونٹ کم پڑ مے تھے تو حضور اقد س مسلی الله علیہ وسلم نے ان کو تم دیا کہ جاکراونٹ فریدلا کا وہ کہتے ہیں" فکنٹ آخی البعیر بالبعیرین إلی أجل "کہ می ایک اونٹ دواونوں کے موش فریدلا کا وہ کہتے ہیں" فکنٹ آخی البعیر بالبعیرین إلی أجل "کہ می ایک اونٹ دواونوں کے موش فریدنا تھا ادھار کے طور پر ۔ امام شافع فرا سے ہیں کہ اگر سے جائز نہ موتا تو حضرت ابورافع ابول نے یہ ہے۔ لیکن اس کا جواب سے کہ یہ واقع تحریم رباسے پہلے کا ہے ، اہذا اس سے استدلال درست نہیں۔ (۱)

 <sup>+:</sup> ١ /١٢٨ ، كتاب الصباقاة والمزارعة ، تقصيل مسئلة الشرط في البيع .

<sup>(</sup>١) مخصراً من دوس مسلم : ٦/٣ ه ، ونفحات العقيم : ٦/٢ / ١/٣ ، والطميل في إنعام الباري :٢/٩/٦

<sup>(</sup>٢) لقريرلزمذي ١٤٦/١ ، و درس مسلم :١٨٦/٢ ، وانظر للخصيل ، إنمام الباري : ١٨٦/٣ - ٣٠

## "بيع اللحم بالحيوان "كاحكم

"عن مسعيدبن المسيّب مرسلاكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، قال سعيد: كان مِن ميسِر أهل الجاهلية " (مشكوة المصابيح) السمسّله عن اختلاف م كرز مره حيوان كاتباوله كوشت كماته جائز م يأبيم؟ الممثل عن المثياً قل المراورة جائز اروية بين .

الم محتر ماتے میں کدا کر کوشت کوحیوان کے کوشت سے زیادہ رکھا جائے کہ کوشت کے مقالم بھی کوشت کے مقالم بھی کوشت آ جائے کہ کوشت کے مقالم بھی کوشت آ جائے تو یہ صورت جائز ہے در نہ جائز نہیں ہے۔

ام ابوضیفی قرماتے ہیں کہ گوشت کے بدلے میں زندہ حیوان کالین ڈین نقذ آجائز ہے ادھار جائز میں اندہ میں کہ گوشت کے بدلے میں زندہ حیوان کالین ڈین نقذ آجائز ہے ادھار جائز میں ہے۔ دلائل ائمہ

ام منظمی مدین باب استدلال کرتے ہیں، جوان کے دعار واضح ہے۔
ام منظمی دیل بوعات کے اصول قواعد کی رعایت ہو و فرماتے ہیں کہ گوشت موزونی ہوار حیوان فیرموزون ہے لہذا اتحاد تدر نہونے کی وجہ سے کی بیشی کے باوجود یہاں ر بوائیس ہے لہذا جائز ہے۔
حوان فیرموزون ہے لہذا اتحاد تدر نہونے کی وجہ سے کی بید عدیث او حارکے لین وَین رجمول جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے اس کا جواب سے کہ سے صدیث او حارکے لین وَین رجمول ہے اوراد حارکے عدم جواز کے احتاف بھی قائل ہیں کہ ایک طرف چیز موجود مواور دومری طرف مرف وعدہ موقویہ یا جائز ہے۔

دوسراجواب مد ہے کہ اہلی جا لمیت اس کو نو ابنا کر کھیلتے تھے اس لئے نو اکورو کئے کے لئے میہ ممانعت آئی ہے۔ (۱)

كياحرمَتِ ربوا''اشيائے ستہ' كے ساتھ مخصوص ہے؟ "عن عبادة بن الصامتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قبال:اللعب باللعب مثلاً بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل . . . الخ "(رواه الترمذي)

ال صدیث على مندرجد ذیل چهاشیاه كی تع بهم جنس سے مونے كى صورت على تفاضل اور نساه كو حرام كیا كيا ہے ، اوران كواموال ربويكها جاتا ہے ، اگراموال ربويك بع ايك دومرے كے موض على اس مرح اوكده و بم جنس نہ اول ، مثلا سونے كى تع جا مرح او تفاضل جائز اور نسام حرام ہے ، اس پر نقہا و كا احدام ہے۔

وه چهاشیاه به بین: ۱-سونا، ۲- چاندی، ۳- کندم، ۲- جو،۵- تر، ۲-نک.

نقہاء کا اختلاف اس می ہے کہ یہ فدکورہ بالاتھم ان اشیائے فدکورہ بی کے ساتھ خاص ہے یامعلول بالعلة ہے کدد محرجن اشیاء میں یہ علت پائی جائے ان بھی بھی تھم ہو؟

حضرت طائل ، قادة ، واؤد ظاہری جمعی ، سروق اور عنیان البی نے بہلاند ب انتیار کیا ہے ، چنانچان کے نزدیک ان اشیائے ستہ کے سواکسی می کی بیچ میں تفاضل یا نیا و منوع نہیں ، عکرین قیاس کا کماند ہ ہے۔

لیکن قیاس کو جحت مانے والے تمام نقبا و کااس پرا تفاق ہے کہ یہ تھم معلول بالعلة ہے ، اور فہ کورو اثیائے ستہ مس مخصر نبیں ، جن و بھراشیاء میں علیب ربایا کی جائے گی ان بھی بھی تفاضل اور نسید حرام ہوگا، مجران دعزات میں اُس علیہ کی تعیمین میں اختلاف ہوا۔

علب ربوا ك عين من اختلاف

الم ابوطیقی الم احر اور متعددودر سے نقیاء کے زدیک وہ علت " قدر مع الجنس" ہے بین سونے اور جاندی میں وزن ہے مع التجانس، اور باتی جاراشیاء میں کیل ہے مع التجانس، چنانچدان کے زدیک کسی میں کیل ہے مع التجانس، چنانچدان کے زدیک کسی میں کیل ہے مع التجانس، چنانچدان کے زدیک کسی میں کیل یاوزنی چیزی رہے جب ہم مبنس سے موگی تو تفاضل اور نسید حرام موگا، اور بہاتھ تق موجائے گا، اگر چدو دی خدکور و بالا چواشیاء کے علاوہ ہو۔

الم شافی کاخب اورالم احمدی ایک روایت یہ ہے کہ علیت رہاسونے اور جاندی میں' محید '(۱) ہے مع التجانس ،اور باتی اشیائے اربعہ میں 'طعم' ہے مع التجانس۔

الكيد كنزد كك علي مرباسون جاندى على من مديت بمع التجانس ورباتى اشياع اربديس

<sup>(</sup>ا) المعبد" عراديه على ويزفن مان كائل بوهور" طم" عراديه على ويزكان كايزول كالم عدد

علمت اوفار" ہے مع التجائس، (۱) اور بعض ماللیہ نے" اوفار" کے ساتھ" افتیات کی ہی آید اکال ہے،
چنانچ اگر کو کی چیز و نجر و کئے جانے کے قابل ہو بھر و وفلا ائے بیل ہے نہ ہواتہ تفاشل بھی مالا یہ ہے اور اس کے اس موگا بعض کے زو کیے جانے ہے وہا۔
حرام ہوگا بعض کے زو کیے دیں۔ (۱)

ولائل ائمه

جہاں تک امام شائل اورامام مالک کا تعلق ہے،ان دولوں دخرات فے دمت کی جوسم میان فرمائی ہے،اس کی تائید میں ان کے پاس کوئی نعم ایس ہے، بلک انہوں نے بیواسدا ہے اجتماد عمیم کا فرمائی ہے۔

اورام ابوطنی نے جوطم میان فر مالی ہے یکن قدراور جس کا پایا جا ناس ک تا نیدمتدوک حام کی روایت ہے ہوتی ہے، چا مجد ہاں اس مدیث کے قریس یا افاظ ایس" و کے لملک مان کا کو لان " روایت ہے ہوتی ہے، چا مجد ہاں اس مدیث کے قریس یا افاظ ایس" و کے لملک مان کے دوس کا ہے جن کوکل اوروزن کیا جاسکا ہو، یہ مدیث اس بارے عمام ت کے کہ اشیات سے کے معاوہ جن چیزوں عمل ہے کہ جاری کیا جائے گادہ کیل یا وزن کی بنیاد پر جاری کیا جائے گا۔ (۳)

# تا بیرے بہلے اور بعددرخت کی بیے کا حکم

"عن ابن عسرقال قال: رسول الحصلى الخ عليه وسلم: مَن ابتاع للحلا بعثمان تؤبر فلمرتهالللي باعهاإلاأن يشتوط المبتاع …الغ " «دواه مسلم) جمرورفت برجل لكابوابواس ك بي كم تمن مورثمل بين:

(۱) ۔ ایک یکروروت کے ساتھ میل کی ہے ہی ہو،اس صورت کی ہالا تعال میل مشتری کو لے ایک استدی کو ایک مشتری کو لے ایک استدی کا مدیث میں" الاآن بشعر ط المبعاع "ے الا تعالی کی صورت سراد ہے۔

(۲) دومری صورت یہ ہے کر مقد عمد احت کردی جائے کہ چل بائع کارہے گا الظ میں مرف درانت کی اول اس میں ہیل بالا تعالى بائع کا مولا۔

<sup>(</sup>۱) الدخلا الاستان بي بال ين قال في وكياما ما يعوده ويزفرا ب مد في الله عدد " النباة " كاستلب ب كه وي فدا في ك الآلاء.

<sup>(</sup>٢) فرض مسلم للأمنا ( المنظرم: ١٩٧/ ١٩٤٠)

 <sup>(</sup>٣) صطرالتميل، يتم تابري (٣٠٠/١٠) وطريز ترمذي (١٣٢/١٠) ، كلهما لميخ الإسلام طبقي سحملطي طبقتاني ،
 أخل طابقتهم

(٣) ... تيمرى صورت يه ب كر مقدمطلقا ورفت كا مو اليل كاس عى الميايا الما تاكولى ذكر نه المرادب المرادب المردث عن ابناع نخلا بعدان تؤبو فلمر تهاللذي باعها " ي كي صورت مرادب الور المردت عى نقيا وكا فقل في المردت عى نقيا وكا فقل ب

اختكافوفتهاء

دننے کے زویک اس صورت میں پھل بائع کا ہوگا ،خواد بھے تا بیر (پیندکاری) سے تیل ہویا بعد می۔

اورائد الله على الربع تأبير كے بعد بوئى تو چل بائع كاب،اوراكر بہلے بوئى تو مشترى كابوكا در)

قبل التأبيرى صورت بمى مجل مشترى كے بونے پرائد ثلاث كا سندلال مديث باب كے مغبوم كالف سے كداس بى "بعدان نؤبر"كى قيداحر ازى ہے جس سے يمعلوم بوتا ہے كدا كر قبل التأبير كا بوكن تو مجل بائع كانيس ـ

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مغبوم مخالف ہمارے مزد یک جمت نہیں۔

حنیک دلیل می صاحب بداید فی دعنرت ابن عمری مرفوع دوایت ذکری ب" إن دسول الله صلی الله علیه و مسلم قال: مَن اشتری أد ضاً فیها نخل فالشعرة للبانع إلاأن یشترط المبتاع ". (۲)

اس مدید می موبراور غیر موبری کوکی تیونیس، بلکه اس می فرما یا گیا ب که مطلقاً چل با نع کا به خواه نیخ تبل ال می برموکی موبا بعد التا میر در (۲)

## خيار مجلس ميس اختلاف فقهاء

"عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيّعان بالخيار مالم يغرقا أريختاد الله "(رواه الترمذي)

امام شافق ادرامام احمد ف اس مديث سے خيارملس كے جوت براستدلال كيا ہے كہ بائع ادر

<sup>(\*)</sup> مطرللتعميل ، عسدة المقارى : ۲ / ۱۲ ا

<sup>(</sup>r) المبدوط للسرحيين ١٣٥/٣٠

<sup>(</sup>٣) انظرللطميل ، درس مسلم :٩٥/٢ ، وإنعام الباري :٢/٩٦ ، ونقيمات الطبيح :٦/٢/٣

مشتری دونوں کے لئے خیارمجلس ملتاہ، وہ فرماتے ہیں کہ صدیث میں تقر ق سے مراد تقر ق بالاجمان (مینی بالعجمان کے خیارمجلس ملتاہے، ان کے فزو کیے نئے صرف ایجاب دقیول سے لازم نیس ہوتی بلک ایجاب اور تیول کے بعد مجلس کی بقاء تک عاقدین (بائع ومشتری) میں سے ہرا کیک و بھے کئے کرنے کا اختیار ہے۔

ان كر برخلاف الم ابوضيفة ورالم ما لك كنزد يك بيج ايجاب وتبول عدائم بهوجاتى ب، المخاوه عاقد ين كرخلاف الم بهوجاتى بي ، ان كاستدلال اس آيت كيموم عرب بي آتها اللين امنوا أو فو ابالعقود " .

وجداستدلال یہ ہے کہ عقد ایجاب اور تبول سے تام ہوجاتا ہے، تبذااس کا ایفاء اس آے کی زو سے لازم ہوگا، اور خیار مجلس اس کے منافی ہے۔

اور تیاس سے بھی حنفیہ اور مالکیہ کی تائید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ نکاح بخلع بھتی علیٰ مال اور کا بہتی علیٰ مال اور کا بہتی ہوتا ،اور تھے بھی ایک کا بہت میں بالا تفاق کی کے نزد کی خیار مجلس نہیں ہوتا ،اور تھے بھی ایک مقدِ معاوضہ ہے، لہذااس میں بھی خیار مجلس نہ ہوتا جائے۔

حديث باب كاجواب

جہاں بک مدیث باب کاتعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ اس می خیارے مرادخیار تبول ہے،
اوراس کی دلیل یہ ہے کہ " بیسے "کالفظ هیئة بائع اور مشتری پرای وقت تک مادق آتا ہے جب تک وہ
نعل کے یخی ایجاب وقبول میں مشخول ہوں، جب ایجاب اور قبول سے فارغ ہو گئت و و هیئة " بیسے "
نعل کے یخی ایجاب وقبول میں مشخول ہوں، جب ایجاب اور قبول سے فار مطلب یہ وگا کہ دوآ دی جب تک فعل
نمیں دے، انہذا" البیس مان "کو حقیقت می پر محمول کیا جائے گا ،اور مطلب یہ وگا کہ دوآ دی جب تک فعل
کی یکن ایجاب وقبول میں مشخول ہیں اس وقت تک ان میں سے ہرایک کور قرقبول کے کا خیار ماصل ہے،
اور یکن انجاب وقبول کی مشخول ہیں اس وقت تک ان میں سے ہرایک کور قرقبول کے کا خیار ماصل ہے،
اور یکن انجاب وقبول کی مشخول ہیں اس وقت تک ان میں سے ہرایک کور قرقبول کے کا خیار ماصل ہے،

اور" مالم يعفر في "كاجواب يهك كراس مراوتر تبالاتوال بنالابدان-(١)

#### خيار مغبون مين اختلاف فقهاء

"عن ابن عمريقول: ذكررجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخذع في البيوع، فقال: لاخلابة، فكان إذابايع البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لاخلابة، فكان إذابايع (١) والفعيل في درس مسلم: ١٥٤/٢ ، وإنعام البارى: ٢١٨/٦ ، وللحات التقيم: ٥٦٢/٣ ، من مسلم: ١٥٤/١ ، وإنعام البارى: ٢١٨/٦ ، وللحات التقيم: ٥٦٢/٣ ، من مسلم: ١٥٤/١

بنول: لاخلابة " (دراه مسلم)

برو "خارمنون سے مرادیہ ہے کہ جوفع " مسترسل" ہولین برع کے معالمے علی بھیرت نہ رکما ہو،دھوکا لگ جاتا ہو، ایسے فخص کو اگر مقد علی دھوکا لگ جائے تواس کو بھے فنخ کرنے کا خیار لمے گا انبی ؟

۔ چنانچ دعزات حنا بلداوربعض مالکیہ کہتے ہیں کہ' خیارمغون' کے گابینی جومف استرسل' ہو اس کواگر مقد میں دھوکا لگ جائے تو اس کو خیار لے گا کہ وہ جا ہے تو مقد کوشنج کردے۔

ان معزات كاستدلال حديث باب سے به كد معرت حبان بن معقد بيوم كے معالمے مى مائب بعيرت نبيس تے، معالمه كرتے وقت مرف " لا خسلابة " كهدية تے اور جب بمى نقصان ہو وانا قاتو تمن دن كے اندراندرئ كونى كردية تھے۔

بجد معزات حنفیه شافعیدادراکش الکید کے زدیک خیار مغیون بیس ملے گا، خواود وقف مسترسل مجدد میں اسلام معزات حنفیہ شافعیدادراکش الکید کے زدیک خیار مغیون بیس ملے کو مشتری عاقل مواہد اور متعاقدین (بائع ومشتری) عاقل بالغ بیں البذایہ بھی دوسری بیوع کی طرح لازم ہوگ -

مديث بإب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہاس کا ایک جواب تو یہ کہ یہ مدیث معلا اسلام معلق کے ماتھ فاص ہے، یعنی یہ خیار مرف انہی کے لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، ہر مستر سل کے کہ ماتھ فاص ہے، یعنی یہ خیار مرف انہی کے لئے آپ ملی اللہ علیہ وصلے کے جومت درک جا کم عمل مروی ہے کہ معنزت حبان بن معلق لئے نہیں تھا، اور خصوصیت کی دلیل وہ مدیث ہے جومت درک جا کم عمل مروی ہے کہ معنزت حبان اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نبید وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خیر نبی فی بیعی " یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نبید و نبی

ماته مقيرتيس موتا مثلاً سنن ابن ماجه من روايت بكرسول الله ملى الله عليه وسلم في حبان بن معلات فرمايا تماكد: "إذا أنت بايعت فقل: لاخلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعنها بالخيار ثلاث لبال ". پل معلوم بواكة تخضرت ملى الله عليه وسلم في ان و " لاخسلابة "كم كر خيار شرط ركيني كالقين فر الى معلوم بواكة تخضرت ملى الله عليه وسلم في ان و " لاخسلابة "كم كر خيار شرط ركيني كالقين فر الى من و ()

### خيار شرط مين اختلاف فقهاء

خیارشرط کی مشروعیت پراتفاق ہے، البتداس کی مدت میں اختلاف ہے۔ امام ابوصیفی امام شافعی اور امام زفر کے نزد کی خیارشرط صرف تمن دن تک ہے اس سے زیادہ

نبير.

امام احرر امام اسحال اور صاحبین کے نزویک خیار شرط کے لئے کوئی متعین مدت نہیں بلک عاقدین کے صوابدید رجمول ہے جس مدت پروہ رامنی ہوں وہی مدت ہے۔

امام الك كنزد كي خيار شرط كے لئے كوئى مرت متعين نبيس بلك مبيعات ك مختلف ہونے سے " "مت خيار" بھى مختلف ہوتى ہے۔(۲)

دلائلِ ائمَہ

حضرت الم ابوصنيفة ورحضرت الم شافق كااستدلال مصنف عبدالرز ال على حضرت النسكى موايت عبدالرز ال على حضرت النسكى موايت عب كرايك وي اون خريد الورائ لله على واردن تك خيار كي شرط لكائى ، آب سلى الله عليه وسلم في النه على من مضرت ابن عمر كي والمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحبار ثلاثة أيام ". الى طرح وارتطنى على حضرت ابن عمر كي ووايت ب: "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحبار ثلاثة أيام ".

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کا اپنااجتہادہ اورا مادیث مرفوعہ کے معارض ہونے کے

<sup>(</sup>۱) مسلمستاً من دوس مسسلم ۲/۲ ، وانظر أيضا ، تكملة فتح الملهم : ۱/۲ مكتاب البيوع ، بات من يخدع في الرب ع صفحت لي خياد المعدون

<sup>﴿</sup>٤﴾ ويطر لطميل المذاهب ، البغى لاس قدامة : ٨/٣ ا

بامشقال استدلال تبيس\_

امام مالک کا استدلال اس ہے ہے کہ چونکہ خیار شرط مشروع بی خورو آگر کے لئے ہواہے کہ جع کے بارے میں خور کیا جائے اور ظاہر ہے کہ مبیعات خور و آگر کے لحاظ سے متفاوت ہیں سب کی حیثیت ایک جسی نیک ، انبذااس مدت کا مدار مجی جیجے ہر ہوگا۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خیار شرط خلاف قیاس مشروع ہواہے، کیونکہ یہ متعنائے عقد کے خات ہے، اور تین دن سے زائد کا جواز کسی صدیث مرفوع میں نہیں آیا، اس لئے یہ صرف اپنے مورد برخصر رہا ہو ملائد آیام .(۱)

#### مسئله مصراة ميس اختلاف فقهاء

" عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترئ مصرًاة فهوبالخيارإذا حلبها،إن شاء ردّهاوردّمعهاصاعاًمن تعر "(رواه النرمذي)

معر اق ،تعریة (معدر) ہے اسم مغول ہے ، یعنی وہ بحری جس کا دورہ ایک دوروزتن میں جمع میں جمع میں جمع میں جمع میں اور خریدار آسے بہت زیادہ دورہ دیے والی بحد کرزیادہ قیت میں جم اور خریدار آسے بہت زیادہ دورہ دیے والی بحد کرزیادہ قیت میں خرید ہے ،اور اور کی کا ان میں کیا جائے تو اس مل کو تحفیل "اوراؤنی کو "مخلد" کہا جاتا ہے۔

صدیث باب کاسطلب یہ ہے کہ جس نے مشاہ مصر آہ خریدی، اور دود و نکال کراستعال کرلیا،
بھر جس پندلگا کہ یہ مصر آ ہ ہے تو اس مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو وہ تمن دن کے اندراس کو واپس کردے،
البحث من دن کے دوران اس مشتری نے اس بحری کا جودود و شاکل کراستعال کیا ہے اس کے بدلے جس با لُع کو
ایک مسام مجور بھی واپس کرے۔

#### اختلانسيائمه

ائر الشهديث باب كظاهر برطل كرت جوئ فرمات بي كه "مصوّا ف " بحرى يا "محفله " او تن المعفله " المعفله " المؤنى فريد في والمسترى و تن والما تحد المراتم المراتم المراجي ا

<sup>(</sup>۱) راجع «درس مسلم ۲۸/۲۰» ونفحات التقيح :۵۹۴۳ «وإنعام الباري :۲۱۵/۱ «وتكملة فتح الملهم . ۲۸۱/۱» كتاب البوع «مبحث في حيارالشرط .

دنند کا ذہب یہ ہے کہ اس مورت میں مشتری کویہ افتیارتیں کہ وہ بکری ہائع کوداہی کرے، البت مشتری رجوع بالحقصان کرسکتا ہے۔

اختلاف كاخلاميه

اختلاف کا ظامریہ ہے کرمدیث باب کے دوجز وہیں ،ایک خیار زد اوردوسرا زد کی صورت عمل ایک صاح تروینا۔

شوافع تواس مدیث کے ظاہر پڑمل کرتے ہوئے دونوں جز دکوا تھتیار کرتے ہیں۔ امام ابومنینڈ اورا مام محدّد دونوں جز و کے خلاف عمل کرتے ہیں ، نــ دد کا اعتیار دیے ہیں اور نـمساع تمر کے دد کا تھم ویتے ہیں۔ (۱)

امام ابویوست اورامام مالک صدیث کے پہلے جزو پر توعمل کرتے ہیں کے مشتری کوزدکا افتیار دیتے ہیں کے مشتری کوزدکا افتیار دیتے ہیں کی در سرے جزوی خرج کے ساتھ ایک صاغ تمر کارد بھی ضروری ہے، اے افتیار نہیں کرتے۔
البت امام مالک فرماتے ہیں کہ صاغ کا لوٹا کا ضروری نہیں ہے کین غالب قوت بلد (۱) جس سے ایک صاغ کا لوٹا کا ضروری ہے، خواودہ مجور ہویا اس کے علاوہ کوئی اور منس۔

ام ابو بوسف قرماتے ہیں کہ بعثنادود مشتری نے اس معراق بحری سے نکالا ہے اس کی قیت لوٹا ناضروری ہے۔

دلائلِ ائمه

بہرمال معزت امام ثافق ، امام ما لک اور امام ابو بوسف می مدک مدیث کے ظاہر پر ال کرتے ہیں ، اور مشتری کو خیار زودیتے ہیں ، اور ساتھ میں ایک مساع تمروا پس کرنے کے بھی قائل ہیں ، ان کا استدلال مدیث باب کے ظاہر ہے ہے۔

حنیہ اوران کے موافقین نے اس مدیث کوسندا سی اور توی مانے کے باوجوداس بڑل نیس کر سکے بس کی متعدد وجوہ میں:

(۱) ایک درید ب کرید مدیث تیم دا مد ب ادر شریعت کے ایسے قاعد وکلیے کے معارض ب

<sup>(</sup>١) واجع لعصيل ملَّعت الأحاثُ ، فيض الناوي مع الحاشية: ٣٩/٣

<sup>(</sup>٢) من الرشوع جوفزا فالب اواس على سائك ما حكاد يناواجب ب-

جرقرآن كريم اوراجماع عابت ب، ووقاعد وكليديب كدمنان بالشل موتاب-

ا -لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم.

٢-وقوله تعالى: وجزآء سيّنة سيّنة مثلها.

٣-رقوله تعالىٰ: وإن عاقبتم فعاقبو ابمثل عُوقِبتم به.

ان آیات کریمہ معلوم ہوا کہ کی چزکا منان اس کے مثل سے کم یازیاد و واجب نہیں ہوتا ، ادر مدیث معرّ اق میں فلا ہر ہے کہ لبن ( دود ھ ) کے مقالبے میں جو صاغ من تمر ہے دولبن کانہ مش صوری ہے منعنوی۔

(۲) .....عدیث معرّاة رحمل ندكر كنے كى ایک دجدام طحادی نے بیان كى ہے كدرسول الله ملى الله على والله والله

معنی جو چیز کسی کے منان جس ہواس کا نفع لینا اُس کا حق ہے۔ اور صدیث معر اقاس مدیث کے معارض ہے۔ اور صدیث معر اقاس مدیث کے معارض ہے، جس کی وجہ آ کے وجہ نمبر (۳) میں آ رہی ہے۔

(۳) .....وروس معرزاة برئل ندكر كے كائداس سے ہوتى ہے كہ قياس بى اس كے معارض ہے كونكد جودوده مشترى نے استعال كيا،اس ميں سے بكونتو ده ہے جو جانور كے تعنول ميں ہوقت عقد موجود قااور جاوہ بحل منقو دعليہ تيا،اور بكودوده بعد ميں مشترى كى ملك ميں پيدا ہوا جومعقو دعليہ تيں، بس اگر حتى بحرى وابس كرتا ہے تو تين عال سے خال نہيں، كہ يا تو اس بور سے دوده كاجواس نے بيا، ہوش مدے يا بالكل ندد سے، يا مرف اتے دوده كا عوض د سے جومقد كے وقت تقنول مين موجود تھا،اور يہال تيوں مورتى حدد رہيں۔ (۱)

اس لئے کہ پہلی صورت میں مشتری کی حق تلفی ہے، کونکداس لین محلوب کا ایک حصہ جوعقد کے بعد پیدا ہواد واس کی اپنی مکیت اور منان میں تھا، اُسے استعمال کرنااس کا حق تھا، اس صدیث کی وجہ سے الفحد اج بالضمان".

اوردوسری صورت میں باکع کی حق تلفی ہے، کیونکہ لبن محلوب کا جو حصر مقنوں میں مقد کے وقت موجود قداد دیمی معقود علیہ تھا جو باکنع کو واپس نہیں ملاء حالا تک فتح سے کی شرط یہ ہے کہ موضین میں کی بیشی نہ ہو۔

اورتیسری مورت اس لئے حوز رہے کرلین محلوب میں یہ امیازمکن نہیں کر کتناوود و مقدکے وقت موجود تھااور کتنا بعد میں پیدا ہوا؟ لبذا شخ حوز رہے۔

صديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے تو اس کا جواب ہے کہ یا توا سے منسوخ قرار دیا جائے الن آیات قرآ نیادر مدیث باب کاتھی ہایوں کہا جائے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وکلم نے بی آیا مامت کے لئے نیس بلک کی فاص تضیادر فیصلہ میں نامعلوم دجوہ کی بناء پر کسی خصوصیت کے باحث فرایا تھا، اور تھم جو تکہ غیر مدرک بالقیاس ہاوراس کی لیے اور نوع ہمیں معلوم نہیں ،اس لئے بیا ہے مور دخصوص پر مقتصر رہا، اور اس کو متعدی کرنا جائز نہیں۔

اورتیسرااحمال اس حدیث میں یہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کسی خاص واقع عمل یہ فیص استع عمل یہ فیص استع می فیمله متحاصمین کے درمیان بطور تشریع یا بطور تضا ہ کے نہ کیا ہو، بلکہ ارشادادرمشور سے کے طور پر اصلاح بین الاخوین کے بیل سے کیا ہو(۱)، داللہ اعلم۔

### انتفاع بالمرجون كأحكم

" عن أہى هريرة قال:قال رسول الخصلى الله عليه وسلم: النظهرير كب إذا كان مرهونا وعلى الله عليه وسلم: النظهرير كب إذا كان مرهونا وعلى الله ي يركب ويشرب نفقته "(رواه الترمذي)

ال بارے عما اختلاف ہے كہ مرتهن كے لئے فى مراون سے انتقاع حاصل كرنا جائز ہے يائيں؟(١)

امام احمد اورام اسحان فرماتے ہیں کدا کر کمی فخف نے کوئی جانور دوسرے کے پاس رہن رکھوایا،
تو مرتبن کے لئے جائز ہے کدا کروہ سواری کا جانور ہے تو اس پرسواری کرے، اورا کردود ہو دینے والا جانور
ہے تو اس کا دود ہے ، بشر طیک اس جانور کا جارہ اور دوسرے مصارف بھی مرتبن خود برداشت کرے، این کا
استدلال مدیث باب ہے ہے۔

<sup>(</sup>٢) راجع لفصيل هذه المسئلة ، شرح الطيبي : ٩٤/٦

<sup>(</sup>۱) عله المسئلة ملخصة من درس مسلم : ۳۸/۳ ، وتقرير ترملي : ۱/۵۱ و «نظر أيضاً ، نفحات التقيع : ۱۹/۳ و والمرابطة والمحات التقيع : ۱۹/۳ و والما والماري : ۱۹/۳ و الماري : ۱۹/۳ و

کین جمبورنتها ،فر اتے ہیں کہ انتفاع بالمر ہوں مرتبن کے لئے کمی حال میں جائز نہیں ،اگر جانور ربی ہے قو مرتبین کے لئے اس پرسوار ہوتا یا اس کا دودھ چینا جائز نہیں ، کوئکہ یہ " ٹھل قسر حس جسر نفعاً " عمد داخل ہوجائے کا ،البتہ اس جانور کا خرچہ مرتبین پر واجب نہیں بلکے مائین پرواجب ہے۔

جمهور كي دليل ايك تو يك مديث بي في " كل فرض جرنفعاً فهوربوا".

اورا کی مدید متدرک حاکم می جعزت سمروی بحدب ہے مروی ہے: " لائی هلی الوهن من الراهن، له غنمه و علیه غرمه " رائی کورئی ہے بندنیں کیا جاسکا، یعنی مرتبی رائی کورئی ہے منطق ہونے سے نبیس روک سکتا ،اس لئے کہ اس رہن کے فوا کدرائی بی کے لئے ہیں، مرتبی کے لئے نبیس روک سکتا ،اس لئے کہ اس رہن کے فوا کدرائی بی کے لئے ہیں، مرتبی کے لئے نبیس۔

#### حديث باب كاجواب

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہاں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دودہ بینااورسواری کرنا نفقہ اور خرجہ نے مقابل ہوگا، لہذا مرتبن بعنا خرچہ کرے ، اتن سواری کرلے یا دودہ فی لے، کویایہ اجازت مقدار فغتہ کے ساتھ مقید ہے ، کویایہ الباق نبیس ہے۔ (۱)

# سونے اور غیرسونے سے مرکب چیز کی بیج کا تھم

"عن فضالة بن عبيد قال: اشتريث يوم خيبر قلادة بالني عشر ديناراً، فيهاذهب وخرز مف مصلتها فوجدت فيها أكثر من إثنى عشر ديناراً ، فلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لاتباع حتى تُفصّل "(رواه الترمدي)

دعزت فطاله بن بحيد قرات بي كري فروه فيبرك دن ايك بارباره وينار بن في الالهار من ايك بارباره وينار بن في الالها بارش من المين المين المين المين المين المين المين المين المين الله كياتو ويكما كه ال كاسونا باره وينار من في المين الله عليه والمين الله الله عليه والمين الله الله الله الله الله المين الله المين ال

علار نودی نے اس مدیث ہے امام شافی اور امام احد کے اس قول پراستدلال کیا ہے کہ جوسونا می اور چیز کے ساتھ مرکب ہو (جیسا کہ اس قلادہ (ہار) میں تھاجس کا ذکر صدیث باب میں آیا ہے ) اس

<sup>(</sup>۱) ملخصًا من تقرير ترمذي : ۱/۵۵ ا ، والخصيل في إنعام الباري :۲۳۰/۵ ، ونفحات العليج :۲/۰۵۰

کی بیج منفردسونے سے جائز نہیں ،خواہ مرکب سونا منفردسونے سے زیادہ ہویا کم ،الل یہ کہ مرکب سونے کو دومری چیز سے الگ کرلیا جائے ، اور بھی تھم ان دومری چیز سے الگ کرلیا جائے ، اور بھی تھم ان دومری چیز سے الگ کرلیا جائے ، اور بھی تھم ان کے خزد یک باتی تمام اسوال رہوری ہے۔

حديث بأب كاجواب

تنی کی طرف سے مدید باب کا جواب ید یا گیا ہے کہ جس قلادہ کی سونے کے فوش نظ کرنے اس علی مدید باب ہی کی صراحت کے مطابق سونا ۱۲ اور بنارے نیادہ قا اور شن من مدید باب ہی کی صراحت کے مطابق سونا ۱۲ اور بنار قا، اور اس میں مدید باب ہی کی صراحت کے مطابق سونا ۱۲ اور بنار قا، اور اس صورت کو ہم بھی جا ترفیس کتے ، البذا اہمار الذہب آل مدید کے مطاب قفاضل سے مفاف فیس ، اور فیا ہم ہے کہ معدید باب عی " لائب ع حصی فی فیصل " فرمانے کی علی تفاضل سے البختاب ہے، اور یہ اجتماع موجہ ہی حاصل ہو جاتا ہے جے ہم نے جا ترقر اردیا ہے۔

اک بارے عمل خود دخنے کا استولال آثار صحاب اور آثار تا بعین سے جن عمل انہوں نے وقل بات فرمائی جو انہ جو انہ تاریخ کو تا جا ترقر ادر البخت بات فرمائی جو انہ ہی ہی فوتا جا ترقر ادر بات بات فرمائی جو انہ ہی ہی فوتا ہا ترقر ادر بات ہیں دیا ، بلکہ یہ فرمائی کر منز درسوتا) اگر سرک سونے کے مقالے عمل زیادہ ہو تو تاج جا تر ہے۔

بیا خالات مرف سونے کا نہیں ہے بلکہ جا ندی عمل میں کی اختلاف ہے، چنا نجر " سیف محلی" بیا انہ انہ انہ سے بلکہ جا ندی عمل میں کیا انہ ان ہے بیانی " سیف محلی" بیا نہ انہ انہ کا دور انہ کا نہیں ہے بلکہ جا ندی عمل کی اختلاف ہے، چنا نجر" سیف محلی "

ک کا عمل مجی بھی اختلاف ہے، اور اس سطے کا ایک تام 'سطة مد مجوہ' مجی ہے۔ (۱)
ایج السلم حالاً بھی جائز ہے یا نہیں؟

" عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم العدينة وهم يُسلِفون في التمارالسنة والسنتين والثلاث ، فقال: مَن أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم " رميض عليه)

العملم كے جواز يرا تفاق بالبت جواز كے لئے چند شراكا إلى:

(۱) رأس المال (شن) كي مبن ،نوع ، وصف ادر مقد اركوبيان كرديا ميا مو .

(۲) رأى المال (ثمن ) نقد ہو\_

(٣) مسلم نيه ( جيع ) کي منس ،نوع ، دصف اور مقد ارکوبيان کرديا کيا هو-

(س)مسلم فيهادهاربور

(٥) ملم في ك المحتمر في كا جكم معين او-

(١)ملم فيه مامل كرنے برقدرت مو۔

(2)ملم فیان چیزوں میں ہے ہوجومتعین کرنے سے معین ہوجاتی ہیں۔

ان شرائط می بعض اتفاتی میں اور بعض اختلائی ،اوراختلانی شرائط میں سے ایک شرط مسلم نیے کا مؤمل (ادھار) ہونا ہے،ہم صرف ای شرط کو تنصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

اس پرتوسب کا تفاق ہے کے مسلم فیدا گرموَ جل ہوتو اجل کامعلوم ہونا سب کے زو کی شرط ہو، البتدا ختلاف اس میں ہے کہ تھے سلم حالاً مجی جائز ہے یانبیں؟

الم شافق كزديك بي سلم مالا بعى جائز بي ين سلم فيكامو بل بونا شرطنيس-جك جهورك زديك بي سلم مالا جائزيس ، بكداس كے جوازك لئے سلم في كامو جل مونا

ضروری ہے۔

دلاكل اتمد

الممثافق كادليل علامنووي في بيان كى بكد: إذا جاز (أى السلم )مؤجلاتمع الغور

(ا) درس مسلم :۲/۲ ا ، و تقریر لرمذی : ۱۸۰/۱

(لكونه بيع المعدوم)فجواز الحالُ أولىٰ لأنه أبعدمن الغرر.

مینی جب بھی سلم مؤجلا جائزہ جس میں دھوکہ کا اختال بھی ہے کیونکہ یہ بھے المعد وم ہے ، و طالا بطریق اولی جائز ہونی جا ہے کیونکہ اس صورت میں دھوکہ ہے زیاد و حفاظت ہے۔

جمهوركااستدلال مديث باب يس "إلى أجل معلوم "كالفاظ ـ --

سین علامہ نووی نے شوافع کی طرف ہے اس کامہ جواب دیا ہے کہ حدیث کامہ مطلب نیک کہ جب بھی سلم کرومؤجلا کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سلم جب مؤجلا کروتو اجل معلوم ہونی جائے۔

لہذا جمہوری طرف سے دوسری دلیل یہ وی حق ہے کہ سلم کا جواز خلاف القیاس ہے اور جو تھم خلاف القیاس ابت موده اپنے مورد پر مقتصر رہتاہے ،اورنس کاموروسلم مؤجلا ہے نہ کہ حالاً ،جس ک مراحت صدیث باب میں آئی ہے کہ:" و ھم یسلفون کی الشعاد السنة و السنتین ".

تیسری دلیل یہ بے کہ ملم کاجواز ضرورت کی وجہ ہے:" والسنوورة تحققو بقدوالمنوورة "
". اور حالاً میں ضرورت تحقق بی نہیں ہوتی ، کیونکہ جب مسلم الیہ نے نوری اوا کیگی کو مان لیا ہتو معلوم ہوا کہ وہ مسلم فید کی اوا کیگی پرٹی الحال قادر ہے تو ضرورت منتی ہوگی۔(۱)

# مفلسكاتكم

" عن أبي هريرةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبال: أيماامر أ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بهامن غيره "(رواه اليرمذي)

مفلس اس مخف کو کہتے ہیں جس پرلوگوں کے قرضے اور دیون استے زیادہ ہو گئے ہوں کہ وہ ان کے اداکر نے پر قادر نہ ہو اور قامنی بھی یہ فیصلہ کروے کہ پیغض ملٹس (دیوالیہ) ہے ، تو اس وقت اس کے پاس جو مال : دگاو وتو قرض خواہوں کوان کے حصوں کے برابردیا جائے گا۔

البت اگراس نے کوئی چیز خریدی ہو، اور جیٹے پر قبضہ بھی کر چکا ہوگر شن اوانیس کیا، تو جب اس کا مال غرماء (قرض خوابوں) میں تقسیم کیا جائے گا تو وہ جیے بھی جواس کے قبضے میں ہے، سب غرباء میں تقسیم کی جائے گیا اس کا تنہائت دار ہائع ہوگا؟ اس بارے میں نقتہا مکا اختلاف ہے۔

ائر الله في كن ديك بالع ال مين (مع ) كاتنها حقداد ب،وه تع كوش كر كي مع والس سال

<sup>(</sup>١) درس مسلم : ١٩٣/٢ ، وانظرأيها ، نفحات التليخ : ١٣٧/٣

سکاہ، اوراس مین میں دوسرے فر ما و کا کوئی حق نبیس۔

اور حنفید کے فزور کیک وہ "أسوة للغرماء " بعنی بالع اور دوسر فرواوال جی بی برایر کے شرک خواوال جی بی برایر کے شرک میں ایس کوروسر مے فرماء پرکوئی فوقیت نیس ۔ (۱) ولائل فقیاء

ائد ثلاث کا استدلال مدیث باب سے بہر میں" فہواولی بھامن غیرہ " کے الفاظ آ ۔ آئے ہیں، جوان کے مسلک برمرت کے ہے۔

حنيك تائيد معزت على اور عربن عبدالعزيز ك أثار به الوقى ب قال على: هوفيها اسوة للغرماء إذا وجدها بعينها".

"عن عمر بن عبد العزيز اله قال: إذا الفلس المشتري فهو البائع و الغرماء فيه سواء "كمشرى كالله على المراء فيه سواء "كمشرى كالله الله المراء كالمراء كالم

واضح رہے کہ اس سکلہ میں دیگر احادیث اور آ خار بھی ہیں گین وہ صرف تائید کے درجہ میں ہیں ادرام کل استدلال اصول سکہ ہے ہوا وروہ ہی ہیں کہ عقد بھے کے تام ہونے کے بعد بھی فوراً مشتری کی کلیت میں واخل ہوجاتی ہے اور وہ ہی جیداس کے ضمان میں آ جاتی ہے جیسا کہ مشہور روایت "المنحواج بالصنعان " گذر بھی ہے، لہذا میچ مشتری کے عام الماک کی طرح ہوگی جیے ان اموال والماک میں کی کو ترجی ہیں ہوگی ہے۔ ترکی ہیں ایسے ہی "جی " میں بھی بائع کوتر جی نہیں ہوگی بلک سب برابر کے شرک کے اس کے شرکے ہوں گے۔

مديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے، دننید کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدیث فصب، وربعت، عاریت و غیرہ ان صورتوں برحمول ہے جہاں مال صاحب مال کی مکیت سے نیس نکلیا اور فاہر ہے کہ جہاں مال ماحب مال کی مکیت سے نکلانیس آو وی اس کا حقد اربھی ہے۔

چانچاس پرترین محک ہے کوں کرمد سی باب میں" ووجد رجل سلعته عندہ بعینها "

<sup>(</sup>١) انظر لخصيل عله البسئلة ، عمدة القارى : ٢٣٨/١٢

<sup>(</sup>۱) عمدا اللاری :۲۲۰/۱۲

ک تقری کے جود دیدت، عاریت بھی دیا کہ اور وہ ال ہے جود دیدت، عاریت بھی دیا کیا ہوائی گئے کہ وہ آدی کی ملک سے نہیں نکلتے بخلاف 'مجع' کے کہ وہ مشتری کے تبغی کرنے کے بعد بالع کی ملک سے نکل جاتی ہو جاتا ہے لہذا ہے۔ اس کے کہ وہ مشتری کے تبغی کرنے کے بعد بالع کی ملک سے نکل جاتی ہوجاتا ہے لہذا ہے۔ اس کے تبغیل جاتی ہوجاتا ہے لہذا ہے۔ اس کے تبغیل جاتی ہوجاتا ہے لہذا ہے۔ اس جوجاتا ہے اس جوجاتا ہے لہذا ہے۔ اس جوجاتا ہے لہذا ہے۔ اس جوجاتا ہے اس جوجاتا ہے لہذا ہے۔ اس جوجاتا ہے لیکن کی ملک میں آگئی ہے تعینہ وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشیء بسفیت وہ نہیں رہی جوبائع کی ملک میں تھی ''المان المشی المان کی المان کی دوبائع کی ملک میں تھی دوبائع کی ملک میں تھی دوبائع کی ملک میں تھی دوبائع کی دوبائع کی ملک میں تھی دوبائع کی د

#### مئلة الظفر ميں اختلان فقهاء

"عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدَّ الأمانة إلى من التمنك ولاتخُن مَن خانك "(رواه الترمذي)

مربون اگردائن کارین (قرض) ادانہ کرے اور مدبون کاکوئی مال دائن کے ہاتھ آجائے تو کیا دائن اس سے ایناحق وصول کرسکتا ہے بانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

امام شافیق کے فزد کے مدیون کے مال سے دائن کا اپناحق وصول کرنا مطلقاً جائز ہے۔ امام مالک کے فزد کے مدیون کے مال سے دائن کا اپناحق وصول کرنا مطلقاً نا جائز ہے۔ امام ابوصنیف کے فزد کے مال اگردین کی جنس سے ہوتو اپناحق وصول کرنا جائز ہے اور فیرجنس سے ہوتو نا جائز ہے۔(۲)

دلائل نقبهاء

الم الك مديث باب سے استدلال كرتے ہيں جس ميں آپ ملى الله عليه وسلم نے خيانت كے بديانت كرنے ديانت كرنے ديانت كرنے اللہ على ا

لین اس کا جواب ہے کہ مدیث باب کی استجاب پرمحول ہے کہ بہتر یہ ہے کہ خیانت کے بدانت نے کہ خیانت کے بدانت نے کہ خیانت نے کہ میں کا بھال کے بعد اللہ کا بھال کی بھال کے بعد اللہ کا بھال کے بعد اللہ کا بھال کے بعد اللہ کے ب

(١) "منصوب" لين فصب شده جزادر" سرون الين جوري شده مال ـ

<sup>(</sup>٢) مسلخصًا من فلرير فرمذي ١/١٠ و دوس مسسلم :١٢١/٢ ، وتفحات التطبيح :١٥٣/٣ ، وانظر للطعميل ، إنمام الباري :١/٠.٩

<sup>(</sup>٣) راجع لتفصيل هذه المسئلة ، تكملة فعج الملهم :٥٤٨/٢ ، كتاب القضاء ، مسألة الطفر .

الم ثافق معزت بنده زوجه الج مغیان کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ انبول نے نی کر ہے ملی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میراشو برخیل ہے ، تفقہ مج طریقے سے اوائیس کرتا ، کیا ہمر سے لیا کہ میراشو برخیل ہے ، تفقہ مج طریقے سے اوائیس کرتا ، کیا ہمر سے کہ کاس کے مال سے بفتر رفعة کھے لیا کروں؟ آپ نے ارشا وفر مایا: "خسلی مساب کھیک ولا لہ کہ السمو وف" کر معروف طریقے پر جتنا تمہار سے اور تمہاری اولا و کے نفقہ کے لئے کانی اولا میں معلوم ہوا کہ وائن مدیون کے مال سے اپنا حق وصول کرسکتا ہے۔

امام ابوضیفر اتحاد جنس کی صورت میں ہندہ زوجہ افی سفیان کی ندکورہ بالا روایت ہے استدال کرتے ہیں، اور فیرجنس ہونے کی صورت میں دین وصول کرنا اس لئے جائز نہیں کہ اس صورت میں وصول کرتا اس لئے جائز نہیں کہ اس صورت میں وصول کی اس فیرجنس کوفرو خت نہ کریں اور دوسرے کی ملک یہنے کا آل اس کو نہیں ، اس لئے فیرجنس ہے دین وصول کرنا جائز نہیں ۔

#### متاخرين حنفيه كافتوي

امام ابوصنید کا اصل فرمب تو بی ہے کہ موافق جنس کی صورت میں دین وصول کرنا جائز ہے ،اور کا عبار نہ ماور کا جائز ہے ،اور کا عبار نہیں ،لیکن متاخرین حنفیہ نے اس سئلہ میں امام شائی کے قول پرفتوی دیا ہے۔()

### عاریت مضمون ہے یانہیں؟

" عن أبي أمامةٌ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ..... العادية مؤدّاة والزعيم غارم والدّين مقضِيعٌ "(دواه الترمذي)

كى كوبغيرمعاوف كى چىز كے منافع كاما لك بنانا عاريت كہلاتا ہے۔

چزدیے والے کومعر کہتے ہیں، لینے والے کومعر کہتے ہیں،اوراس چز کومستعاریاعاریت کہتے

يں۔

اب سنلہ یہ ہے کہ اگر سنعیر کے ہاتھ میں عاریت کی چیز تعدی کی وجہ سے ہلاک ہوجائے تو اب سنلہ یہ ہے کہ اگر سنعیر کر ابات قات منان ہوجائے تو اس مورت میں اختلاف ہے کہ سنعیر پر حان ہے انہیں۔ حان ہے انہیں۔

<sup>(</sup>۱) ملحضاص إنعام الناري : ۳۸۵/۱ سو ۵۶/۵ ۱ دو تلربر ترمذي ۱۹۵/۱ ۱

امام شافق ادرامام احمد قرماتے ہیں کہ عاریت مطلق مضمون ہوتی ہے تعدی کی وجہ ہے ہاک ہوجائے یا بغیر تعد کی کے دونول صور تول میں صان لازم ہوگی مگویاان کے نزدیک عاریت کی چیز پر متعمر کا قبضہ منان ' ہے۔

جَبَدا مام ابوضیفہ کے زریک عاریت پرمستعیر کا تبضہ قبضہ امانت ہے، تعدی کی وجہ الماک موقوضان ہوگی، بغیر تعدی کے ہلاک ہوتو صان ہیں۔

دلائلِ ائمہ

امام شافعی اورامام احمد مدیث باب ش " العاربة مؤدّاة " كالفاظ سے استدلال كرتے ہيں، كم عاريت واجب الاواء ميں اور ہر حال ميں معير كواس كالوثانا ضرورى ہے، اس ميں تعدّى وفير تعدّى كى كوكى قديميں، لہذا دونوں ميں منان لازم ہوگى۔

امام ابوصنیفی مدیث باب بی سے استدال کرتے ہیں فرماتے ہیں اس مدیث میں آپ مسلی
القد علیہ وسلم نے اوا مکالفظ ارشاوفر مایا ہے، اورا وا و" تسسلیسم عیس صاو جب " کو کہتے ہیں بینی جو چنے
مستعار لی ہے اس کا "عین "لوٹا تا" اوا و" کہلا تا ہے، اورا گروہ چنے ہلاک ہو جائے تو اس کے بدل کو "اوا و"
نہیں کہتے بلکہ" قضا و" کہتے ہیں، اس لئے کہ اس صورت میں "عین" کالوٹا تا ممکن نہیں رہا۔
لہذا مدیث باب ام شافی کی نہیں بلکہ ایام ابوصنیف کی دلیل ہے۔ (۱)

#### احتكار كےلغوى واصطلاحي معنی

احكار كلنوى معنى يس" احتباس الشيئ انتظار ألفلاء ه " يعنى كران فروشى كى نيت سے غله كى ذخيرواندوزى كرنا۔

اورشرق اصطلاح من اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء " لعنى طعام ياالى چيز جوانسان يا حيوان كى غذائى ضرورت عن كام آتى بوم ناكا يجني كى غرض ئے دركردو كے ركمنا۔

## احتكاركاتكم

" عن معمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ

<sup>(</sup>١) انظر لهذه المسئلة ، تارير ترمذي : ١٠٠/ ٠ م و تحقة الألمس : ١٩٢/٣

...الخ "(رواه مسلم)

احکار کے علم عمل نقبا و کا ختلاف ہے کہ احکار کن چیزوں عمل ممنوع اور حرام ہے۔

جبورائد کے زدیک احکارمطلقا حرام نیس بلک مرف" اقوات" میں احکارحرام ہے بین وو

چزیں جواس علاقے میں طعام اور غذا کے طور پر استعال ہوتی ہوں انہی کا حکار حرام ہے۔

چانچابن قدام مبل فرمات بس:

احكار رام ده بحس من تمن شرا لكامول:

ا-ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال ای شہرے فریدا کیا ہو،اگر باہرے دوسرے شہرے ملکوایا ہویا فریدانیس بلکدائی زمین کی پیدادار ہوتو اس کی ذخیر واندوزی اوراحکار حرام نہیں۔

۲-دوسری شرط به ب کدوه مال اقوات 'طعام اور بنیادی غذا کے قبل سے ہو۔

-- تیری شرط یے کاس احکارے ضرد عام لازم آئے۔

البت امام ابو بوسف کے نزو کی احتکار سرف طعام دا تو ات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہروہ چیز جس سے عوام بریکی آتی ہواس کا ذخیرہ کرنا جائز نہیں۔(۱)

## كتول كي تيع كالحكم

" عن أبي مسعودالأنصاري قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لمن الكلب ومهرالبغي وحلوان الكاهن "(روادالترمذي)

کوں کی بیج میں فقہا ہے درمیان اختلاف ہے، کدو جائز ہے یانبیں؟

اور" الدر المنتقود" في المسئل كلميل المالر كمي بك

الم مثال الرام مركز ويك "مناف عيش اللس والوات البشو" ين جم جزي الى كاد تركى الداروجي كام كامار المركوم كامام دين الرك الرفائد كى الركوب والمان عي اختار من عيد

غرض تَن الله على معاطيسه عبست السلس والبهائم ميمن السالون اوروا والورول والوال كانتا الوروراك عما وكارمنوع

الم الك كان المراه الله على هي اللواكة "عما الكارم مل عبد

الما كالاست كنزوك "في كل مناتعة الحاجة إليه" لين وآلام يخ مي جومام ماجت ورخرورت كي بول ان عي وكارمنوح ب- ( العوالمنظود : ٣٨٤/٥)

<sup>(</sup>۱) نعجات التليخ في شرح مشكولا المصابيح : ٩٥٢/٣

ا ام شافعی اورا مام حد قرمات میں کہ کتے کی بیع مطلقاً باطل ہاوراس کاشن حرام ہے،خواہوہ کا معلم ہویانہ ہو، قابل انتفاع ہویا قابل انتفاع نہ ہو، بہر صورت کتے کی بیع جائز نہیں۔

ادرامام مالک کا عقار قول یہ ہے کہ جس کتے کو پالنا جائز نبیس اس کی تھے بھی جائز نبیس اور جس کتے کو پالنا جائز ہاس کی تھے بھی جائز ہے۔

حنفیہ کے نزد یک ہروہ کتا جو قابل انتفاع ہے اس کی بھے جائزہ، البتہ ''کلب محتور''(کاٹ کھانے والاکتا) جو قابل انتفاع نہیں ہے اس کی بھے تا جائز ہے۔ (۱)

دلائلِ اثمَد

ام شافق اورام احمر مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، جس مسلمان کے کی کا کومنوع قراردیا ہے۔

جكد دخيد مندرجه ذيل دالكل سے استدلال كرتے ہيں:

(۱)....نمال من معزت جاير كاروايت ب " نهى رسول المصلى الله عليه وسلم عن لمن الكلب إلا كلب صيد ".

(۲).....عفرت ابن عبال کی روایت ش ہے" رخص دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لمن کلب صید ". (۲)

ان روایات معلوم ہوا کہ دو کتا جو قابلِ انتفاع ہواس کی تھے جائز ہے، کیونکہ ان روایات میں'' کلب الصید'' یعنی شکاری کتے کی استثناء آئی ہے۔

جهال تك مديث باب كأحلق باس كي تمن توجيهات موسكتي بين:

(۱) ۔۔۔ ایک یہ ب کرمدیث باب ٹی کتے ہوہ کم امراد ہے جو قابل انتفاع نہ ہو، اور تا قابل انتفاع نہ ہو، اور تا قابل انتفاع کے کی نظام کے کی نظام ارے زویک بھی جا زنہیں۔

" دوسرى توجيديه بكريد مديث منسوخ ب، ادراس كى ناسخ دوا عاديث بين جن عن " (٢) المستناه موجود بـ -

<sup>(</sup>۱) عبدة القارى: ۲۰۳/۱۱ ، راجع للطعيل الجامع ، تكملة فتح الملهم: ۲۰۲/۱ ، كتاب المسافاة والمزارعة ، باب تحريم ثمن الكلب ، مسئلة بيم الكلب .

<sup>(</sup>٢) جامع المسانية: ١٠/٢

# (۳) .....تىرى توجىدىپ كەمدىث باب مى "ئىي ئىڭى كى ئىس بلكەتىز كى ب-(۱) چامت كى اُجرت كائتكم

"عن حميدقال: سُئِل انس بن مالک عن کسب الحجام ؟ فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم - حجمه أبوطيبة - فأمرله بصاعين من طعام... إلخ " (رواه مسلم) جمهورا ورائر ارتب ك نزد ك حجامت كى أجرت طال ب، ويل مديث إب ب

البتدامام احمدی دوروایتی بین، ایک جمهور کے موافق، ادردوسری بیک غلام کے لئے بے پیشاور
ال کاکب طال ہے، آزاد کے لئے بیس، و وضیح مسلم بی حضرت رافع بن خدتی رضی الله عند کی اس حدیث
سے استعمال کرتے ہیں جس بی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بیار شاد منقول ہے "و کے سب السح جمام
خیبسٹ ". اس کوایام احمد حر برمحمول کرتے ہیں، اور حدیث باب بی ابوطیب کے واقعہ کو مبد پر، اس لئے کہ
ابوطیب ظلام تھے۔

اورجمہور "کسب المحسم خبیث اکونی تنزی پرمحول کرتے ہیں ، کونک سے بیشنجاست سے تلؤث کا ہے جوسلمان کے شایان شان سے کدوہ مات کا ہے جوسلمان کے شایان شان سے کہ دوہ ماجہ مندکی بیفدمت بلا معاوضہ انجام دید ہے ، اور تی تنزیمی اباحت کے منافی نیس ، ابذادونو ل صدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔

اور یفرق کرنا کدا جرت جامت عبد کے لئے طال ہے ، خرکے لئے نبیں ، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نبیں لمتی ، جر مال خرک کے تخیمیں ، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نبیں لمتی ، جو مال خرکے لئے جم حرام ہے ، عبد کے لئے بھی حرام ہے۔ چرجوا جرت غلام کمائے گااس کا مالک بھی تو اس کا سیّدی ہوگا ، جب سیّد کواس کا مالک بنتا جائز ہوا تو دو حرام کہاں رعی؟ البندا یہاں "خبیث" کے معنی "حرام" نبیس ہو کئے ، بلکہ مراواس کی حقارت اور دنا ہ ت بیان کرنا ہے۔ (۱) واللہ اللم

# بيع نجش كاحكم

" عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاتلقّو االركبان لبيع،

<sup>(</sup>١) ملحقًا من تقرير ترملي . ١/ • ٢١ ، و فوس مسلم ١٣٦/٢ ، وإنعام الباري . ١/ • ٢٢ ، وتفحات العقيج :٥٥٥/٣

<sup>(</sup>٢) قرس مسلم ١٣١/٣٠ والطرأيصا «لكملة فتح الملهم ١٠/٥٣٣ ، كتاب المسئلة والمرازعة «مسئلة كسب الحجام.

ولابيع بعضكم على بعض.....ولالناجشوا...إلخ " (رواه البخاري)

کے بیش اس کے کو کہتے ہیں کہ کوئی فض جس کا خرید نے کا ارادہ نہیں دہ میں گی زیادہ قیت نگائے ادریامی کی خوب تعریف کرے تاکہ اس کے علادہ کوئی اور گران قیت میں خرید نے کے لئے تیارہ وجائے۔

حکم اس کا بیہ ہے کہ بخش بالا جماع حرام ہے، اگر ناجش ( بخش کرنے والے ) نے بائع کو ہتائے بغیرا بی طرف ہے بیگل کیا ہے قو مرف وہ کی گئی کر ہوگا اور اگر دونوں کی موافقت ہے بیگام ہوا ہے قو دونوں کی موافقت ہے بیگام ہوا ہے تو دونوں کی موافقت ہے بیگام ہوا ہے تو دونوں کے۔

اختلا نے نقیما ،

اب بربیع مم می کے طریقے ہے منعقد ہوجائے حنفید اور شافعیہ کے نزدیک تھ می ہے ، البت تعل حرام کی ارتکاب کی وجہ سے گناہ ہوگا۔

جَبُدائل ظوا ہراورا کیدروایت میں امام الگ اور امام احمد کے نزد کی بھی باطل ہے۔(۱) مید معزات فساد کی وجہ بی تاتے ہیں کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے بھٹ سے نمی فر مائی ہے اور نمی مقد کے فساد کو مقتنفی ہے۔

حنیہ اور شافعیہ کا استدلال اس ہے ہے کہ نمی کا تعلق تابش ہے ہے نہ کہ عاقد ( رہیج کرنے والے) ہے ، بندا مقدیج میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور پھر افعال شرعیہ ہے نمی خوداس نعل کی صحت کی دلیل ہے ، ابندا نمی کی وجہ ہے کرا ہیت آتی ہے نہ کہ فساوہ البتہ ہمار ہے نزد یک اس بج کودیائے شخ کرتا واجب ہے تاکہ کنا دکار تکاب ہے فاع ہے۔ (۲)

## بيعانه كى شرعى حيثيت

"عن عسمروبس شعيب عن أبيه عن جلاه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان"((واه أبوداؤد)

مع العربان کی صورت یہ ہے کہ مشتری بائع ہے کوئی چیز خرید سے اور بائع کوکوئی چیز دے کریہ طے کردے کراہو جائے گی بعن اس کے بقدر قیت عمل کی ہوگی اور

<sup>(</sup>۱) عسدة الكارى ۱۰ (۲۳/۱

<sup>(</sup>٢) نفعات العليج : ١٩/٣ ، والطرابط ، جمام النارى : ١/٩

ار معلا کھل نے واقع ہر مشتری کی وی ہوئی چنز یا تھی کے پاس رہ کی واہم نیس ہوگا۔

جمدرفتها و كنزد كه يريط ناجائز به س لئے كه اس عن شرط بحى بهاور فرد" دحوك" بحى ب ورس عى الح مشترى كامال بغير كى حق كے باطل طريقے سے كھا تا ہے۔ ان كا احتواد ل مديث باب سے ہے۔ (۱)

الم احراور بعض بالعين اس مع كرجواز كرقائل بين الكين مع كرفذذ كرماته احر بان العين بعاند شترى كودالس كى جائر كى تاكد فيركا مال باطل طريق سے استعال ند بو۔

ان كااستدلال معنوراكرم ملى الشعليه وسلم كاس ارشاد عب جود هرت زيد بن الملم عد العربان في المبيع فأحله ".

سین اس کاجواب یہ ہے کہ یہ اس صورت پر محول ہے کہ اگر کا تام ہوگئ ہوتو عربان کے بعقرر بائع کو تیت کم دی جائے گی اور بڑے تام نہ ہوئے کی صورت عمی بائع اس چیز کاستی نیس ہوگا۔(۱)

### حواله مس رجوع كامسكه

" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل اللنبي ظلم ، وإذا البع المحدكم على ملي فليتبع " (رواه النومذي)

#### جزامطلا حات

(۱) محال به یا محال به ازین کوکتے میں۔ (۲) محیل مدیون کوکتے ہیں۔ (۳) محال اللہ اللہ کا کا کا کا کا کا کا کہتے ہیں۔ (۳) محال علیہ اس محض کو کتے ہیں جو حوالہ کو تعول کرے بینی جس کے فرماس ذین کی ادنیک کی کن ہو۔

اباس بارے میں اختلاف ہے کہ دوالہ وجانے کے بعد میال محل کی طرف رجوع کرسکتا ہے بانیس؟(۲)

<sup>(</sup>١) مطر للعصيان ، إملاء السن. ٣٠/١٥ ا

<sup>(</sup>٢) عممات الشقيح (١٣٣/٤، وانظر أيضاً ، إنعام الباري (١٣/٤)

٣٠) راجع لهذه المسئلة ، بقاية المجنهد ٢٩٢/٥ ، والهفاية شرح يفاية المبقدى٥٠/٥ ، ٣٣ ، وضع النارى: ٨٨١/٢ هـ. . وهمقة القارى: ١٥ - ١٥

الم ثانی اورالم احرقر ماتے ہیں کہ حوالے کے نتیج میں محیل ' بری ہوجاتا ہے اوردائن کر م حق نبیں رہتا کہ وہ آئندہ بھی بھی اپنے ذین کا' محیل' سے مطالبہ کرے ، بلکہ اس پرواجب ہے کہ بھیر " محال طیہ' سے مطالبہ کرے ، امام مالک کا بھی بھی تول بتایا جاتا ہے۔

ا مام ابو صنیفذ قر ماتے ہیں کہ اگر'' تو کی'' مخفق ہوجائے تو اس صورت میں محال''' محیل'' ہے مطالبہ کاخی رکھتا ہے، اور' تو کی'' کے معنی ہیں '' ہلاک ہوجانا''۔

حواله میں توئ کی صورتیں

حواله عل" توى" كى كى مورتى مولى يى:

(۱)....ا یک مورت تویہ وتی ہے کہ مثلاً امحال علیہ 'نے وین ادا کرنے سے انکار کردیا کہ میں ویا کہ میں دین ادائیں کے پاس وین ابت کرئے کے لئے کوئی بینداور ثبوت بھی نہیں ہے۔

(۲)....دوسری صورت بیہ کدةین اداكرنے سے پہلے محال علیہ "كانقال ہوكيااوراس نے تركه ش اتنامال نبيس جمور اكراس سے دين ادا موجائے۔

(٣)....تيسرى صورت مساهين ميهان فرمات بين كدام كرقاضى اورعدالت في محمّال عليه " كوهلس اورد يوالية قرارد سے دياتو اس صورت من بحى " توئى" مختق او جاتا ہے۔ دلائل فقہاء

ائد النه المدال المديث باب ے كوال مى حضوراكرم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:
"إذا البع أحد كم على على على على على فلينع "اس مى فرمايا كرجب يجهد لكاديا جائز يجهد كار بين المين فلينبع "اس مى فرمايا كرجب يجهد لكاديا جائز يجهد كار بين المين المي

الم ابو منیف کی دلیل دعزت عنان فی کاڑ۔ ہے ہے جوالم مرفی نے تعلیقا نقل کیا ہے" لبس علی مسلم ہوئی ۔ نیان فی نے یہ بات ای علی مسلم ہوئی " یعنی سلمان کے مال پر ہلاکت نبیں آسکتی ، دعزت عنان فی نے یہ بات ای سیات میں بیان فر مائی کہ اگر ہم یہ بیل کہ دائن اب محیل ہے رجوع اور مطالبہ نبیں کرسکتا تو اس مورت میں مسلمان کے مال پر ہلاکت آسمی ، اس لئے کہ دائن کا مال ضائع ہو می اور اب طنے کی کوئی امید نبیں ، حالاتک مسلمان کے مال پر ہلاکت آسمی ، اس لئے کہ دائن کا مال ضائع ہو می اور اب طنے کی کوئی امید نبیں ، حالاتک مسلمان کے مال پر ہلاکت آسمی ، اس کے کہ دائن کا مال ضائع ہو می اور اب طنے کی کوئی امید نبیں ۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدیث عمراتو حوالے کو انظی " یعنی المدار ہونے پرموتوف کیا گیا ہے کہ اگر خنی کے بیچھے لگا جا ہے تو اس کے بیچھے لگ جا و، جس کا مطلب یہ ہونے پر ہے ، اگر وہ فن نیس ہے تو اس صورت ہوگا اللہ کی مورت عمل المسل میں والہ تیول کرنے کا مدار اس کی میں رہی ، انہذا افلاس کی صورت عمل المسل میں کی طرف رجوع کرنا جا ہے ۔ (۱)

# حوالہ میں محال کی رضا مندی شرط ہے یانہیں؟

"عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه ومسلم قال: مطل الفتى ظلم ، وإذا البع الحدكم على ملي فليتبع " (رواه الترمذي)

اس سلد شرافتاف ہے کہ حوالہ علی تحال (دائن) کی رضامندی شرط ہے یائیں؟ چنانچ حضرات حنا بلہ فرماتے ہیں کہ حوالہ عمل تحال کا راضی ہونا حوالے کی صحت کے لئے شرط نہیں بکسوائن پر داجب ہے کہ دواس حوالے کو تیول کرلے بشر طیکہ تکال علیہ ادائے دین پر قادر ہو۔

جكد معزات حنيه ، مالكيه ، شافعيداورجمبورفقها ، فرمات بي كدحواله شري كال كى رضامندى شرط

· K

دلاكل ائمه

حعزات حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں ،اور فرماتے ہیں کداس میں " السلینے " میذرامروجوب کے لئے ہے، البذادائن پرحوالے قبول کرنا واجب ہے۔

لکین جمہوراس امر کواستحباب کے لئے قرار دیتے ہیں نہ کہ وجوب کے لئے۔

حفرات جمبورتر ندی می حضور صلی الله علیدوسلم کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں: "علی البد ما احذاث حتی تؤ دی ". جس کا حاصل بیہ کدر یون جب تک ادائے دین نرد سے دواس کی البد ما احذاث حتی تؤ دی ". جس کا حاصل بیہ کدر یون جب تک ادائے دین نرد سے دواس کے جمبور ادائی کی رضا مندی کے بغیر محمول کیا ہے۔ مدیث باب کے امرکواستجاب برمحول کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ملخصّاتن تقرير ترمذي ۲۳۱/۱ ، والخصيل في إنمام الباري :۲۸۲/۹ ، ونظر للمقاهب الأحري في هذه السيئلة ، كشف الباري ،كتاب الحوالات ،ص. ، ۲۵۰

نیز جہوریہ می فرماتے ہیں کہ ذین دائن کاحق ہے، اور مدیون طرح طرح کے ہوتے ہیں بعض الدار ہونے کے باوجود نال مول کرتے رہے ہیں اور جھڑ الواور ضدی ہوتے ہیں جن سے دین وصول کرنا مشکل ہوجائے، سخت مشکل ہوتا ہے، تو ہوسکا ہے کرمی ال علیہ ایسانی ضدی ہو، اور اس سے دین وصول کرنا مشکل ہوجائے، البنا دائن کے حق کی حفاظے تک فاطر اس کی رضا مندی ضروری ہے۔

ادرددسری وجہ یہ کہ اگر دائن کو تیول حوالہ پر مجبور کیا جائے گاتو لازم آئے گاکہ جب مختال علیہ وین کی اور خض پر حوالہ کر دے تو دائن کوا ہے بھی تبول کرنے پر مجبور کیا جائے ، پھریددوسر احتال علیہ بھی آگر کمی تیسر ہے فض پر حوالہ کر دے تو اے بھی تبول کرنا پڑے ، پھر آئے بھی یہ سلسلہ ای طرح چلتا ہے ، نظام رہے ۔ نظام رہے دائن کا ضرر ہی ضرر ہے۔ (۱)

محال عليه كى رضامندى شرط ب يانبير؟

حفزات حفیہ کے نزو کے مخال علیہ کی رضامندی بھی صحب حوالہ کے لئے شرط ہے ، کیونکہ ہوسکا ہے کی فات مشکلات ہوسکا ہے کی فات مشکلات ، مسکلات ، مسکلات ، مسکلات ، مسکلات ، مسکلات ، مسلک ہوں۔

مالكيد اور حنا بلد كے فزد كي شرط فيس سوائے اس صورت كے كريحال أس (محال عليه ) كادشن

\_ #1

ادرام شانع كددنون قول بي ما يك حنيه كمطابق ماوردوسرامالكيداور حتابله كمطابق - (۱) اقسأم شفعه اوراختلاف فقنهاء

"عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم فإذار قعتِ الحدودوصُرُ فت الطرق فلاشفعة " . (رواه البخاري)

ال بارے می معزات نقبا و کا ختلاف ہے کہ حق شفعہ س کو ملاہے؟

چانچائر اللاشاور جمبورفتها مكنزويك تلشنع مرف "شريك في نفس المبيع "ك

<sup>(1)</sup> يوس مسلم: ١٢٩/٢ ، وكفائي لقرير فرملي: ١٢٣٠/ ، وكشف الباري ، كتاب الموالات ،ص ٢٥٠

<sup>(</sup>r) دوس مسلم: ١٢٠/٢ ، واجع للمسائل المتطلقة بالموالة ، لكملة فنع الملهم : ١٩/١ ٥ ، كتاب المساقاة والمزارعة

<sup>،</sup> ماب تحريم مطل النبي .

کے ہے بینی اس مخص کوئی شغید ملتاہے جو بائع کے ساتھ فروفت ہونے والے مکان یاز بین کی ملکیت ہیں شریک ہو۔

جبکہ امام ابوطنیفہ ابن سیرین ،سفیان توری وغیرہ کے نزدیک شفعہ کاحق تین قتم کے لوگوں کو لما ہے۔

(۱)- "شسریک فی نفس المهیع" بیخی فروخت ہونے والی زیمن یامکان می دونوں ٹریک ہوں، اہذا فروخت کرنے کی صورت میں ہراکی کوشغعہ کاحق حاصل ہے۔

(r)-" منسر يك في حق المهيع " اصل زمين اور مكان من وشركت نبيس البنة راست اور بالى اورد مي رحقوق من شريك مول\_

(٣)-" المجار المملاصق " لين وويروى جس كى زهن يامكان فروشت بون والى زين امكان متعلى مورد المملاصق المكان من المكان معنى معلى مورد

حنفیہ کے نزدیک ان کے نمبر کی ترتیب کے مطابق ان کا حق مقرر ہے کہ پہلاسب پر مقدم ہوگا مجرد امرے کا نمبر ہوگا اور سب سے آخر میں تیسر ہے کا حق ہوگا۔(۱) متدلات ائمہ

حفزات ائر الله اورجمبور كاستدلال حديث باب سے بس مل تصريح بے كم شفد كاحق ال وقت شفيح كوملتا ہے جب كدوه باكع كے ساتھ شريك مواور جب تقسيم موجائے اورشركت ندر ہے تواس مورت ميں حق شفعذ نبيس رہتا۔

لبذا "شوكت في المبيع" كامورت بمن شغوع بارة العم عابت موكاور" شوكت في الشوب والمسيل "كامورت بمن شغود لالة العم عن ابت موكا

جبال تك" جارًا كحق شغد كأتعلق بي تووه شعددا حاديث ب ثابت ب ، چنانچ الدوا و دهم معن من المحار أحق بشفعة معرت جاري روايت ب المجار أحق بشفعة جاره ... إلخ".

اى طرح بخارى مى دعرت ابورانع رضى الله عنه كاروايت ، " الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم : الجاراحق بسقيه أي بشفعته ".

نيز الرواور على معزت مروبن جندب كي روايت ب:" أن النبي صلى الله عليه وسلم فال : جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض " .

#### حديث باب كاجواب

جہاں تک اگر ٹائ کی متدل مدید باب کاتعلق ہاں کے جواب میں دننے فرماتے ہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ تعدیم کے بعد شرکت فی نفس المجع کی وجہ سے شغد ثابت نہیں ہوگالبذا یہ کی اور سب
یکی اور وجہ سے شغد کے ثابت ہونے کے منافی نہیں جیسا کہ علامہ ظفر احمد مثالی فرماتے ہیں (۱) کہ
مشروعیت شغد کی علت دفع ضرر ہاور ضرر جس طرح شریک سے لائن ہوسکتا ہای طرح آ دمی کو جاراور
پڑدی سے بھی ضرر لائن ہوسکتا ہے ، لہذا دننے کی تاویل ودمر سے انک کی تاویل کے مقالے میں زیادہ رائع

## منقولات میں شفعہ ہے یانہیں؟

"عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يُقسَم فإذا وقعبَ الحدود وصُرِّفت الطرق فلاشفعة " . (رواه البخاري)

ال مسلمي اختاف ب كشفعه مقولات بحى ، وسكما ب يا مرف فير منقولات من ؟

<sup>-</sup> والمزارعة ، مسئلة الشفعة للحار

<sup>(</sup>١)راجع للتعفيل ، إعلاء السس:١٣/١٤

<sup>(</sup>٢) واجع انفحات التقيع ١١٥/٣ ، وكشف الماري اكتاب الشقمة ، ص:١١٨

جہور کاس پراتفاق ہے کہ شغد مرف غیر منقول چیزوں میں ہوسکتا ہے منقول چیزوں میں ہیں )۔

جبرعطاه بن الى ربائ ، ابن حزم ظاہرى اور ان كے تبعین كاكبنايہ ب كرشفد ہر چزي به وسكتاب خواد متحل ہو يا غير منقول ہاں ميں شفد جائز ہے۔ يقسم " ميں عمر م ب يعنى جس چيزى تقسيم نہ ہوكی ہو خواد منقول ہو يا غير منقول ، اس ميں شفد جائز ہے۔ الى طرح تر ذى ميں حضر ت ابن عباس كى روایت سے استدلال كرتے ہيں "الشفعة فى كل اسى " كريبال بحى عوم ب -

جمہور کی طرف ہے جہلی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ توجمبوری کامتدل ہے کوئکہ یہ حدیث زمین اور مکانات کے حکم کو بیان کرنے کے لئے ہے ،جیبا کہ خود حدیث کا آخری حصداس پردال ہے" فیاذار قبیب المحدود و مسر فت الطرق فلاشفعة " کہ جب حدود مقرر ہوجا کی اور جرا کے حصرکا راستالگ الگ کردیا جائے ہجر شعد باتی نہیں رہتا۔

دومری مدین کا جواب یہ ہے کہ یہاں "کسل نسی " می کل حقیق مراذیس بلکدا ضائی مراو ہے، چنا نچہ لاکل قاری فریاتے ہیں: "کسل نسی ای من غیر المنفولات اولی کل نسی بحتمل الشفعة والمعنی فی کل عقار مشترک " مویا کہ یہاں بھی مدیث می منقول نبیں بلکہ غیر منقول قامراد ہاور و دون چزے جس میں شفعہ ہوسکتا ہے۔ (۱)

ای طرح اکثر روایات بی اس بات کی وضاحت کی کی ہے کہ شفعہ فیر منقولات بی ہوسکتا ہے، چانچ دخرت جا بھی روایت بی ہوسکتا ہے، چانچ دخرت جا بھی روایت بی ہے:" لاشفعة إلافی ربع أو حائط".

اور معرت ابو برر وايت ش ب:" لاشفعة إلافي دار أوعقار ". (٢)

''إحياءموات''مين فقهاء كااختلاف

" عن سعيد بن زيدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيى أرضاً ميته فهى له ، وليس لعرق ظالم حق" ( رواه العرملي )

<sup>(</sup>۱) المرقاة : ۲۸/۱ ا

 <sup>(</sup>٢) نفحات العقيم: ٩٩٣/٢ ، وكشف البارى ، كتاب الشفعة ،ص: ١١٨

"موات" ای فیرآبادز من کو کہتے ہیں جو کسی کی مملوک ندہواورند شہر کے متعلقات علی ہے ہو بلکے شہرے خارج ہو، جا ہے قریب ہویا دور۔

اس بات پرفقها م کا اتفاق ہے کہ دیران زمین آباد کرنے سے ملکت میں آ جاتی ہے،البت آباد کرنے کی شرائط میں اختلاف ہے۔(۱)

امام ابوطیفة کنزویک آباد کرناس وقت معتبر ہوگاجب کدامام یعنی وقت کی مکومت کی اجازت ہے آباد کیا جانت کے اجازت سے آباد کرنا) معتبر نہیں۔

جكدامام شافي اورصاحبين كيزديك اجازت شرطبيس

امام مالک فرماتے ہیں کدا گروہ غیر آبادز مین شمرے قریب ہے توامام کی اجازت منروری ہے، اور اگر بعید ہے توامام کی اجازت منروری ہیں۔ اور اگر بعید ہے توامام کی اجازت منروری ہیں ہے۔

دلائل فقهاء

ا مام شانعی اور صاحبین کا استدلال حدیث باب کے عموم سے ہے، جس میں اذن امام کی کوئی قید نہیں۔

الم ابوضية قرات بي: "لبس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه". البذاج السامك افن كاذكرنيس اورمطلق به معلى المناطق يدحمل على المناطق الناطق إذا كانالمي حادلة ".

اورجہال تک مدیث باب کاتعلق ہاں جی حضورا کرم سلی القدعلیہ وسلم کافر مان آخر لع عام ہیں بلکہ آپ کی طرف سے بحثیت امام کے اعلان اذن ہے، اور حدیث کے لفظ 'احیاء' سے مراد مطلق احیاء ہیں بلکہ واحیا ومراد ہے جوشرائلا کے مطابق مواوراحیاء کی شرائلا میں سے ایک شرط 'اذن امام' ہے۔ (۲)

### مزارعت ومساقات کے احکام

" عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامّل أهل خيبربشطرمايخرج منها من ثمراوزرع " (رواه النرمذي)

<sup>(</sup>١) راجع ، المغي لابن لداما: ٢٢٨/٥

 <sup>(</sup>۲) نفحات التقيع (۲/ ۱۸۰/ و كشف الباري ، كتاب المزارعة ، ص (۲۵۸، وإنعام الباري : ۲/۸۹۸

جہال تک سرار مت (بٹائی) کاتعلق ہے تواس کی تمام مورتوں میں اختلاف جیس بلاس کی پانچ مورثی ہیں ، دومورق ل کے جواز پراتفاق ہے، اور دومورتوں کے عدم جواز پراتفاق ہے، اور ایک مورت عمافتہا ، کا اختلاف ہے۔ (۱)

(۱).....کی صورت یہ ہے کہ اگر مزارعت کی اجرت نتو دلینی نفقدرو پے ہوتو میصورت بالا تفاق جائز ہے۔

(۲)....درری صورت به کداگر اجرت ومعاوف یس طعام معمون بویسی گھرے تلدیے کا دعدہ موتور مصورت بھی بالا تفاق جائز ہے۔

#### (٣) .....تيرى صورت يه ب كراكر ماخرج متعين كواجرت مقرر كرليا يعني كهيت كى بداوار مى

(١) زماعت كے لئے زين سماو معے يوسين عمل فقها وكا اعتلاف ب، كل ما اب حقول يوس

(۱) ۔۔ حمن ہمرگاورطاوس کے ذو یک مطلقا ا جا تزہمان معرات آ استدال مجسلم علی اس مدیث کے طاہرے ہے۔ " عن جغیرین عبداللہ ان وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن کراہ الادش "

(٣)...ام ما لك كنود يك كراه الاوش جائز به كرفعام كوش على جائز يس ان كاستدال مح سلم ى على عفرت داخ عين ترشي الشرود كي مديث سه به مقال: كانحافل الأوض على عهدوسول الله صلى الله عليه وسلم فيكر بها بالثلث وظريع والطعام طعيم بين اللي قوله ... نها قان نحافل بالأوض فيكر بها على الثلث والوبع والطعام العستى ".

(م) المهم وضيفة اورالم من التي كنزو كيدكرا مالارض جائز بركر بركدة شن كى بدواركوا فرت ند طا جائد ويصعل والمث.

(۵)۔ سام ہم اور صاحبی کے فزد کیے ندشن کی پیدا ہم کا کی ٹیٹا نے کی موست نکی کی کرا مانا دش جا زہے جی دو پڑول کے ساتھ ما کیے ہے کہ اس زیمن کی پیداہ او کے اوسائل سعینہ کا جمت نہ بنایا جائے او صرف جے کہ اس زیمن کے کسی تھو سعینہ شٹا ماؤیا ت و فیرہ کی بیداد کرد جمد شدند کا جائے۔

مامل بركز يمن كالل بيدواد ك حدد مثال كوشان من إلك إداع وفيره كوأ ت عدد مامل بركز بدواس المراح وروت كما بالا ب

ے مثلاً بانچ من معاوضہ میں مقرر کرلیا تو مصورت بالا تعاق نا جائز ہے۔

(۳) ..... چوشم صورت به ب که اگر معاوضه پس مزارعت والی زیمن کامتعین دهه می مرد کرایاتو به مورت مجی بالا تفاق نا جائز ب ...

(۵) ... پانچوی صورت به به کدا کراجرت ماخرج جز ومشاع به بینی پیداداد کا تیمرایا به تعلی ده مشاع به بینی پیداداد کا تیمرایا به تعلی ده مقرر کیا به دار عب بالنطث او الموجع " کیتے بین اس کے جوال وعدم جوال شی فقها و کا اختلاف ب

امام ابوطنیف کے نزویک مزارعت کی یسورت بھی مطاقا نا جائز ہے۔

امام شانعی کے نزویک امزارعت ' کی بیصورت مشقاً تو جائز نبیں البت ' حیفا ' کہ در الحت مساقا ق کے طور پرکسی کے حوالہ کیے جائمی اور در فتوں کے ساتھ وزین ابلور مزارعت کے دی جائز موگا، جیسا کہ خیبر میں ہواکہ در خت بطور مساقات کے دیے اور زین ابلور مزارعت کے۔

امام مالک کے فزد کی مزارعت ندمتنا جائز ہادرنہ جالا یہ کدد وز مین مزارعت کے لئے دل جائے جودرخوں کے درمیان ہے قود و تالی او کتی ہے۔

ما حین ،امام احد اور اکثر الل علم کے نزدیک مزارعت متعلاً بھی جائز ہے اور حبوا بھی جائز ہے۔(۱)

ولائل فغهاء

قائلین جواز مزارعت وساقاة كاستدلال حدیث باب سے ہے، كەحضوراكرم ملى الله عليه وسلم نے جيروالوں سے جومعا بروكيا تھاد ومزارحت كامھا بروتھا۔

الم ابوطنية الم مثاني اورالم مالك چونكسب اس بات برشنق بيس كدالك سے مرادعت جائز نبيس ...

ان دعزات کااستدلال ان احادیث سے ہے جن شی مزارعت سے منع قربایا کیا ہے، چانچ ابرداؤد شی مزارعت سے منع قربایا کیا ہے، چانچ ابرداؤد شی رافع بن فدت رضی الله عزی حدیث ہے کے دخوراقد س ملی الله علیہ و کی المخابرة رأی المزارعة باللیل ذن بحرب من الله ورسوله " .

<sup>(</sup>١) واجع ، نفحات العلبع : ٩ ٩ ٦ مسترباً إلى السليل الصبيح : ٣٦٢/٣

حفیے کے ہال فتوی صاحبین کے قول پر ہے۔ (۱)

## وقف کی اصل حیثیت کیاہے؟

"عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر .....قال: إن شنتَ حبستَ أصلها وتصلُقتَ بها... إلخ "(رواه الترمذي)

"وقف" كاصل حيثيت كياب؟اس من تمور اسااختلاف ب-

اہام ابوصنیفہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ جب کو کی فض زمین وغیرہ وتف کرتا ہے تو وہ زمین واقف رفت کرتا ہے تو وہ زمین واقف روتف کرتا ہے تو رہ نے ہارج نہیں ہوتی بلکہ بدستور واقف کی ملکیت میں رہتی ہے، چنانچہ اگروہ کی وقت رجوع کرنا میا ہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے۔

جہوراورماجین کا سلک یہ ہے کہ زین وغیرہ وقف کرنے سے داقف کی ملیت سے نکل جاتی ہے، اوراللہ تعالیٰ کی ملیت ہے، اوراس کے منافع کے حقد ارموتو ف علیم (جس کے لئے وقف کیا گیاہو) ہوجاتے ہیں، لہذا اگر واقف کی وقت اس سے رجوع کرکے واپس اپنی ملیت میں لانا چاہئے تو اس کو یہا ختیار نیس ہوتا۔

## امام ابوطیفہ کے ندہب کی تفصیل

ام ابوضیفہ کے فریب کو عام طور سے یہ مجما جاتا ہے کہ وہ بروقف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ واقف کی ملیت میں برقر ارر ہتا ہے اور جب جا ہے رجوع کرسکتا ہے، حالانکہ ایسانہیں بلکہ وہ یہ فرمانے میں کہ وقف کی ملیت میں برقر ارر ہتا ہے اور جب جا ہے رجوع کرسکتا ہے، حالانکہ ایسانہیں بلکہ وہ تقت کر مائے میں کہ واقف وقف کرتے وقت یہ کہا جائے کہ میں اس زمین یا جا نمیراد کے منافع کو وقف کرد ہوں ،اس کے علاوہ دو سری مورتوں میں وہ (۱) معمان المتنان المتنان والنوب ،مرح میں المتنان والمتنان والنوب ،مرح میں المتنان والمتنان والم

ويتعام الباري : ١ / ٥ ٢٣ م و تقرير ترمذي : ١ / ٣٣٩ ، وتوضيحات شرح المشكوة : ٥٤٩/٣ وتعام الباري

فرماتے ہیں کدونف والف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، وومور تمی مندرجہ ویل ہیں:

(۱) .....بہلی صورت ہے کہ اگر رقبہ زین کو وقف کیا جائے تو اس صورت میں و و واقف کی ملیت ہے۔ سے نکل جائے گا۔

(۲) ... دوسری صورت مید کداگر کو کی فخص و تف کواپی موت کے ساتھ معلق کرلے کہ جب وہ سرجائے تو اس کی زمین و تف ہوگی ، یا دسیت کرے تب بھی وہ اس کی مکیت سے نکل جاتی ہے۔

بیدام ابوطنیقہ کے غرب کی حقیقت ہے ،اورانہوں نے جویے فرمایا کہ اگر منافع وقف کر ہے تو فرعانی کی کریم سلی اللہ ا زیمن کلیت سے نہیں تکلتی وہ بھی انہوں نے حدیث باب کے فدکورہ جملہ کی بناء پر کہا ہے ، کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وکم نے دھرت کھڑ ہے فرمایا:" اِن شنت حبست اصلهاو تصلفت بھا ... اِلغ "کہ اگرتم چاہو تو اس کی امسل کو موسی کرلو،امام اعظم اس کی تشریح ہوں فرماتے ہیں کہ امسل کے محبوس کرنے کے معنی ہے ہیں کہ این کی مسل کو موسی کر رقر اررکھواور منافع کو صدقہ کرلو۔ (۱) واللہ اعلم

<del>ተ</del>ተተ

باب الهبة

### "رجوع في الهبه" كامسّله

" عن ابن عباس أن رسول الأصلى الله عليه وسلم قبال: ليسس لنامثل السوء ، العالد في هبته كالكلب يعودفي قيته "(رواه النرمذي)

می کوکی چنر بااوش دینا" بهر" کہلاتا ہے، دینے والے کو" وابب" لینے والے کو" موہوب لا" اوراس چنرکا" بهدیا سوہوب" کہتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) انظرلهذا العصيل ، إنمام البارى: ۱/۱ ۵۸ ، وقلرير فرمادى: ۱/۱ ۳۳ ا

چنانچائم الله علاد كرزويك رجوع فى البه "حرام اورنا جائز ب مندياية رجوع كرسكا باورند قناة البت والداكرا ين ولدكوكو فى چيز دي تورجوع كرسكا ب-

جبکد حننیہ کے زویک' واہب' نے جب تک کوئی وض ماصل ندکیا ہوتواں وقت تک وہ رجوع کرسکتا ہے البتہ کرا ہوتواں وقت تک وہ رجوع کرسکتا ہے البتہ کرا ہمت کے ساتھ وہ کویا کہ حننیہ کے زویک تعنا ہ رجوع کاستی ہے اور دیائے نہیں الیمن یہ کم البتہ کرا ہمت کے ساتھ وہ کوئی چز ہم میں دے تو رجوع نہیں کرسکتا۔ (۱) ولائل ائمہ

ائد الله التدال مدیث باب سے بس می آپ ملی الله علیه وسلم نے بہرے رجوع کرنے والے والی کا مطلب یہ کوئی کرنے والے والی کے کرماتھ تشید دی ہے جوتے کرکے چاٹ لیتا ہا کی تشیخ کا مطلب یہ ہے کہ وکی گئے ہے۔ کہ وکی گئے ہیں۔ کے ہیں۔ کے ہیں۔

حنفيكا استدلال دارتطنى بمن حفرت ابو بريرة كى روايت سے سے" المواهب أحق بهبته مالم بُنْ منها ".

نيز دار تمكن من من معزت ابن عمرى روايت ب، فرمات بي "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن وهب هِبة فهو أحق بهامالم يُغَبُ منها ".

جبان کی حدیث باب کاتعلق ہائی کاجواب ید یا گیا ہے کدائی میں کئے کے ساتھ تجیدد کے کرجوشا عت بیان کی گئی ہے دو کراہت رجول ہے ،حرمت رہیں، اور متعمد یہ فاہر کرنا ہے کہ کی کوکو لی چڑو سے کروائیں لے لینا ہے مروتی اور غیر پند یدوبات ہے یہ مطلب نیس کر جوع کرنا جوام ہے، چنا نچہ ذور آپ ہے کہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت ہے رجوع ٹابت بور ہاہے کو کراہت کے ساتھ اوراک لئے تورجوع کی صورت میں تشیدوی جاری ہے ، کتے کے تعلی کے ساتھ تشید ہے جی اس کی تا تید ہوتی ہے۔ اس کے خواس کے ساتھ تشید ہے جی اس کی تا تید ہوتی ہے۔ جو تک اس کا تعلی ہوتا ہے۔ سے درجوع کا باس کونا پندید وی کہا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) راجع ، عمدة القارى: ۱۳۸/۱۳ ، والهداية :۳٪ ۲۹ ، وتكملة طبع الملهم :۵۷/۲ ، كتاب الهنات ، باب تحريم طرحوع في الصفقة والهنة .

### رجوع في البهه كيموانع

حنی کاسلک تویتما کہ واہب کے لئے موہوب چیز واپس لے لینا جائز ہے ،البت سات واقع ایے ہیں جن میں واہب کے لئے رجوع کاحی نہیں رہتا ہے ، جن کی طرف ( دمع خوقه ) کے جروف سے یا دواشت کی آسال کے لئے اشارہ کیا گیا ہے ،امام ملی نے ان حروف کوایک شعر میں ذکر فر مایا ہے ۔ یاصاحبی حروف دمع خزقه

چانچ

ا-دال سے زیادتی متعلے طرف اشارہ ہے، کہ موہوب لہ نے موہوب چیز برا پی طرف سے اصافہ کیا جس سے قیمت بڑھ جاتی ہے اوراس کو علیحہ ونہیں کیا جاسکا مثلا موہوب زیمن پرتقبیر کی گئی۔

٢-ميم مصموت كالحرف اشاره بكدواجب ياموجوب لدمرجائ-

س- مين عوض كى طرف اثاره بكدوابب في موجوب چيز كافوض ليا-

س- فاء ے خروج عن اللك مراد ب كه موہوب موہوب لدكى ملك سے نكل جائے۔

۵-زاه سے زوجیت مراوب که اگر خاوند بوی یا بوی خاوند کوکوئی چیز ببد کرے تورجو عنبیں

ہوسکا\_

٦- قاف ہے تراب محرمہ مراد ہے یعنی موہوب لداور واہب ایک دوسرے کے ذکی رقم محرم ہوں تورجو م نہیں ہوسکا۔

2-اورها و سے مراد ہلاکت ہے کہ موہوب چیز موہوب لیے پاس ہلاک ہوجائے۔(۱) ان تمام مورتوں میں واہب کے لئے رجوع کرنے کاحی نہیں ہے۔(۲)

عرايا كي حقيقت اورمصداق

" عن زيدبن لابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلاأنه قداذن لأهل العراياأن يبيعو هابمثل خرصها "ررواه الترمذي،

" كا مرابد" يعنى درخت بركى مولى مجورول كوكى مولى مجورول كي مولى كم

<sup>(</sup>١) راجع لنزيدالغميل ، النجر الرائل: ٢٩١/٤

<sup>(</sup>۲) نفحات التقيع ٢٨٦/٣٠ واقطرأيضاً وإمام الجازي : ٢٨٤/٤ والقرير تومذي : ١ ٢٢٥١ ، وحووس توملي : ١ ٦٢/٣

رمت برادر انظ عرایا " کے جواز پرنتہا و کا تفاق ہے، البت عرایا کی تغییر میں شدید اختلاف ہے۔ الم شافق کا مسلک اور تغییر

الم شافق كنزديك بح عرايا بعيد تع مزايد بجبك بالحي دس سكم ي بهوالبذا كروفت ب لكهوا بحل كنه موئ بحل كر بدل من عجا جائ اورده بالحي وس سازياده موقوية مزايد باورحرام باورا كر بالحي وس سكم بقوى العرايا باوريها نزب-الم المحمد كا مسلك اورتغير

الم احمد كرن ديك" بي العرايا" يه ب كرايك آدى دوس كوائ درخت كالمجل به يم وير به مرموبوب له الم مجل كودا بب ك علاوه كى ادرك باتحد ي در به ال كفقر لفظول بن "بسع المعوهوب له عرقة من غير الواهب " كهاجاتا ب اوريان كزويك با في وق س كم ش جائز ب

### امام ما لك كامسلك اورتغيير

امام مالک کے زوید ہے العرایا یہ ہے کہ صاحب باغ اپنے درخوں میں ہے ایک دودرخول کے بھا کی کوبطور ہبدوید ہے بھر موہوب ال ہے بھیل کی دکھ بال کے لئے باغ میں آ ناشروں کر سے چونکہ لوگوں کا دستورتھا کہ بھلوں کے بہنے کے دقت وہ باغ میں اپنے الل دعیال کوبھی نے جائے الک دعیال کوبھی نے جائز الک الکیا ہے بھیل کہ موہوب الد کے آئے ہائز الک تکلیف کی بناہ پرواہب کے لئے جائز قرادویا گیا کہ موہوب الدے وہ بہد کیا ہوا بھی اندازہ کرکے کئے ہوئے بھیل سے خرید نے اس کونتھر لفتوں میں بوں کہا جاسکتا ہے: " بیع الموھوب لد عویدة من الواھب " .

تو کویایہ سعالمہ حقیقائع سزابنہ ہے الیکن دفع حرج کے لئے شریعت نے اس خاص صورت کی ا اجازت دے دی۔(۱)

ابام ابوصنيغه كالمسلك اورتغسير

الام ابوطنیفہ کے زویک عرایا کی تغییر بعید وہی ہے جوالام مالک کے زویک ہے البت الام اعظم اس کو حقیقا کے نبیس مانے صرف مسورۃ کے مانے ہیں مینی حقیقت میں نے نہیس ملکہ ' فئ سوحوب' کی تبدیلی

<sup>(</sup>۱) انظر لهذا التعصيل بالسمي لاس قدامة ١٥٨/٣ ، ومرقاة المعاليم ١٤٢/١٠

خلامة كلام

ظامر یکائر الدی کے خوالے العرایا حقیقائع ہاور آپ ملی الله علید وسلم فی ح الد کو الله کا حرات کے اس کا استفاء کیا ہے ، فرق مرف یہ ہے کہ الم شافیق نے پانچ وس سے کم عمی کا حرات کو الله قراد دیا ہے ، اورالم احمد نے موہوب چز کو واجب کے علاوہ کی اور کے ہاتھ یہجے کو ایا کہا ہے ، اورالم احمد نے موہوب چز داجب می کے ہاتھ فروہ سے کرنے کو عرایا شار کیا ہے ، اوران سب حضرات کے فرو کی نے موہوب چز داجب می کے ہاتھ فروہ سے کرنے کو عرایا شار کیا ہے ، اوران سب حضرات کے فرو کی کا عرایا شار کیا ہے ، اوران سب حضرات کے فرو کی کا عرایا ہے موہوب چز داجب می کے ہاتھ فروہ سے کرنے کو عرایا شار کیا ہے ، اوران سب حضرات کے مورد نے کا عرایا ہے مورد نے کا حرایا ہے میں بلکہ ہے اور یہ کی مرب سے اور یہ کی مرب نے مشکل منقطع ہے نہ کہ مصل مورد نے کا مسلک دائے ہے

ع مرايا عل دننيكا مسلك لغة مرولية اورورلية برلحاظ براع بي

(۱) .....لغة توال لئے كمرايا جمع بي "مري" كى اور عريافت عى عطيداور بركوكها جاتا باور كم مواد كا باور كا كا در كاك در خت كو حل الله على ال

(۲)... اورروایة ای لئے کدمتعددا عادیث می عرایا کی تغییر یمی آئی ہے کدمعری بعنی واہب کے گروالے اس عرب کی آئی ہے کہ معری بعنی واہب کے گروالے اس عرب کے لینے والے ایس اوروی تمر (خٹک مجور) وے کردطب (تر مجور) کھانے والے بیں اور فاج ہے کہ یہ تغییرا مام انتظم اورا مام مالک کے قول پر ہوسکتی ہے۔

چَانچِيَ مسلم عُل معرت زيد بن ابت كل روايت على ب: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العربة يأخذ هاأهل البيت بخرصها تمرايا كلونها رطبا ". الدوايت

<sup>(</sup>١) راجع (إغلاه السن) ١٣٢/١٢

تر تفريح بي كم يدك لين والمصمرى ادروا مب كمروا ليمول محد

اوردرلیۃ اس لئے رائے ہے کہ مزاہنہ ربوا کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے،اورر بوا کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے،اورر بوا کے اندرقبیل وکثیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ قلیل میں جائز ہواور کثیر میں اور دخنیہ کی تغییر لینے کی مورت می قلیل میں بھی رباکا احمال باتی نہیں رہتا۔

اس لئے دغیہ کا مسلک لغة ،رولیة اوردرلیة تمنوں المریقوں سےرائے ہے۔(۱)

# ہبہ میں اولا دے درمیان برابری کا حکم

"عن السعمان بن بشير أن أباه نحل ابناله غلاماً فاتى النبى صلى الله عليه وسلم شهده فقال: اكُلُ ولدك قدنحلته مثل مانحلت هذا؟ قال: لا، قال: فار دُدُه "(رواه البرملي) اسهده فقال: اكُلُ ولدك قدنحلته مثل مانحلت هذا؟ قال: لا، قال: فار دُدُه "(رواه البرملي) المستدعى المستدعى اختلاف ہے كر اگركوكي فض الى اولادكو بهد يتا جا ہے تو كيا سارى اولادكو براير ديتا واجب ہے يائيں؟

چتانچہ امام احمدٌ ،عبداللہ بن المبارك ،امام بخاري ادر ظاہريہ كے نزد يك بهه على مارى اولا دكو برابرديناواجب ہے ،ان حضرات كااستدلال حديث باب كے ظاہرے ہے۔

جبکه امام ابوطیفی امام شافعی اورامام مالک کے نزدیک ہبدی ساری اولا وکو برابروینامتحب ہے ، واجسنیس ۔ (۱)

ان حضرات كااستدلال حضرت البو بكرصد اين ،حضرت عمر فاروق اورحضرت مبدالرحلن بن موف ملل عن محال المحاب المحل من محال المحاب كمل من مياس بات كى وليل به كدان اكابر محاب من معارت بشير كه حديث باب كروا قع كووجوب يرتمول نبيس كيا۔

اوران حضرات کی عقلی دلیل بی ہے کہ آ دی کو اختیار ہے کہ اپنی اولا دے سوادوسر نکو ہر امال دیدے بھر امال دیدے بھر سے اولا دیا اُلگ محروم ہوجائے ،تو جب ساری اولا وکو (جبکہ وہ مالدار ہو )بالکل محروم کردینا جائز ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مفحات التنفيخ: ۱۰۱/۳ ، وتقرير لرمدي ۲/۱/۱ ، واحع للتفصيل ، إنعام الباري: ۲۵۵/۱

<sup>(</sup>۲) فاج ہوئے سف کا سنگ ان بارے میں ہے ہے کہ کی اولا وکوشرہ پہلچائے کے لئے وہر کی کوزیاروں بناتو کا جانز ہے باصد اس ارے بلے ہوں ہے۔ کرواجہ تنزیج پر کے ساتھ ۔

#### حديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث ہاب کا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بشیر کی زوجہ کا ارادہ اس مبدے شاید یہ موگا کہ بشیر کی دوسری اولا دکونتصان پنچے ،جس کاعلم رسول الله صلی الله علیہ دسلم کودی یا قرائن ہے ہو گیا ہوگا، اس لئے آپ نے نعمان کواس مے منع فرمایا۔(۱) واللہ اعلم

### عمریٰ کے بارے میں اختلاف فقہاء

"عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:العمري جائزة الأهلهاأوميراث الأهلها "(رواه الترمذي)

"عسسری" کیمورت ہے کہ کوئی فخص کی ہے کہ بیس نے اپنایہ مکان فہیں عمر مجرکے لئے دیدیا۔

تو" عسرى " بمعنى اعطاء الدار (مكان دين) كي بين اوردين واليكو " مُعمِر" كيتم بين اور لين واليكو "مُعمَر له " كيتم بين \_

### عمريٰ ي مورتيں

العمري .

اختلاف ذاہب کے اعتبارے امام ووی نے عمریٰ کی تمن صورتیں (م) ذکر فرمائی ہیں:

(۱) ...... به مورت به به كم م م ايل كم : " أعسم تك هذه الدار ، فإذامت فهي لورث ك أولعف ....

یصورت بالا تفاق جائزے ،اوریہ ہروتملیک العین ہے، کھرمعمرلہ کا ہوگاس کے بعداس کے ورد کا ہوگا اس کے بعداس کے ورد کا ہوگا، اگر ور شبیں ہول گے تو بیت المال کا ہوگا، معمراوروا ہب کے پاس کی صورت میں واپس نبیں لوٹ سکا۔

#### (٢) ... دوسرى مورت يدكم قمركم تاب: "جعلتهالك عمرك"... با... "اعمر تك

<sup>(1)</sup> واجع للطميل ، دوس مسلم للأستانالمحترم :٢٢٥/٣ ، وانظرآيت أ ، تقرير ترمذي ٢١٢/١٠ ، وإنعام الناري :4/ ٢٨١ ، وتكملة فتم الملهم :٦٥/٢ ، كتاب طهبات جاب كردهة تفصيل بعض الأولادفي الهبة .

<sup>(</sup>r) واحم لتضميسل هذه المصوروتفصيل أحكامها ، لكملة فتح الملهم للأستاذالمكرُّم: ٥٠/٢ ، كتاب الهبات ساب

مله المعاد ".

(۲) .. تیمری صورت بیک عمر این کیم: " جعلتهالک عمرک ماذامت عادالی الله ورایی ".

معرنے بہاں ایک شرط لگائی کہ تیرے مرنے کے بعد یہ گردوبارہ میرا ہوگا ،اس صورت کے بدے میں کا میں دخنیا در شافعیہ کا اس قول میں ہے کہ اس کا تھم وی ہے جو پہلی صورت کا ہے ،اور دخنیہ کے زریہ یہ باور تملیک العمن ہے جس کے ساتھ شرط فاسدلگ کی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ ہمہہ کے ساتھ جب شرط فاسدلگ کی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ ہمہہ کے ساتھ جب شرط فاسدلگ کی ہے اور قاعدہ یہ ہم کے موجا تا ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے۔

ندبهب نقهاء

تنوں صور توں کے جوا دکام اوپر بیان کئے گئے وہ حنفیہ اور شافعیہ کے مطابق تھے۔ امام احمد کے نزدیک' عمر کی مطلعہ' اینی پہلی دوصور تمل سمج ہیں۔ 'موقعہ' ایعنی تمیسر کی صورت سمج

الم مالک کے نزدیک' عمریٰ 'قمام صورتوں عمل 'تملیک المنافع' '(یعنی عاریت) کانام ہے، "تملیک المنافع' (یعنی عاریت) کانام ہے، "تملیک العمن (مبد) کانام نہیں، قبذا 'عمریٰ 'سے عین کی ملیت حاصل نہیں ہوتی۔

دلائل فقباء

الم مالك مديث باب استدلال كرت بوئ فرمات بي كداس مديث على حضورالدس ما الشعلية كلم فرماية " العمرى جائزة العلها".

اك طرح معزت ابن عمر كروايت ب " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاعمرى ولارقبى طفن اعمر شيئاً ورقبة فهوله حياته ومعاته ".

اس مدیث بس "لاعدم ی و لارقبی" ہاس طرف اشارہ ہے کے مرفی اور آئی والی کی امید کے ساتھ تمہارے کے مرفی اور آئی والی کی امید کے ساتھ تمہارے لئے مناسب نیس چوکلدو ووالی تمہیں نیس ملے گی۔(۱)

# رقعیٰ کے بارے میں اختلاف فقہاء

"عن جابر قال:قال رسول المصلى الله عليه وسلم: العمرى جائزة لأهلها والرقبي جائزة لأهلها والرقبي جائزة لأهلها "(رواه النرمذي)

" رُفِسی" کے منی یہ بیں کرایک فخص دوسرے سے یہ کے:" داری لک رُفیسی "لینی میں اپنا گرجہیں رُفیسی کواستعال کرو،اگر اپنا گرجہیں رُفیسی کے طور پردیتا ہوں،اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آم اپن زندگی بیس اس کواستعال کرو،اگر تماراانقال پہلے ہوگیا تو یہ کمرلوث کرواہی میرے پاس آ جائے گا،اورا گرمیراانقال پہلے ہوگیا تو یہ مکان بیشہ کے لئے تمہارا ہوجائے گا۔

اباس کے عم می اخلاف ہے۔

ائد ثلاث الخلاف الالوال المتعدد والمعنى كامجى وى تعمل عدى كاب وعلى اختلاف الالوال و المعنى المتعدد والمعنى المتعدد والمعنى المتعدد والمتعدد والمتع

الم ابوضيف كى طرف منوب يه ك " رُقبسى "باطل ب، يعنى يدالفاظ كنف كوئى فرق واقع نبيل بوگا اوروه مكان بستور رُقبى كرف والى كىكىت مى رب كار

وجاس کی یہ ہے کہ یمورت غدر" وحوک " موسلزم ہے ،جب تک ان دونوں میں ہے ایک کا

<sup>(</sup>۱) بمحات التقيم - ۱۸۳/۳ ، وتقرير ترمذي ۱/۱۰ / ۲۹۱ وانظر أيضا ، وتمام الباري :۲۱۱/2

انگال آئی اوگا ای وقت تک بید معاطر ازگار ہے گا البذافور پائے جائے گا وجہ سے بید معاطمہ ہالل ہے۔
جمال تک صدیث ہا ہے العملی ہے جس عی فرما پاکہ:" السر گلبسی جائز ہ لا هلها "اس کے مل و و کئی ہیں جوائد ملا شاہد " تو و کئی ہیں جوائد ملا شاہد " تو الکی ہیں جوائد ملا شاہد " نو الکی ہیں اس کے من سے ہیں:" اعطر ف ک و قبلة هذه المداد " لیعن بید مکان ہوری نہ عن سے تہیں و سے دیا اس کے من سے من منور ملی اللہ علیہ و کر اللہ کا اللہ و اللہ اللہ ہیں جائے گا ہیں جہاں" زمن سے دو معل الرف علیہ اللہ اللہ مناف ہوجائے گا ایکن جہاں" زمن سے دو معل مرح ہد منعقد ہوجائے گا ایکن جہاں" زمن سے دو معل مراو ہول جی منافر و اور کی بی منافر و اور کی بی منافر ہوجائے گا ایکن جہاں" زمن سے دو معل مراو ہول جی می نور پایا جاتا ہو تو دو رکھنی پاطل ہے۔ (۱)

444

باب اللقطة

## المقاط لقط كاحكم

"افتط" برئ ہوئی چیز کو کہتے ہیں جس کوافعالیا جاتا ہے۔ اس)
اس میں اختلاف ہے کوالتھا طاقعط (لقطافعانا) اوئی ہے یا ترک لقطاوئی ہے؟ (۲)
حند کہتے ہیں کدا گر لقط کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو یا لک کولوٹانے کی نیت ہے اس کا التھا ط
مستحب ہے، اگر ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتو اس کا التھا ط مباح ہے، اور اگر التھا ط ما لک کے بجائے اپل
ذات کے لئے کرتا ہے تو ایسا کر تاحرام ہے۔

ا مام شافع کے نزویک اگر لقط کے ضائع ہونے کا خطرہ ہواورا پے لنس پراطمینان ہوتو ایک تول کے مطابق التقالا واجب ہے اورایک تول کے مطابق مستجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) واصع ، لشرور لرملی ، ۲۹۵۱ ، ونضحات التنقيح ، ۱۹۸۳/۳ ، وإنسام البازی : ۳۱۲/۷ ، وتکسلة قنع السلهم ، ۱/ ۱۲ ، کتاب الهبات ، للادة فی الرقین

 <sup>(</sup>۲) راجع لخصیل النسائل النسائلة باللقطة بكل رجوح وبیان ، تكملة فتح الملهم بالأسمانالمكرم ، ۱۰۲/۲ - إلى
 ۱۳۳ مكتب اللفطة .

<sup>(</sup>٣) الطراءالة المسئلة ، بدائع الصنائع : ١/ • • ٢ ، و البطني لاين قداملا . ٣/٦

الم ما لک کے زر کی اگروہ فی زوبال ہوتو التقاط اولی ہے۔ الم احمد کے زر کی مطلقاً ترک التقاط اولی وافعنل ہے۔ (۱)

لقط کی مت تعریف کتنی ہونی جا ہے؟

"عن زيلبن خاللُقال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحساله عن اللقطة ، فقال:اعرف عفاصهاووكاء ها، ثم عرّفهاسنة "رمض عليه)

لقطى مت تعريف اورتشير من امركا اختلاف ب-

امام احرقرماتے ہیں کہ القط 'خواونفی ہو یا خسیس ہو ہر صورت میں ایک سال تک تشویر کرنا مروری ہے،امام شافق اور امام مالک ہے ہی ایک روایت یہی ہے۔

شافعیاور الکیکامشہور تول ہے کو اگر ' نقط' کوئی حقیر چیز ہوتوا کی سال تک تشہیر کرنا ضروری نمیں بکد ' ملتھ' ( لقط افعانے والا ) کی رائے اور طن پر ہے جتنی مدت میں اس کے کمان کے مطابق تشہیر ہوتی ہوتی مدت کانی ہے مثال ایک دائق (۲) جا ندی کے لئے دو ہوسی مدت کانی ہے مثال ایک دائق (۲) جا ندی کے لئے دو یا مدن کانی ہے۔ اور اگر لقط حیتی چیز ہے تو پیر کمل ایک سال تشہیر کرنا ضروری ہے۔

حننے کامشیور تول یہ ہے کہ اگر لقط کی قیت دی درہم ہے کم ہے تو اس کی تشییر وتعریف چنددن ہوگی اور اگردی درہم یا اس سے زیادہ ہے تو ایک سال تک ہوگی۔

جبدرائح قول دخیہ کے زریک جس کوش الائم سرخی نے اختیار کیا ہے یہ کہ لقط کی تعریف وشہر کے لئے شرعاً کوئی مدت متعیز مقرر نہیں بلکہ مت کا دارو مدار ملتقط کے ظن عالب پر ہے جب تک اس کے کمان میں مالک اس کا طلب گارر ہے گااس وقت تک ملتقط پر تعریف وشیر کرنالازم ہے البتہ جب اس کے کمان میں مالک عزید طلب نہیں کرتا تو تشہری و مدواری بھی اس سے ساقط ہوجائے گی ۔ تو کو یامت کا اختلاف اثیا داوران کی قیمت کے اختلاف پری ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) كشف الباري وكتاب العلم وح ٣ وص ٥٣٨ ، و قطر لمسائل المعطفة باللقطة و الفرالمنصود ١٣٣/٣

<sup>(</sup>٢) وائن كامقدار وراسل مارتيراط بي اوراك تيراط ي فدور قي بي أو كويا كيدائن كامقدار ما در ق ك ب-

<sup>(</sup>٣) عمات العقيع ١٩٣/٣

ولائل ائمه

جود مزات ایک سال تک تعریف و تشییر کے قائل ہیں وہ مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔
دننیہ کے مخار تول کی دلیل یہ ہے کہ روایات میں لقط کی تعریف کے سلسلے میں لائف مقی منقول
ہیں، چنا نچہ مدیث باب میں ایک سال کی مدت منقول ہے، جبکہ دمنرت الی بن کعب کی مدیث میں تمن
سال کی مدت خرکورہے۔

ال معلوم ہوتا ہے کہ یہ منصوص مرتبی مقصوداور متعین نہیں ہیں بلکہ یہ فالب رائے پہن ہے بین ملتھ اس وقت کی اس فی کی تعریف کرتار ہے گاجب تک اے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اب کوئی دُمورُ نے نہیں آئے گا۔ (۱)

### لقط كب ما لك كحوال كياجائ؟

"عن مسويسلين غفلة .....فإذاجاء طالبهافاخبرك بعِلْتها ووعالها ووكاء ها فادفعهاإليه ...الخ "(رواه الترملي)

لقط کے متعلق ایک مسئلہ یہ ہی ہے کہ صاحب لقط کے ذیے لقط داہی کرنا کب واجب ہوتا ہے؟

اس می تفصیل یہ ہے ، کہ اگر لقط کا مالک بینہ قائم کردے تو سب کے نزدیک لقط کاردکر ناواجب ہے ، کیان اگر کوئی بینہ تو چیش نے کرے البتہ لقط کی علامات واوصاف بیان کرد ہے تو اس میں اختلاف ہے۔

ام مالک اور امام احر تر ماتے جیں کہ اسکی صورت میں لقط کا والیس کرنا واجب ہے۔

جبکہ دخنیہ اور شافعیہ کے نزدیک اسکی صورت میں وے دینا جائز تو ہے واجب نہیں ہے۔ (۱)

دلاكل ائمه

الكيد اور حنابلد كااستدلال مديث باب سے بہس عمل اوصاف كے بيان براواء كومتفرع كيا ہے۔

دخنيدوشانعيدكت إس كرمدسب باب مى جواعطا و(دين ) كاحم بياادت رجمول ب،

<sup>(</sup>۱) راضع الخلف البارى العلم العلم الح. ٣٠٥ من ١٩٥٥ وتفيعات العليج (١٩٣/٣ وتقرير ترمذى ١٩/١ (٣٠) والم

<sup>(</sup>٢) راجع ، فتح اللدير ٢٥٤/٥

ورناس می اور مدیث البینة علی المدعی و الیمین علی مَن الکو " می توارش ہوجا ہے گا۔
یہاں چوکر صاحب اتنظم دی ہے انبذا اس کے ذمہ بیندا زم ہے ، اگر " فادف عها إلیه " می امر کو وجوب پر کول کیا جائے تواس کا مطلب ہے ہوگا کہ بغیر بینہ کے صرف اوصاف کے بیان کرنے پر اتنظ والی کرنا واجب ہے جبکہ " البینة علی المعدعی سے "والی مدیث بتاری ہے کہ دووی کرنے والا جب بیندہ کم کردے تو چھر مدی کا مانا واجب سمجونا جائے گا، اس لئے وولوں کے درمیان جمع کی صورت ہے کہ " فادف عها إلیه " می امر کو اباحت پر اور صدیث مشہور کو وجوب برجمول کیا جائے۔ (۱)

# انفاع باللقط كاحكم

"عن سويسلبن غفلة ..... فإذا جاء طالبها فأخبرك بعِلْتها ووعائها ووكاء ها فادفعها إليه وإلافاستمتِع بها "(رواه الترمذي)

امام شافق اورامام احرقر ماتے ہیں کہ اگر تعریف کے بعد مالک نہ آئے تو انقط کوستھا اپنے استعال میں لاسکتا ہے، خوا مستعلفی ہویافقیر۔

الم ابوضية قرماتے ميں كرملتھ اپن استعال ميں اس وقت لاسكا بب وہ فودفقير ہو، جبك في مون كي مورت ميں كا تقد ق (مدة كرديا) لازم ب ، مرمدة كردين كے بعدا كرما لك آجائوا ك افتيار ہوگا جا ہو اگر ما لك آجائوا ك افتيار ہوگا جا ہو مدة كونا فذقر ارد ب اور جا ہے قوملتھ سے منان لے لے ، منان لينے كى مورت ميں مدة كا جرملتھ كى طرف نظل ہوجائے گا۔ يى مغيان قورتى اور من بن مالى كا غرب ب كا مورت ميں مدة كا جرملتھ كى طرف نظل ہوجائے گا۔ يى مغيان قورتى اور من بن مالى كا غرب ب

امام الک سے اکوروں اول ندامب کے مطابق ایک ایک روایت منقول ہے۔ شافعیداور حتابلہ کا استعمال ل

"ثانعیادر حالمان فراب رود عث باب استدال کرتے ہیں جس عی تعریف کے بعد" والاف استعال مرکع میں فرداس کواستعال کر کے

\_H\_

<sup>(</sup>۱) كشف الباري وكتاب العلم وج. ٣ وص. و 9 ه و انظر أيضاً وإنعام الباري ١٢٢/١٠

<sup>(</sup>٢) يعالم الصنالع ٢٠٢/٦ ، والمعنى لاين قدامة ٢٠١٠

ان دعرات کا ایک استدلال دعرت الی بن کعب کے واقعہ ہے جس عی ذکور ہے کہ انیس ایک قطی لی جس عی ذکور ہے کہ انیس ایک قطی لی جس عی سوو بنار تھے آپ نے تعریف کے بعداس سے استعام کی اجازت مطافر مائی مطالا تکہ بتول امام شافل معرب الی بن کعب مال دار محاب عیں سے تھے۔

امام الوصنيف كااستدلال

معرات مغیرا به وا و دیم معرت میاض بن حمادی مرفوع روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ساتھ کا ایک میں اللہ میں الل

اس مدیث میں استدلال " فہو مال الله یونیه من بشاء " کے جملے ہے کہ یہ تعبیر عمواً استعمال اللہ عنہ استحق فقرا وہوتے ہیں نہ کہ اغنیا ہ۔

حغيكا ايك استدلال ابن باجه على معزت مبدالله بن هجيم كل مديث سي " قسال: قسال وسول الفصلي الله عليه وسلم: ضالة المسلم حوق الناد".

حنیاس مدیث کامیعنی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ سامان اٹھانے والاغنی ہے تو اس کے لئے اس سامان کو استعمال کرنا جائز نہیں ، اگر وہ استعمال کرے گاتو وہ ایسا ہوگا جسے دوآ ک کا انگارہ کھار ہاہے۔
اس کے علاوہ متعدد صحابہ کرام کے آثار ہیں جن سے مسلک احناف کی تائید ہوتی ہے۔

ثافعيه اورحنا بله كے استدلال كاجواب

جہاں تک ائر ٹلاف کا حدیث ہاب ہے استدلال کاتھاتی ہے دعزات دغیداس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس کے معنی بنیس ہیں کہ خود استعال کرلو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر مالک ندآئے تو ہرا دکام شرمیہ کے مطابق عمل کرو، البندا اگر نقیر ہوتو خود استعال کر سکتے ہوا درا گرختی ہوتو صدقہ کردو۔

اور جہاں تک معزت الی بن کعب کے واقعہ سے استدلال کاتعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ معزت الی بین کعب کے واقعہ سے استدلال کاتعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ معزت الی بین کعب بی خیک افغیا وصحابہ میں سے تھے ،کین ہردور می فی نیس رہے ، بلکدا کی زماندان پر ایس کے واقعہ سے ایس ایک گذرا ہے جوفتر وفاقد کا دور تھا ، بعد میں اللہ تعالی نے ان پر وسعت مطافر مائی ، البذا اس کے واقعہ سے شافعیا استدلال کرنا درست نیس ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) رامع لمرید الخصیل کشف الباری دکتاب العلم دخ ۱۳۰ ص ۱۵۵ دوطریز ترمذی ۳۲۰/۱ دوطمعات العلیج . ۱۹۲/۳ دوامعم الباری ۱۲۳/۷

# لقطرا كرختم موجائ اور ما لك نكل آئة وضمان موكايانيس؟

" عن زيدبن خالدالجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة،

فقال... لم استمتِع بها،فإن جاء ربهافادهاإليه "(رواه البخاري)

لقط اگرختم ہوجائے اور مالک نکل آئے تو ضان ہوگا یانہیں؟ اس بارے میں فقہا مکا اختلاف ہے۔ جمہور علا و فرماتے ہیں کہ اگر سال مجر تعریب لقط کے بعد اگر عین لقط باتی ہواور مالک نکل آئے

تولوٹاناداجب ہے،ادراگراس نے اسےاستعال کر کے قتم کردیا ہوتو ضان واجب ہے۔ جبکہ شافعیہ علی سے کراجی ،داؤد ظاہری اوراہام بخاریؒ کے نزدیک لقطہ باقی ہوتو والیس کرنا

مروری ہے، لیکن اگرختم ہو چکا ہوتو اس کا صان واجب نہیں۔(۱)

دلائل ائمه

داؤد ظاہری اور کراہی و فیره کا سندلال مدیث باب کا کی طریق می "فان جاء صاحبها والافشانک بھا "کالفاظے ہیں۔

ا ك طرح معزت زيرين خالد كى اس روايت كوسعيد بن معور في بحى روايت كيا به اس ش الله و الافتصنع بها مالك "كالفاظ بير -

جمهور کا سندال ایک تو مدیث باب می " فیان جاء ربها فاقه الله " کے مطلق الفاظ ہے۔ بہن خواہ لقط باتی ہو یا سے استعال کرلیا میا ہو، بہر حال مالک کے طلب کرنے پرادا نیکی ضروری ہے۔ ای طرح جمہوری ایک دلیل معرت خالد بن زید کے ایک طرح جمہوری ایک دلیل معرت خالد بن زید کے ایک طرح جمہوری ایک دلیل معرت خالد بن زید کے ایک طرح بین الفاظ بیں "و کانت و دیعة عنده".

ان احادیث کی روشی علی "و الافت الک بها" یا "و الافت صنع بهاه اتصنع بمالک "جیدالفاظ کامل یہ طے ہے کہ تعریف کے بعد اگر مالک نہ آئے تو تعرف کی اجازت ہوتی ہے ایم اس کے بعد 'حفان ' کے سلطے علی یہ روایات ماکت جی ، جبکہ دومری روایات علی تقرف کر لینے کے بعد احد بینان کا تھم وارد ہے ، اس لئے ان مطلق روایات کومتید پرمحول کیا جائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عبدة الخاري ۲۲/۱۲

<sup>(</sup>۲) كشف الباري وكتاب العلم وج: ٣ وص: 9 80

## اونث كاالتقاط درست بيانبيس؟

"عس زیدب خالدالجهنی النبی صلی الله علیه وسلم ساله رجل عن اللقطة النبی صلی الله علیه وسلم ساله رجل عن اللقطة النبی علی فضاله الإبل الفضیب حتی احمر ت و جنتاه ،أو قال احمر و جهد فقال:مالک و لها، معهاسقاؤهاو حذاؤها، ترد الماء و ترعی الشجر ،فلرها حتی یلقاها ربها ...الخ " ( روه فعوی )

مدیث باب کے ندکورہ الفاظ ہے معلوم ہوا کر ضالتہ الم العنی مم شدہ اون ) کا التلاط ورست معلوم ہوا کہ ضالتہ الم اللہ مثل اللہ کے خرد یک ان کے التلاط کے میں محوثر ااور کائے بھی ہے، چنانچہ مالکیہ ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ان کے التلاط کے بہت ان کا ترک افضل ہے۔

جبر دنیر کنزویک دورری چیزوں کی طرح اون ،گائے وغیرہ کا انتظام بھی درست ہے۔ (۱)
جہاں تک صدیث باب کا تعلق ہے اس جس جوانی اور ہے اس کے متعلق دننیہ کتے ہیں کہ یہ عمراس وقت کا تعاب ملاح کا ظبر تھا، خیانت عام نیس ہو کی تھی ،اس زیانے جس اگر اونٹ وغیرہ کو مجموز دیا جائے تو یا لک پالیتا تھا، جبکہ زیانے جس تغیر آنے کے بعد اب تھم بدل کیا، اب خیانت عام ہو کی ہے جہزد اونٹ وغیرہ کا المتقاط بھی افضل ہوگا۔ (۱)

# بمرى كے التقاط كا تھم

" عن زيدبن خالدالجهني النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة ......قال: فضالة الغنم؟قال: لك أو لأخيك أو للذنب "(رواه البحاري)

صدیت باب کے ان عی الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک نے یہ دائے فلاہر کی ہے کردہ من ان کی ان مالک نے یہ دائے فلاہر کی ہے کہ منمان نیس کے انتقاظ سے ملتعظ مالک ہوجائے گاجتی کدا کرمالک آ جائے تب بحی منمان نیس آ ئے گا کے تکر مدیث باب کے انفاظ ہیں" لک آو لاحیک اولللل " فلاہریہ ہے کراس میں" لام" مملیک کے لئے ہے۔

س كے مقابلہ عى جمبوركاس بات براتفاق بكد اكر لقط كواستعال كر لينے سے پہلے مالك

<sup>(</sup>١) رامع ، الهدية مع اللدير ٢٥٢/٥

<sup>(</sup>۲) تكشف البازي انكتاب المعلم دح ۳ دص ۲۲ د وانظر آيينداً والدوالديصود ۱۳۵/۳

آ جائے قواس کا مالک کولوٹا ٹالازی ہے جس معلوم ہوا کہ لقط پر کھیت اصل مالک کی دائل ہے۔ (۱)
جہاں تک امام مالک کے استدلال کا تعلق ہے سواس کا جواب یہ ہے کہ یہاں 'الام' مملک کے
لئے نیس ہے، ظاہر ہے کہ یہ لام ذئب ( بھیزئے ) پر بھی داخل ہے گین ذئب مالک فیس ہوسکتا اسی طرح
ملتعلی مالک فیس ہوگا۔ (۱)

# لقط حرم كاحكم

"عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوارجلاً....فقال .....لايخطى شوكها(أى المكة) بولا يُعطَى شوكها ولاكلتقط ساقطتها إلالمنشد " (رواد البعاري)

"ولاتسلتقط ساقطتها إلالمنشد" اوراس (حرم) کی کری ہوئی چیز (مین اتعلد) نافحائی جائے ، محرمع ف (تعریف کرنے والے) کے لئے اجازت ہے۔

حرم می اگرکوئی چیر کرجائے تو آیاس کا تھم بھی عام لقط کی طرح ہے یاس کے تھم میں دوسری جگہوں کے لقطوں کے مقابلہ میں کوئی فرق ہے؟

ا ام شافی فرماتے ہیں کہ لفظ مل وقرم میں فرق ہے ،ان کے فردیک عام لفظ کا تھم تو یہ ہے کہ التعالیٰ التعا

جبرم كالقط كسلط عنده فرات بين كراس كالتقاط مرف ها عن كفرض عن جائز بين ملك (يين الك بنخ) كن نيت م بالكل جائز بين به بهراس كى بميث تعريف كى جائے كى ، ملك (يين الك بنخ) كى نيت م بالكل جائز بين به بهراس كى بميث تعريف كى جائے كى ، مولاد من بين بولاد م)

جمہورائرام ابوضیفہ امام الک کا فدہب اورام احمد کا مشہور تول یہ ہے کہ لفظ رحل اور لفظ حرم میں کوئی فرق نہیں وال میں ہے۔ میں کوئی فرق نہیں والم مثافی کا بھی ایک قول میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ضع طاری ۱۸۲/۵

<sup>(</sup>۲)کشف البازی اکتاب السلم دح.۳ بس:۹۳ ۵

<sup>(</sup>٣) راجع والبني لابن لللمة ٣/٦ ، وتكيلة فيع طيقهم ١٢٢/٢ ، ياب في الطة الماح

ولائل فعهاء

امام ثالمل كاستدلال ايك توحديث إب سے ب-

دومرااستدلال مح مسلم من معزت مبدالرمن بن حال العمل كروايت سے " إن دسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة المحاج " يعنى رسول الله عليه وسلم نهى عن لقطة المحاج " يعنى رسول الله عليه وسلم نهى عن لقطة المحاج " يعنى رسول الله عليه وسلم نهى عن لقطة المحاج " يعنى رسول الله عليه وسلم في عالى كلقط سنع فرايا" ـ

الم شافی فرماتے ہیں کہ عام لقط کے سلسلہ می جنورا کرم سلی اللہ علم نے "عدو فہاسدة "
فرمایا ہے۔ جبکہ لقط حرم کے بارے میں کوئی توقیت اور تعیین وقت نہیں فرمائی معلوم ہوا کہ اس کی واحماً
تعریف ضروری ہے تا آئکہ مالک بل جائے ، ورنداس المرح تخصیص کی کوئی وجبیس۔

جمہور کا استدلال لقط کے بارے میں واردان عام ا مادیث سے ہے جن می لفطہ مل وحرم کے درمیان کوئی تغریق نبیس کی مئی۔

بھرلقط ایک امانت ہے، عام ود بعتوں کی طرح اس کے تھم میں کوئی فرق بیس ،خواو مل کی امانت ہویا حرم کی۔

الم شافعی کے استدلال کا جواب

جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے ہواس کے بارے میں علامہ این قدامہ (۱) فرماتے ہیں کہ" الا لِمُنشِد "کامطلب" إلا لمن عرفها عاماً" ہے۔مطلب یہ ہے کہ کر مرمی انتظافا فانے کی اوازت اے مامل ہے جوتعریف کا ارادہ رکھتا ہو، تملک کی نیت سے افعانے کی کوئی مخبائش ہیں۔ (۱)

جهال تك مديث" نهى عن لقطة الحاج " كأعلق بيمورني بالكل مرت بهاور بقابر

<sup>(</sup>۱) التمي لاين قدامة - ۱۱/۲

<sup>(</sup>۱) بري موال اونائب كرجب الدووم واول كالتلول بمن كول الرق كارا والتمدي بيان "الاسلاط مسالعلها " كركدك تحريسان للنبيس كى كيام بسبه؟

ال كاعم دومر القط كي عم التنف ب-

ليكن تقيقت يه كداس نمى كا مال بمى يمي ثلاثا هم " لفطة الحاج " اور " لفطة خيو الحاج " عن كُن فرق بين \_

وجہ یہ ہے کہ لفظۃ الحاج کے انتاط سے نہی اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ جاتی اپ ساتھ ضرور کی اشیاء تی لے جاتا ہے اور جو چیز وہ لے جاتا ہے اس سے وہ عمو یا مستغنی نبیں ہوتا، کو یااس چیز کی ضرورت اسیاء تی ہا ہے اس سے وہ عمو یا مستغنی نبیں ہوتا، کو یااس چیز کی ضرورت اسے شدید ہوتی ہے، الی صورت میں جب وہ کوئی چیز گم کر سے گا تو اسے ڈھو نئے سے گا اور عام طور پر وہیں ڈھو نئے سے گا جہاں اس نے وہ چیز کم کی ہوگی، البندا اگر کوئی شخص اس چیز کوندا نھائے تو یا لک اسے آسانی سے پالے گا، برخلاف اس صورت کے کہ کوئی شخص اسے اٹھا لے اور تحریف کر سے تو بی جس مکن ہے کہ چیز ایک جگر کم ہوئی ہواورو، فخص تحریف کی اور جگر کر رہا ہو، مثلاً چیز کہ میں گم ہوئی وہ منی میں اطلان کر رہا ہے۔ اسک صورت میں تحریف کوئی فائد وہیں ہوگا۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ العلة الحاج كا تحكم دوسر سے لقطو ل سے مختف نبیس ۔ (۱)

<u>ት ።</u>ት ። ት

# كتاب الأقضية والشهادات

## قاضى كافيمله صرف ظاهرأنا فذه وكايا بإطنائجي؟

"عن أم سلمة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إنكم تختصمون إلى وإنما أنابشس ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض المان قضيت الاحدمنكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار افلايا خذمنه شيئا "(رواه الترمدي)

اسمئلم اختلاف بكرقامنى كافيعلم رف ظاهرانا فذهوتا بيابلنا بعي؟

چنانچہ ائمہ طاشہ اور جمہور نقہا و فرماتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر آنا فذہوتا ہے، باطنا نافذہونا فرماتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ فاہر آنا فذہوتا ہے، باطنا نافذہونا فرمارے کے فقی مردی نہیں، بینی اگر قاضی نے کئی چیز کا فیصلہ دوسرے کے فقی کردیا تو دنیاوی احکام کے اعتبار ہے وہ چیز اس کو دلوادی جائے گی جس کے فق میں قاضی نے فیصلہ کیا ہے، لیکن فی مابینہ و بین اللہ تعالی اس کے لئے اس چیز کو استعال کرنا جائز نہیں، اگر استعال کرے گا تو گئے کہا رہوگا۔

ام ابوضیفی طرف یق ل منسوب ہے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر آجھی نافذہوجا تا ہے اور باطنا بھی ،
ین جب کی کے حق میں قاضی نے کسی چیز کا فیصلہ کردیا تو ظاہری اور دنیاوی احکام کے اعتبار سے تو وہ چیز
اس کی ہوئی جس کے حق میں فیصلہ کیا کیا ،اس کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار سے بھی اس کی ملکست ہوجاتی
ہے۔

لیکن حند کے نزد یک تضاءِ قاضی کے باطنا نافذ ہونے کے لئے چند شرائط ہیں، جب تک دو شرائط ہیں اس وقت تک تضاءِ قاضی باطنا نافذ نہیں ہوگ۔

تضاءِ قامنی باطنا نافذ ہونے کی شرائط

(۱) کیلی شرط بیہ بے کہ قامنی کا وہ فیصلہ علود یا اسوخ سے متعلق ہو، مثلاً نکاح کا دعویٰ ہو، یا منتح

کادیم ٹی ہو مثلاً کوئی مورت دیم ٹی کرے کہ جھے میرے شو ہرنے طلاق دے دی تھی، جندا اگر مور پائسونی کا رم ٹان بہتر قصاع قانی باطنا کا فذایس ہوگ۔

(۱) دومری شرطیه به که الماک مرسلهٔ کادهوی ندیوهٔ الماک مرسلهٔ کامطلب یه به که کوفی ندیوهٔ الماک مرسلهٔ کامطلب یه به که کوفی فض کی چیز کے بارے عمرا فی کلیت کادهوی کرے، لیکن کلیت عمرا نے کا سب بیان زکرے، ایک الماک کو الماک مرسلهٔ کا جا باتا ہے، لہذا اگر کوئی فض الماک مرسله کادهوی کرے اور قاضی اس سے جن ایک الماک مرسلهٔ کا دو تعدا مقاضی کما برا نافذ ہوگی ، باطرا نافذ نیس ہوگی۔

(۳) ... .. تیمری شرط بید به کده و معالمه انتان کا احتال رکھتا ہو، یعنی اس بات کا اس میں احتال ندر کھتا ہوتو اس صورت میں احتال ندر کھتا ہوتو اس صورت میں احتال خدر احتال ندر کھتا ہوتو اس صورت میں کا فیصلہ صرف ظاہران فذہو کا ، باطنا نافذہ میں ہوگا ، شانا میراث کا دموی ، میراث ایک مرتبہ ورہا وی کا طرف ختل ہوجاتی ہے کین اس کے بعد اس میں افتا و کا احتال نہیں رہتا ۔

(۳) ۔ چھی شرط یہ ہے کہ وہ اور العقد ہو اگرائ کل میں مقد کو تبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس مورت میں قاضی کا فیصلہ نظام آنافذ ہوگا ،اور نہ باطنا نافذ ہوگا ، شا کوئی فض کی عرم عورت کی اور نہ باطنا نافذ ہوگا ، شا کوئی فض کی عرم عورت کی اور قاضی کے بارے میں دو کا کہ بیمری متکوحہ ہے ، آواس مورت میں اگر وہ دی کو او چیش کردے اور قاضی فیصلہ میں کردے ، تب بھی اس کا فیصلہ طام زاور باطنا کی طرح بھی نافذ نہیں ہوگا ، کیونکہ کل قابل للعد نہیں میں کا فذ نہیں ہوگا ، کیونکہ کل قابل للعد نہیں ہے۔

(۵) پانچ یی شرط بیہ کے قاضی نے گواہوں کی بنیاد پر یاری علیہ کے گول من الیمین یعنی کم سے اٹکار کی بنیاد پر نیمل کیا ہو ہت قاضی کا فیملہ باطنان فذہوں ایکن اگر قاضی نے دی علیہ کی مین کی بنیاد پر فیملہ کیا ہوتا اس مورت میں قاضی کا فیملہ فلا برانا فذہوں ، بلطنا نہیں :وگا۔

ولائل ائمه

مبورهد بث باب سائدلال كرت بير

جبرالم فرز ن كاب المصل مى دخير كے مسلك پر معزت على كے اس قول سے استدلال كيا بينام الله في الله ورت كونكاح كا بينام الله الله الله ورت كونكاح كا بينام الله وركود يا كر مى تحد سے نكاح ليس كرتى ، اس فنص نے جاكر قاضى كى عدالت ديا ، فورت نے اس كے بينام كوردكرد يا كر مى تحد سے نكاح ليس كرتى ، اس فنص نے جاكر قاضى كى عدالت

علىدم كالكرويا كرفلان مورت ميرى متكوحه بـ

صرت علی قامی ہے، آپ نے مل سے بیند طلب کیا تواس فض نے دوجمونے گواہ پیش کو ہے، صرت علی فنی نے گواہ بی اور گورت کو اس کے محتوجہ میں متحود ہے، اور مورت کواس کے ماتھ بان کا حکم دے ویا، اس مورت نے صرت علی ہے کہا کہ بجھے تو بقی طور پر معلوم ہے کہ وفض جموج ہوا ہے ماتھ بال سے تکام نہیں ہوا، کین جب آپ نے یہ نیملہ کردیا کہ قواس کے ماتھ جلی با، محاور حقیقت میں برااس سے نکام نہیں ہوا، کین جب آپ نے یہ نیملہ کردیا کہ قواس کے ماتھ میں انکام کردیجہ کا کریرے لئے اس کے ماتھ د بنا طال ہوجائے، صرت علی فی اب نے جواب می فرمایا ساھلا کی ذوجا جا گھے ہوا کو ابوں نے تھا نکام کردیا، مطلب یہ قاک میں جب میں نے دوگواہوں کی نبیاد پر فیملہ کردیا تواب واقعۃ فش کل میں نکام وجود میں آگیا۔

معيث باب كاجواب

جہاں تک مدید باب کا تعلق ہے واس کا جواب یہ کہ یہ مدید "الماک مرسلا" ہے تعلق ہے ، فتو دو فسوخ ہے متعلق ہے ، وہاس کی ہے ہے کہ یہ صدید ابوداؤد میں آئی ہے ، وہاس کی مراحت موجود ہے کہ وہ ساللہ مراث کے بارے میں تھا ، ایک فخص نے میراث کا دعویٰ کیا ادر جب آپ نے اس کے حق میں نیملہ فر بایا تو اس وقت آپ نے یہ جملے ارشاد فر بائے ، اور میراث کا معالمہ ایسا ہے جو" انشاء "کا حمل فر کہا میں گئے اس معالمے میں آپ کا فیملے مرف کا برآنا فذہوا ، بالمنا نافذہیں ہوا۔ (۱)

قضاء بشابر ويمين كاحكم

" عن أبي هريرةٌ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد "(رواه البرمذي)

اس منايس اختلاف بكرتفنا وبثام ويمين مائز بي إنس

چانچ دسنرات ائر الل فرات جی داکرمذی کے پاس این دموے کے جوت عل دو کوا ا موجودند ہول آو مرف ایک گواہ پر مجی اکتفاء کیا جاسکتا ہے ، بٹر طیکہ مدی اس گواہ کے ساتھ اپنے دمونی کے

<sup>(</sup>۱) ملحمًا من الربر ترملي: ١/١١ ، و إنهام الناوي: ٤/٠٥١ ، و الخصيل الحامع في تكملة فتح الملهم. ١٥/٢٥ مكتب المحمد في تكملة فتح الملهم. ١٥/٢ مكتب المحمد المح

سے ہونے پرتم کھائے ، کو یا کہان کے زدیک مدئ کاتم کھانا دوسرے کواہ کے قائم مقام ہوجائےگا۔

ام ابوطنیظ مسلک بہ ہے کہ مذکل کے لئے اپنے دعوے کے جُوت پردومرد، یا ایک مردادردد عورتی کی گوائی چیش کرنا ضروری ہے، اگر مذعی نے مرف ایک گواہ چیش کیا تو صرف تنبا ایک گواہ کی گوائی پر فیصلنبیں کیا جائے گا، جا ہے مذکی تم کھانے کو بھی تیار ہو۔

مویا کدائر الله کنزدیک تفناه بالدویمین جائزے ،اورحند کنزدیک تفناه بالدویمین جائزے ،اورحند کنزدیک تفناه بالدویمین جائز بیس

ولائلِ اتمه

ائد الاشديث باب ساسدلال كرتے ميں۔

جَكِهُ الم الرَضِيَةُ قَرآنِ كُريم كَ اللهَ عَتَ اللهُ اللهُ عَيْنَ واستشهدواشهدا بن من رجالكم فإن لم يكونارجلين فرجل وامرأتان ". دومرى آيت عن ارثادي" وأشهدوا ذوى عدل منكم ".

ان دونوں آیتوں میں گواہوں کے لئے تشنید کا صیغہ استعمال فر مایا گیا ہے ، جواس بات کی دلیل ہے کہ نساب شہادت دومرد ہیں یا ایک مرداور دعور تمیں ہیں۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے بو بعض نے اس کار جواب دیا ہے کہ " قصنی بالیمین مع الشاهد" کے معنی یہ بیس کہ "قصنی بیسمین المدعی علیه مع الشاهدالو احد للمدعی "جس کا مطلب ہے کہ چونکہ مذکل کے پاس مرف ایک گواہ تھا ، اس لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے مذکل علیہ سے مسلم نے مذکل علیہ سے مسلم نے مذکل علیہ سے مسلم نے مذکل علیہ سے میں مدیث تضاہ کے عام اصول کے بین مطابق ہوجائے گا۔

لین اس کامیح جواب بیمعلوم ہوتا ہے کہ اصل تھم شہادت کے بارے میں تو وہ ہے جوقر آن میں ذکور ہے کہ نساب شہادت ہورا کرنا چاہئے لیکن بعض حالات ایسے ہوجاتے ہیں جن میں دو گواہوں کا موجود وہ کا مکن می نہیں ہوتا ،الی صورت میں لوگوں کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے " فضی ہشاھد و بعین " کی اجازت دی گئے ہوئے اسٹنائی صورت ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ملخصًا من تقرير لرمذى: ۲۸۲/۱ ، وإنمام البارى: ۳۳۹/۷ ، واجع للطصيل الجامع ، تكملة فتح الملهم للأستاذ المكرم ، شيخ الإسلام السفتي محمد تقي العثماني ، أطال الله بقائهم فينا : ۵۵۳/۲ ، كتاب القضاء ، ماب وجوب المحكم بشاهدويمين .

# وشمن كي كوابي كاتحكم

وممن کی گوائی و ممن کے خلاف معتبر ہے انہیں؟

الم شافع اورالم ما لك كوز ديك وشمن كى كواى وشمن كے خلاف تبول نبيس كى جائے گى۔

جبکہ حنفیہ کے یہاں اس می تفصیل ہے کہ اگر ان کے درمیان دیوی عدادۃ ہے تو تبول میں ک جائے گی، چنا بچہ علامہ زیلمی فریاتے ہیں کہ دنیا کے لئے دشمنی کرنا حرام ہے تو جوفن حرام کا مرتکب ہے اس کے بارے میں کیے بیاطمینان کیا جاسکتا ہے کہ دوا ہے دشمن پر غلاشہا دے ندوےگا۔

ادراگر عدادت دید ہے تو تدین کی بناء پرشہادت آبول کی جائے گی کیونکہ عدادت دید توشاہد کے تو تدین کی بناء پرشہادت آبول کی جائے گی کیونکہ عدادت دید توشاہد کے توت دین وعدالت پردال ہے بلکہ بعض مرتبہ عدادت دین لازم ہے مثلاً کوئی فخص کی امر محکر کا مرحکر کا مرحکر کا مرحکر کا مرحکر کا مرحکر کا مرحکر کا مرحک ہے باد جو دویس مانتا ہے تو لامحال دین کی دجہ سے بغض کی مجانش ہے ، کے حاقال النبی صلی الله علیه وسلم: مَن احب لِلله و أبغض لِلله درالحدیث

مسلم کی شہادت کا فرے حق میں معتبر ہے حالا تکدد ین دشمنی موجود ہے۔ (۱) واللہ اعلم

#### "شهادة الوالدللولدوبالعكس" كاحكم

اس بات پراجماع ہے کہ مطلق قرابت داری شہادت قرابت دار کے حق می قبول کی جائے گ۔

البتہ اس میں اختلاف ہے کہ شہادۃ الوالد للولد و بالفکس یعنی والد کی شہادت ولد کے حق میں اور ولد کے حق میں جائے گی یانہیں ؟

جمبورعلا م كنزوك "شهادة الوالدللولدو بالعكس" تبول نبيس كى جائے كى۔

جکے بعض اہل ظاہر کے نزویک قبول کی جائے گی ،ای طرح معزت عربی عبدالعزیر اورامام شافی (نی تول) ہے بھی قبول شہادت کا قول مروی ہے،لعموم فولد تعالیٰ: " دوی عدل منکم ".

جمبور فریاتے میں کہ دراصل قرایت ولاد کے علاوہ دومری قرابتوں میں عرفاد عادة منافع مشترک وسی میں کئے جاتے میں برخلاف قرایت ولاد کے کہاس میں منافع مشترک تارہوتے ہیں اس وجہ سے جمبور علاء عام قرابت اور خاص قرابت کا فرق کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) هروس ترمذي ١٣٨/٣٠ ، وانظر أيضا ، المرالسطود على سس أبي هاؤه: ٢٥٣/٥

بعض معزات نے فر مایا که اگر شاہ عادل ہے قو معترب ورنہیں۔(۱)

## "شهادة أحدالزوجين للآخر" كاحكم

"شہادة احدالر دمین للا خر" بعن شوہر کی گوائی ہوی کے حق میں یا ہوی کی گوائی شوہر کے حق میں تبول کی جائے گی اینیں؟

امام شافعی اور ابوثور کے نزویکے قبول کی جائے گی۔

ابن البالمين اورابرا ہيم نختی فرماتے ہيں كہ شوہر كی شہادت بيوى كے فق ميں قبول كی جائے گی محر اس كاعم نبيں \_

الم ابوطيفة الم ما لك اورامام احد كنزد يك "شهادة احدالروجين للا خ" مطلقاً توليس كل جائد كي الشهادة احدالروجين للا خ" مطلقاً توليس كل جائد كي التوليط الله و الاالمواة لزوجها والاالزوج المعراة لزوجها والاالزوج المعراته ... إلى " . واعرجه المعصاف إسناده مرفوعاً عن

محرز ومین کی الماک اگر چہ تمیز ہیں محرع فاوعادۃ ایک دوسرے کے مال سے انتفاع متصل ہے اور مال کامقصود می انتفاع ہے جب انتفاع الگنبیں بلکہ تصل ہے تو مجرشہادت تبول نہوگی۔(ع)

#### غلام اور باندى كى شهادت كاحكم

ال مسئله عمل اختلاف ہے کہ غلام اور باندی کی شہادت مقبول ہے یانبیں؟ چنانچ امام بخاری اور ابن سیرین کا مسلک یہ ہے کہ غلام اور باندی کی شہادت مقبول ہے۔ ابراہیم بھی کا مسلک یہ ہے کہ غلام کی شہادت معمولی چیز وں عمی معتبر ہے، کین تیتی اشیا ہ عمی اس کی شہادت معتبر نہیں۔

لیکن امام ابوطنیفتہ امام مالک ادرامام شافع کہتے ہیں کہ شہادت ایک طرح کی ولایت ہے ادر غلام کوکسی چنز پرولایت حاصل نہیں ہوتی ،غلام الل ولایت نہیں ہے،اس لئے اس کی شہادت مقبول نہیں۔(م)

<sup>(</sup>۱) مروس برمذی ۱۳۹/۰

<sup>(</sup>۲) فروس لرمذی : ۱۳۰/۴ م)

<sup>(</sup>۳) إعام الباري ۲۲۱/۵۰

#### اعمیٰ کی شہادت کا تھم

المی (نامنا) کی شہادت مقبول ب یانیس اس بادے میں افتاد ہے۔

الم مالك اوراك روايت عن الم احمد كرز كي المى ك شهادت ان بيخ وس عن الم الاطلاق تول ب بوآ واز سے پنجانی جائت موں۔

جمبوریہ کہتے ہیں کہ اگر خل شہادت کے وقت و وقع بینا تھا تو اوائے شہادت جائز ہے، جا ہے بعد علی وہ نامیرنا ہو گیا ہو۔

کین اگر تحل شہاوت کے وقت بی نامینا تھا تو اس کے بارے بی دننے کا مسلک یہ ہے کہ عام مالات میں اگر تحل شہادت مقبول نہیں ،البتہ بچھا استثنائی حالات ایسے ہیں جن میں قبول کی جا مشلا الست میں البت کی شہادت کو تبول کی جا سکتا السے حالات ہوں جن میں سوائے آواز کے بہجانے کوئی اور جارہ نہ ہوتو اس کی شہادت کو تبول کیا جا سکتا ہے ،ووستی حالات ہیں۔(۱)

#### محدود في القذف كي شهادت كاحكم

محدود فی القذف ایمن جس مخص کوحد قذف کی ہو،اس کی گواہی تو بہ کرنے کے بعد معتبر ہے یا نبیں؟اس مارے میں حضرات فقہا و کا اختلاف ہے۔

چانچا، ما ابوصنین کے فرد کے اس کی شہادت تول نیس کی جائے گی اگر چاس نے توب می کرلیا

\_ 1

ائد الله الله الله المرة بركر التواس كي شهادت تبول موجاتي بـ

مدارا فسأإف

اس اختلاف كا اصل مداراس آيت كريم كي تغير پر ب: " و لات قبلوالهم شهدادة أبدأو أولنك هم الفاسقون إلاالذين تابوامن بعد ذلك وأصلحوا ".

ابس بارے نی انتلاف ہے کہ اس آنت کر یمد علی فرکور " الااللہ بین نسابوامن بعد فلک " کا استثناء کس چیز کے ساتھ لگ رہا ہے؟

ائد الله كت من كديات أو لات قبلوالهم شهادة أبداً "كماتح لكراب كان ك ماتح لكراب كان ك مهادت بعي بول ندكرو الله يكدووتو يكرلس ، بحر بول كرلو

اس کے منی یہ ہے کہ تو بہ کرنے کا اثر آخرت کے احکام پر ظاہر ہوگالیکن دنیا میں جوحدلگ بھی دو گ بھی ہاس صدکا ایک معبد یہ ہی ہے کہ ان کی شہادت بھی تبول نہ کی جائے گی۔ حنفیہ کے مسلک کی وجہ ترجیح

حنف كمسلك كى وجرتج يه ب كداشتناه كا قاعده يه ب كدتى الامكان اس كواس متصل جمل كمات الله كان اس كواس متصل جمل كماته لكا يا عادر " و لاسقبلوا جمل كماته لكا يا الماته لكا يا ماته لكا في من ايك فاصل موجود بهادر يفلاف اصل بهد (١) والله المم

#### كتاب العتق

#### عورت کا غلام اس کامحرم ہے یانہیں؟

" عن أم سلمة قالت:قال لنارسول الله صلى الله عليه وسلم: إذاكان لإحداكن مكاتب فكان عنده مايؤ دي فلتحتجب منه " (رراه ابرداؤد)

اس مسئلہ می نقبها و کا اختلاف ہے کہ حورت کا غلام ، حورت کے لئے محرم ہے یانیس؟ لیسی اس سے بردہ کرنا ضروری ہے یانبیں؟

امام مالک (۱) اور امام شافع کے نزد کی مورت کا غلام اس کے محارم میں ہے ہوان ہے کوئی یردونیس ہے۔

الم ابوطنیفہ کے نزد کیے عورت کا غلام اس کے لئے بمنزلد اجنبی ہے جن سے کھل پردہ ہے ،اس عورت کے چہرہ اور کفین کے علاوہ بدن کے کسی حصہ کو غلام بیس دیکھ سکتا ہے۔(۲) دلائل ائمہ

الم ما لك ادرالم شافع مورة النوركى اس آيت ساستدلال كرتے بين" و لايسدين ذينتهن إلانسعولتهن أو ماملكت أيمانهن ". كتب بين كريبال" ما" كالفظ عام بالبذا مورت البياملوك فلام ادر باندى دونوں كرما منے مواضع زينت فلام كركتي ہے۔

الم ابوضيغة مسنف ابن الى شيبك دوايت ساستدلال كرتے بيل جس بل يستوالمواة من غلامها ".

(۲) المرقات :۲۸۷/٦

<sup>(</sup>۱) اورانام الک سے بیکی مرول ہے" إن كسان و غلى الحصصوح والافلا". يسخى اكروه المام بيد حاماده بير آول سما ہے ( بلد ) تب آو محرم ہے بدد كى حاجمت ليكن ، اوراكر بحصوارا دو تير هم كا ہے آوس اسورت عمل اس سے يود ہے۔

يزمصنف عبدالرزاق عن ايكروايت إلاينظر المعلوك إلى شعرسبلته".

#### ذی رحم محرم کی ملکیت موجب حریت ہے

"عن الحسن عن سمرةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: مَن ملك ذارحم محرم فهوحر" (رواه أبوداؤد)

یعن جو خص کس ایسے غلام کا مالک ہوجائے جواس کارشتہ دار بھی ہوادر مرم بھی ،تو وہ خود بخود آزاد ہوجاتا ہے۔

اک صدیث کی بناه پر حضرات حنفیداور حنابله فرماتے ہیں کہ اگر کو کی مخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک موجائے تو وہ خود بخو دآزاد ہوجا تا ہے۔

امام شافق کے نزدیک اگرذی رحم محرم اصول دفروع سے ہوتو آزاد ہوگاورندآزادنہ ہوگا ، البغدا پہلے اور بھائی دغیرہ آزادنہ ہوں مے۔

الم ما لک کے نزد کیاس کامصداق ولد، والدین اور اِخوہ ( بھائی) ہیں یعنی اگر کوئی مخض ان اقربا مکاما لک موجائے تودہ آزاد مول مے، ورنبیں۔

دلائلِ ائمَہ

مدیث باب منفیادر منابلی دلیل ہے، جرمطلق ہے برتم کی ذی رحم کرم کوشائل ہے۔
ام شانق فرمات جیں کہ مولی کی رضامتدی کے بغیر مرف خرید نے سے غلام کا آزاد ہوجا ؟
خلاف التیاس ہے لیکن قرامت ولادیسی امول وفردع جی سے مطلاف القیاس ثابت ہو کیا ہے اہذا یہ نص ایٹ مورد جی محصر ہوگی ، تواصول وفروع کے علاوہ آف ہے وغیرہ کوشائی ہوگی۔

<sup>(</sup>١) ماخو فعن الفرالمنظود: ١/٦ ٩، وتوطيحات شرح المشكرا ١٥/٥٠ ١

# الین اس استدلال کا جواب ہے کہ مرت کے مدیث کے وجود میں تیاس کا کوئی المتبار نہیں۔ (۱) مدید کے وجود میں تیاس کا کوئی المتبار المتبار اللہ میں اختیا اللہ میں اختیا اللہ میں اختیا اللہ میں المتبار اللہ میں اللہ میں المتبار اللہ میں المتبار اللہ میں المتبار اللہ میں اللہ میں المتبار اللہ میں اللہ می

"عن جابربن عبدالله أن رجلامن الأنصار أعتق غلاماله عن دُبرلم يكن له مال غيره، فبلغ ذالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مَن يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله درهم، فدفعها إليه "ررواه مسلم)

مرغلام كي دوتميس بين: مربطلق اور مرمقيد

مد برمطلق اس غلام کو کہتے ہیں جس کوآ قایہ کہ دے:'' انت حدّ عن دُبُومنی " لینی میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔

مرمقید کی بیج تمام فقہا و کے زدیک جائز ہے ، البتد مرمطلق کی بیج میں فقہا وکا ختلاف ہے۔
حضرات شافعید اور حنا بلہ کے نزدیک اس کی بیج جائز ہے ، ان کا استدلال حدیث باب ہے ہے،
جس میں تصریح ہے کے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام کوفر و خت کردیا۔

دنیداور مالکید کے فرد کی مربطلق کی تیج جا ترنبیس ،ان کااستدلال وارتطنی می دعرت عبدالله من مرکز دیک مدین می دور من الله المال " (۲)

جال ك مديث باب كالعلق ب حنفيك المرف ساس كمتعدد جوابات ديم من بين:

(۱) ....ایک جواب بید یا گیا ہے کہ حدیث باب می جس مدیر کا نظ کاذکر ہے، وہ مدیمقیدتھا، اور مدیمقیدتھا، اور مدیمتید کی بیخ مسلم کی دوسری اور مدیمتید کی بیغ دخنیہ کے کرمی مسلم کی دوسری دوایت میں اس کے کرمی مسلم کی دوسری دوایت میں اس کی مراحت ہے کہ بید برمطلق تھا، مدبرمقید بیس تھا۔

<sup>(</sup>١) الطرلهلة المسئلة ، الدوالمنصود: ٦/ • • ١ ، وتوحيحات: ١/٥ ٣٢ ، وحاشية تقرير بخاري: ١٣/٢: ٥ (١/١)

 <sup>(</sup>۲) انظرلهاه المسئلة ، عمدة القارى: ۲۹/۱۳ ، وقتح الملهم: ۵۹/۵ ، اختلاف الطماء في المدير: هل يناع أم لا ... إلخ ، وتكملة فتح الملهم: ۲۵۳/۳ ، ياب جرازينغ المدير .

(۲) ..... في ابن عام في اس كايه جواب ديا ب كه بدابتدائ اسلام كاواتد ب جس ش الى الى المريين أزاد كى بع بمي جائز تمي ...

(٣) ... الكين سب سي بهتر جواب يه ب كدامل جن حضوراكرم ملى الله عايد وملم في الله به كالله بك والله بك والله بك والله بك والله بك والله بك والله بكداس كي فدمت كوفر و بحت كي في الكن داوى في الكوف ته بير كرويا والله الله بين الله الله بين الله بين الله بين الله الله بين الله

ال روایت سے مساف معلوم ہور ہا ہے کہ حضور اقد س مسلی الله علیہ وسلم نے عین عبد کوفر وخت نہیں کیا تھا، بلکہ خدست عبد کوفر وخت کیا تھا، لبندااس روایت کی بنیار پر مدبر کی بھے کا جواز ٹابت نہیں ہوتا۔ (۱)

#### غلام میں مالک بنے کی صلاحیت ہے یانہیں؟

"عن ابن عمرُ قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.....ومَن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلاأن يشترط المبتاع " (دواه مسلم)

مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو تحض کوئی غلام خریدے اور غلام کے پاس کچھ مال ہوتو و و با لع کا ہوگا ، اللہ یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جو تحص کوئی غلام خریدے اور غلام کے پاس کچھ مال ہوتو و و با لع کا ہوگا ، اللہ یہ کہ مشتری شرط لگائے کہ شی مبدے ساتھ اس کا مال بھی لوں گا۔

امام مالک اورائل ظاہر کے فزویک صدیث باب میں مال کی اضافت عبد (غلام) کی طرف بطور تملک کے ہے ۔ یعنی اگر حبر کوکئی چیز کا مالک بنادیا جائے تو وہ مالک بن سکتا ہے جیسا کر حضر ت ابن عمر سے مردک ہے کہ جب وہ کی خلام کوآزاد کرتے تھے تو اس کے پاس جو مال ہوتا تھا اس کے در پے نہیں ہوتے تھے: "عن ابن عسمر آللہ کان إذا اعنی عبد اُوللہ مال لم بنتو ض لِعاللہ " حضرت ابن عمر کے اس محمل سے معلوم ہوا کہ خلام کی وجہ سے اس مال کا مالک ہوجا تا تھا۔

لین جہور کنزدیک فالم کمی چیز کا الک نبیں بن سکتا اگر چدموٹی اس کو مالک ہتادے ، کیونکہ وہ فور کموک ہے ایک ہتادے ، کیونکہ وہ فور کموک ہوگا تو کو یا کہ مال کے معالمے میں فلام کی میں بندام کی میں میں ہے۔ بیٹ وہ مالک بیس بن سکتے ای طرح فالم مجمی مالک نبیس بن سکتا۔

ادرجهال تك مديث إب كأعلق باس ش" ولسه مسال "كاندر بال كا اضافت مبدك

<sup>(</sup>١) هذا الشميل كله ماخولا من إلمام الباري : ١٣/١ ] ٥، وللرير لرمذي : ١/١١ ، وقرس مسلم : ٢٩٨/٢

فرف بجازاً ہے، حقیقائیں ، اوراس پرقریزیہ ہے کہ اس مدیث ہیں" فیصالہ للبانع " فرما کراس مال کی ملیت کا نبعت بائع کی طرف کی ہے جبکہ ریمکن نبیس کہ ایک چیزا کیک مالت ہیں کمل طور پردوآ دمیوں کی کملوک بن جائے۔ (۱)

ثمرؤاختلاف

تمرہ اختلاف یہ ہے کہ چونکہ امام مالک اور اہل ظاہر کے فزد کی غلام مالک بن سکتا ہے تبذا اپنے مملوک میں تقرف کرسکتا ہے تبذا اپنے مملوک میں تقرف کرسکتا ہے ای وجہ ہے وہ ملک میسن کی بنیاد پر جاریہ (باندی) ہے وہی کرسکتا ہے ، جبکہ جمہود کے فزد کے خلام مالک نہیں بن سکتا ، البذا ملک میسن کی وجہ ہے وہ جاریہ ہے وہی کرسکتا۔ (۲)

#### نصف غلام کی آزادی کا مسئلہ

"عن ابن عمرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن أعتق نصيباً أوقال شقيصاً أوقال شقيصاً وقال شركاً له في عبد فكان له من المال مايبلغ لمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقدعتق منه ماعتق ...الغ "( رواه العرمدي)

اگرکوئی غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوا دراکی آدی اپنا حصر آزاد کرے تواس مورت عمل کیا تھم ہوگا؟ اس بارے عمل فقہا و کے درمیان اختلاف ہے۔

صورت مئلہ یہ ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہے، فرض کریں کہ ایک کانام زید ہاور دوسرے کانام خالد ہے، زید نے اس فلام بی اپنا حصد آزاد کر دیا اور خالد نے آزاد نیس کیا۔ امام ابو حذیف کا مسلک

الم ابوصند و المرات بي كد غلام آ دها آ زاد بوكيا، اور آ دها آ زاد بي بوا، اب فالديد و كيمه كاكد لا يرجس في ابنانسف صند آ زادكرديا بعسر بي يامهر (يعن تنكدست بي يالدار) اكرزيد موسريني بالدار بي واس صورت بي فالدكوتمن افتيار بين -

(۱) ... یا تروه خورجمی اینا حصر آزاد کردے۔

<sup>(</sup>۱) شرح الطبی: ۸۲/۲

<sup>(</sup>۲) مشیعات العلیح : ۱۳۳/۳ و والدر المنطود: ۱۵۰ م ۱ سادے یمایک نیاف یکی کرمدل کا یمی کرنا بال وائل میکاند کا ال میکاند کرنا ایمی انتخبیل کے لئے کا حکر مائیں ، ایعام الباری : ۲/۱۵

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یا خالدز بدکو ضامن بتائے اور زیدے کیے کہ تم میرے جھے کی قیمت مجھے اوا کردواور ماتی غلام کوئی ۔۔: دکردو۔۔

(٣)..... یا غلام ہے کہے کہ تم '' معابی'' کرویعنی میرے جھے کی قیت کی رقم جھے کما کرلادو، جی تم رقم اداکردو کے قومیرا حصہ مجی آزاد ہوجائے گا۔

ادرا كرزيدمعسر يعنى غريب بيتواس مورت من خالد كودوا ختياري

(۱)..... یا توا بنا حصر آزاد کرد ہے۔

(۲)..... إغلام سعاركرائـ

کویاامام صاحب یفرماتے ہیں کہ عمل اور آزادی تجزی قبول کرتا ہے، بینی یہ ہوسکتا ہے کہ ایک وقت میں فلام نصف آزاد ہوا ورنصف آزاد نہ ہو۔

امام ثانتي كاسلك

الم شافعی کا مسلک یہ ہے کہ منتق (آزاد کرنے والے) کے مومر ہونے کی حالت میں حق تجری کو قبول نہیں کرتا ،اور معمر ہونے کی حالت میں تجری کو تبول کر لیتا ہے، فبذا اگر زیرفی تھا تو اس صورت میں ذید کے نعمف غلام آزاد کرنے سے بوراغلام آزاد ہوگیا ،اور خالد کویہ دق ہوگا کہ وہ زید پر ضان عائد کرے ،اوران کے زوی کی اس صورت میں غلام یر سعار نہیں ہے۔

ادراگرزیدمعراور تک دست تحاتواس صورت می زید کانصف غلام آزاد ہوجائے گااور خالد کا حصر آزاد ہوجائے گااور خالد کا حصر آزاد ہیں ہوگا، جس کا بتیجہ سے ہوگا کہ وہ غلام ایک دن آزادر ہے گااور ایک دن خالد کی غلامی کرے گا۔ ان کے فزو کیک معالیا کی صورت میں گائیں ہے۔

مانبين كامسلك

ما جبان فرائے ہیں کہ حق کی حالت علی تجزی کو تبول نیس کرتا، ابذا جس صورت ہیں نید مرب تواس صورت ہیں نید مرب تواس صورت علی تبت کا مرب ہے تواس صورت علی ہی اورا گرا نے اورا گرزید سعر ہے، تواس صورت عی زید سے نسف خلام کی تبت کا خلام ہے" سعایہ" کرائے ،اورا گرزید معر ہے، تواس صورت عی زید سے نسف خلام کی تبت کا حیال نہیں لے گا، بلکہ مرف قلام سے سعالہ کرائے گا۔

بنيادى اختلاف دوجي

ندكور: بالأتفصيل معلوم مواكرنقها وكدرميان بنيادى اختلاف دويس

ایک یرکستن تجزی تبول کرتا ہے یانبیں؟ امام صاحب کے خزد کی محتی تجزی کو تبول کرتا ہے ، اور ان کی کستی تجزی کو تبول کرتا ہے ، اور ان کی دلیل حدیث باب ہے جس میں فرمایا: " فی قد عند مند ماعنی " اس جلے ہملوم ہور ہا ہے کہ منتق نے جتنا غلام آزاد کیا ، اتنائی آزاد ہوا۔

ودر اافتان به به کدام شافق کی مورت شرسعایه کوآل نیس، جبکه ام مانیق اور مانیق اور مانیق اور مانیق اور تامی اور تامی کی مورت شرسعایه کوآل نیس، ان کی دلیل به مدیث ب "عن ابی هویو ققال : قال رسول الله صلی الله علیه و سلم : من اعتق نصباً اوقال شقیعالی معلوک فخلاصه فی ماله إن کان له مال ، وإن لم یکن له مال قوّم قیمة عدل لم یستسعی فی نصبب الذی لم یعتق غیر مشقوق علیه ".

سعایہ کے بارے میں بیصدیث امام ابوصنیفہ اور صاحبین کی دلیل ہے، اس میں سعایہ کا تھم صریح موجود ہے۔ (۱)

#### "إعتاق في مرض الموت" كامــُله

"عن عمران بن حصيت أن رجلاً مِن الأنصار اعتق منة أعبدله عندموته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولاً شديداً قال: ثم دعاهم فجزًا هم ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة "(رواه الترمذي)

ائر الله اورجمبورنقہاء کا غیب اس مدیث کے فلاہر کے موائق ہے ہی جس محنف کی مکیت میں ہوائے غلاموں کے اورکوئی بال بالکل نہ ہواور وہ مرض وفات میں سب کوآ زاد کروے ، توبیآ زاد کرویا ترک میں ہوائے غلاموں کے اورکوئی بال بالکل نہ ہواور وہ مرض وفات میں سب کوآ زاد ہوجا کمیں میں اور باتی فلام مغلام دہیں کے کے سرف ملت میں جاری ہوگا ، جتنے غلام شک میں آجا کہ میں وہ آزاد ہوجا کمیں مدتک نافذ ہوتے ہیں جس طرح کد میت مرف مرف کہ دی مدتک نافذ ہوتے ہیں جس طرح کد میت مرف مرف کے مدتک نافذ ہوتے ہیں جس طرح کد میت مرف کی مدتک نافذ ہوتی ہے ، اور آزاد ہونے والے خلاموں کی قیمی تر ما نمازی سے کی جائے گی۔ امام ابوضیف کے زدیک یہ فیملے تر مداخدازی سے نہیں ہوگا ، بلکہ الی صورت میں ہر غلام کا ایک

(۱) ملحصًا من تقرير لرملي : ۲۸۸/۱ ، وإبعام الباري ۲۳۰/۷

شف آزاد ہوگا اور باتی دو مکث غلام ہی رہیں گے ،اور پھر ہر غلام اپنے دو ٹکٹ قیمت کا سعایہ کر کے وہ قیمت مولا کے در ٹا مکوا داکر کے پھر مکمل طور بر آزاد ہوجائے گا۔

ولائل ائمنه

معفرات جمهور كااستدلال مديث باب كے ظاہرے ہے۔

امام ابوضیند قرماتے ہیں کہ جس وقت مولی نے یہ کہا کہ میرے سارے غلام آزاد ہیں ہواس کا بیہ کہنا شرعاً ایک شکھٹ کی حد تک نافذ ہوگا ،اورکوئی غلام دوسرے غلام سے اولی اورافضل نہیں ،ورنہ ترجیح بلامرن کے لازم آئے گی ،البذااس کے ان الفاظ کے ساتھ ہرغلام کا ایک شکٹ آزادہ و کیا۔

اور جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے، اس کے بار نے میں حنفید یہ ہیں کہ بیابتداء اسلام کا واقعہ ہے، اور ابتداء میں حضوراتدس ملی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نصلے قرعداندازی سے کرنے کی اجازت دی تھی جس معتوق کے اثبات یانی میں قرعداندازی کا استعال منسوخ کردیا میا۔ (۱)

**ሷ.....**ሷ

#### كتاب القصاص والدية

ديت كى اقسام

ريت كى برى تسميس دويس: ا- ديب مغلّظه ،٢- ديب تفقه-

ديب مغلظه كي تفصيل

دیت مغلظہ اس فض پرآتی ہے جو اس شبر معد کا مرتکب ہوا ہو یا اس عمر میں دیت برسلے ہوئی ہو، دیب مغلظہ مرف اونوں کی صورت میں اداکی جاتی ہے۔

امام ابوضیفی اورامام ابو بوسف کے نزویک دیت مغلظہ علی سواونٹیاں اداکی جائیں گی اوروہ چار تم کی ہوں کی مثلاً ۲۵ بنت بخاض، ۲۵ بنت لیون، ۲۵ حقہ اور ۲۵ جذمہ موکی ،اس تقسیم کوار باعاً کتے ہیں۔

ا بام شافعی اور ایام احمد کے نزد کے مجمی دیت مغلظ سواونٹنیاں ہیں لیکن تین تنمی کی اونٹنیاں ہوں گی رستان ہوں گی مثل ۳۰ حقد، ۳۰ جذعه اور ۴۰ خلفات یعنی حالمہ اونٹنیاں ہوں گی اس تقسیم کوا طلا تا کہتے ہیں۔ دلائل ائمہ

المثرة في اورام المرترة في كروايت سي استدلال كرتے مين عمووبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .....وإن شاتوا أخلوا اللية وهي للانون حقة وللانون جلعة وأربعون خلفة ... إلخ ".

حفزات مندابودا وُدخل معزرت ميزالله بن مسعودگل ردايت سے استدلال کرتے ہيں "عسس علقمة والاسو دقالا: قال عبدالله: في شبه العمد شعمس وعشرون سقة و شعمس وعشرون جلعة و شعمس وعشرون بنات ليون و شعمس وعشرون بنات مخاض ". جہاں تک شوافع کے استدلال کاتعلق ہے حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابتداء علی دیت مفلظہ ای طرح اعلان تھی ،لیکن بعد علی حضرت عبدالله بن مسعود نے ارباعاً دیت مفلظہ کا فیصلہ فرمایا بس معلوم ہوتا ہے کہ بعد علی ممل ارباعاً ہو ممیا۔ (۱)

ديت مخففه كي تفصيل

دیت کی دومری تم دیت کفف ہے ایرال مخف پر آتی ہے جو تیل خطاء یا جاری مجرای خطاء آنی اللہ بیت کی دومری تم دیت کفف ہے ایرال مخف پر آتی ہے جو تیل خطاء یا جاری مجرای خطاء آنی بیت کا مرکم ہوگیا ہوں یے اور دراہم ودنا نیر دونوں ہے اوا کی جاسکتی ہے، اگر اونوں ہے اوا کرتا ہو تو پہنچ تیم کے سواونٹ اداکر نے ہوں گے، ۲۰ بنت مخاض، ۲۰ بنت ہون، ۲۰ این کا ض، ۲۰ منت میں اور ۲۰ جذبے دیے براس گے۔

ویت تخففہ کی اوا یکی اگرسونے اور جاندی ہے ہوتو ایک بزار دینار ہے اور جاندی سے المام ابو صنیف کے نزد کید دس بزار دراہم ہیں اور شوافع کے نزد کی بار و بزار دراہم ہیں۔

شوافع معزت ابن عبال كرروايت ساستداد لكرت بي "عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية النبي عشر ألفاً ".

احتاف في حضرت مركى ايك روايت ساستدلال كياب "عن عمر أنه فوص على أهل الذهب في المدية ألف دينارومن الورق عشرة آلاف درهم " (زجاحة المصابيع :٣٢/٣)

احتاف دس بزاردراہم کی روایت کور جے ویتے ہیں کہ یہ معیقن ہے کیونکہ دس بزار بارہ بزار کے معمن میں ہے۔(۱)

#### ذ می کی دیت کی مقدار

" عن عمروبن شعب عن أبه عن جله قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال..... لا يُقتل مؤمن بكالحر، دية الكافرنصف دية المسلم ...إلخ "
رواه أبرواؤد)

"دية الكافرىصف دية المسلم " .. يعنى ذى كافرك ويت مسلمان كاديت ك متابد

<sup>(</sup>۱) ملحقًا من توصيحات. ۲۰۲۵ و ۲۰۲۵ وانظر أيضا ، تقرير تومدي ، ۳۳/۳

<sup>(</sup>٢) توضيحات شرح المشكرة ٢٠٠١/٥: ٥

عی آوی ہے جربی کا فرک آل عی کوئی دیت نیس اور ذی کی دیت عی نقبا و کا اختلاف ہے۔
ام مالک آورا ہام احمر کے فزدیک ذی کا فرک دیت مسلمان کی دیت کا نسف ہے۔
ام مثانی کے فزدیک ذی کی دیت مسلمان کی دیت کا شمث ہے۔
اور دننیے کے فزدیک دیت دیب مسلم کے برابر ہے۔

یادد ہے کہ جمہور کے نزد کے بوری دیت بارہ براردرہم ہا کا نصف چے براردرہم ہادراس کا کمٹ چار براردرہم ہے،اور حنف کے نزد کے بوری دیت دس براردرہم ہاں کا نصف پانچ براردرہم ہے۔

ولائل ائمه

الم ما لكنّ اورالم احرَّى دئيل مديث باب ب جس عن نصف ديت كي تقرق ب -الم شافع معنف عيد الرزاق كي ايك روايت ساستدلال كرتے بين: " أنسه عليه السلام فرض على كل مسلم فَتَلَ رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ".

حننے کی دلیل مراسل ایودا کر میں ایک مرقوع مدیث ہے " دیة کل ذی عهد فی عهده الف دینار "( زجاجة المصابیع: ۳۰/۳)

نیز ظاہر قرآن ہے بھی دننے کی تائیہ ہوتی ہے، چنانچار شاد ہے"وان کسان من قوم بینکم وبیستھم میثاق فدید مسلمہ الی اہلہ ". اس آیت می ذی کے لئے مطلق دیت فرمایا گیا اور دمتِ مطلق ظاہر ہے کہ دودی ہے جودیت مسلم ہے۔ (۱)

#### دیت کامصداق کون کونی چیزیں ہیں؟

اس سئلہ میں اختلاف ہے کردیت میں کیا کیا چیزیں دی جاسکتی ہیں؟
امام شافعی کے فزد کیک دیت میں اصل اونٹ ہے، امام احمد کی بھی ایک روایت ہی ہے، اگر اونٹ لیے ہوں تو وہ دیئے جا کی اگر اونٹ شہول تو سواونوں کی قیست دی جائے گی جہال تک بھی وہ تنجی جائے۔
امام ابو منیفہ آور امام ما لک کے فزد کیک دیت کا مصدات تمن چیزیں ہیں: ا - اونٹ ،۲ - دراہم، اس - ونا نیر رامام ما حب کے فزد کیک تیوں میں اختیار ہے اور امام ما لک کے فزد کیک والوں کے فن

<sup>(</sup>۱) الدرالمعرد ۲۸۹/۱ ، وترميحات ۲۱۸/۵ ،

على اون متعين إورسون ما عرى والول كحت على والدى

اور حنابلہ کے قول رائح میں دیت کا مصدات پائے چیزیں ہیں تمن وہ جواو پر ندکور ہو کی ادر دوال کے علاوہ بقراور شاق۔

ادر چوتھاند ہب اس میں ما حین کا ہاں کے نزدیک دیت کا مصدات جمدی ہیں، پانچ ادی دالی اور چھٹی چیز مُلُل ہے، اونٹ کے بارے میں تو گذر چکا کہ وہ بالا تفاق سو ہیں، اور بقر کی تعداد دوسو ہے اک طرح مُلُل کی بھی اور شاۃ کی دو ہزار۔(۱) واللہ اعلم

#### قتل عدادر شبه عمر کی تعریف میں اختلاف فقهاء

"عن أنس قال: خرجتُ جاريةٌ عليها أوضاح فاخذها يهودي فرضخ وأسها...
...قال فأخِذ (أى اليهودي) فاعترف فامربه رسول اللصلي الله عليه وسلم فرضخ وأسه بين حجرين "(رواه الترمذي)

تنل عمدادر فهم كالعريف من معزات فقها وكالخلاف ب-

الم ابرضيفة كنزد كي تل عمره و بجودهاردارا في يكا ميا بود " من حديداو حضب أو حضب الم ابرضيفة كنزد كي تل عمره و بجودهاردارا في من حديداو حضب أو حجو " (۲) يا اي فيردهاردارا في من كي ميا موجود كي ميا موجود كي ميا المن دونون تم كي علاده كي اورا في مي المركز قاتل اقرار كرك كو أس كااراده تقل عن كرف كا تما وال تنون مورتون عن قتل تتل عمرى موكار

ادر فہ عمد و ب جوا سے آلے بے بجائے کی بھاری مثل فی سے کیا گیا ہو ، اور اراد وقل کا اقرار نہو۔ نہو۔

ائد ثلاثدادر ما حین کے نزدیک بوی لائٹی اور بردا پھریا ہروہ آلہ جواگر چی تفریق اعضاء کے لئے وضع ندکیا گیا ہو گراس کے لگنے ہے موت کا دقوع غالب ہو تنل عمد کا موجب ہے، خواہ ارادہ قلّ کا ہویانہ ہو۔ دلائل فقہا ،

ائد الله اورسائين مديث باب س استدال كرتے بي، جس بس ب كه ايك مورت كا

<sup>(</sup>۱) الدرالتمود ( ۳۷۹/۱ و لوخیحات : ۳۲۲/۵

<sup>(</sup>٢) بين خواهده أله إبر يا تكزى بويا بقر مو ـ

#### ماری بقرے سر کا کیا تھا،اس پر قاتل وال کیا گیا۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے اس کا جواب ہے ہے کہ بدطریقہ تعزیراً افتیار کیا گیا، قصاصاً نیس، یا قاتل کے اس کا اراد وقل کے اس کا اراد وقل کے اس کا اراد وقل کے کا تھا، یا صدیث باب ہاری پیش کرد وحدیث سے مغور نے ہونطبہ نتج کہ میں ارشاد فر مائی گئے ہے۔ (۱)

#### تصاص بالمثل كانتكم

"عن أنش قال: خرجتُ جارية عليهاأوضاح فأخذهايهودي فوضخ وأسها...
...قال فأخذ (أى اليهودي) فاعترف فأمربه وسول الله صلى الله عليه وسلم فوضخ وأسه
بين حجرين "(رواه الترمذي)

اس مئلہ میں معزات فقہا و کا اختلاف ہے کہ قاتل نے مقتول کوجس طرح قل کیا ہے، تصاص عن 6 تل کوای طرح قتل کیا جائے گایا صرف قتل بالسیف ( عموار ) ہوگا؟

چنانچاهام مالک اورا مام شانتی فرماتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کوجس طریقے ہے آل کیا : وقاتل کو مجمی اس کے ساتھ ہے کہ اس کے جس کہ قاتل کے مقتول کوجس طریقے ہے آل کیا : وقاتل کو کہ ہے کہ اس کی اس میں غرق کیا ، وقاتل کے ساتھ تصاصا کیا جائے گا ، کین اگر قاتل نے حرام چیز ہے آل کیا ، ومثلا زنایا اوا طب ہے تو اس صورت میں تصاص صرف کو ارسے لیا جائے گا۔

جبر دسرات دنید کنز و یک تصاص برصورت می آواری سے لیا جائے گا۔ (۱) ولائل نقیما ،

الم شافق اورامام ما لك مديث باب ساستدال كرت بي ، جس عى اكر بكر رسول الله

<sup>(</sup>۱) دومي مسلم للأسفاذ المحدرم: ۳۰۷/۲ و انظر أيضا ، للريز لرمذي للأسفاذ السكرم: ۳۸/۳ ، و النفصيل في لكسلة فتح السلهم: ۳۳۲/۲ ، مسألة القبل بالسطل

<sup>(</sup>٢) راجع لطميل هذه المسئلة ، فكمله فنح الملهم : ٣٣٩/٢ ، مسألة قصاص النفس يمثل فعل اللاقل

ملی الله علیدوسلم نے یہودی کا سر کچل کر قصاص لیا ،اس کئے کہ اس نے سر کچل کو آل کیا تھا۔ جبکہ ان معرات کا اصلی استدلال مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ ہے:

ا –وإن عاقبتم فعاقبوابعثل عُوقِبتم بهِ.

٣ - فمنِ اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم.

٣-وجزآء سينة سينة مثلها.

حفرات دننیکا استدلال بھی انہی آیات کریمہ ہے ،اس طرح کہ بیآیات بتاری ہیں کہ نعذی اورظام جی قدر بوئی اس سے زیادہ سزاد بتایابدلہ لینا حرام ہے ،اورقائل کے ساتھ ای جیسامل کرنے میں مما ثمت بہت مشکل ہے ، کیونکہ کوئی آدی ایک ضرب سے مرجاتا ہے ،کوئی زیادہ سے مرتا ہے ، کس اگر قائل نے ایک ضرب سے ندم الوزیادہ ضربات کی ضرب سے ندم الوزیادہ ضربات کی ضرورت ہوگی ،ہیں مما ثمت حاصل نہ ہوئی۔

نیز حنفیہ کے مسلک پرامام طحادیؓ نے اس مذیف ہے بھی استدلال کیاہے جوامام طحادیؓ اور المطحادیؓ نفتل کی ہے:" عن ابسی هریوہ موفوعاً" لاقود إلابالسيف ". بيرود يث متعدد صحاب كرامؓ ہے مردی ہے۔

حديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہاس کا جواب دوطرح سے دیا حمیاہے ،ایک یے کہ مدیث باب کا واقعداس وتحدال کے ایک میں منسوخ واقعداس وتحد میں اور تھا، پھرمنسوخ میوا۔ بوا۔

دوسراجواب بددیا کیا ہے کہ بیطریقہ تعزیر آا نعیاد کیا کیا تھا، تصاصانہیں، امام وقت جب مسلحت مجھے تو تعزیر آالی سزامجی دے سکتا ہے۔ (۱)

#### قتلِ عمر کاموجب أحدالامرین ہے یا صرف قصاص؟

"عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شائو اقتلوا، وإن شائو الخذو الدية ... إلخ " (رواه

<sup>(</sup>١) درس مسلم للأستانالمحترم : ١٦/٢ ، وانظر أيضا ، تقرير ترمذي : ٢١/٢

الم مذي )

جہدام ابوطیقہ امام مالک اور سفیان وری فرمات وی کرہ لی مقال کو تھا کی مقال کے انہاں ماسک ماسک ماسک ماسک ماسک می مقاس ندی ہے مقاس ندی ہے۔ (۱)

ولاكل ائمه

البادے می دننے کولائل مندرجوا بل آیات ہیں:

(١).... " تُحِب عليكم القصاص في اللعليٰ ".

(٢)...." وكعناعليهم فيهاأن النفس بالنفس "..

ان دونوں آجوں کا نکا ضایہ ہے کہ آل محرکا موجب مرف تصاص بی ہے ماس کے موالور ہوئیں۔
امام شافی اور امام احد کا استدادال مدیث ہاب ہے ہے جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ
ولی سکتول کودو چیز دس عمل اختیار ہے کہ جس چیز کو جا ہے اختیار کرے ، یاد عت لے لے اقصاص۔

کین حقیقت یہ ہے کہ اس سے استدلال تام بیس ،اس لئے کہ اس روایت کے الفاظ عی اختلاف ہے، ماندابوالقام میل فراتے ہیں کہ اس عی سات اس می الفاظ وارد ہیں۔(۱)

ال كماده ومغرات منيفرمات بي كرمديث باب على جوية را يا كياب " إن هسالوا الحلوا اللية بر ضاالة الله وبمصالحة من الحلوا اللية بر ضاالة الله وبمصالحة من الفعل" . الله كرقا حل الرمصالحة كومنقور شركر من الواسمورت على اوليا وكومرف الماس على المنت المنتور شركر من الواسمورت على اوليا وكومرف الماس على المنت المنتور المنتور المنتور المنتورة على اوليا وكومرف الماس على المنتورة المنتورة المنتورة على اوليا وكومرف الماس على المنتورة الم

<sup>(</sup>ا) شرح صميم البعاري لاين بطالًّ: ١/٨ ٥٠

<sup>(</sup>۲) واسع لطعميل عله الروايات التي فيها احملاف الألفاظ انكشف البارى انكتاب العلم، ج : ۳ ه ص : ۲۹۳ معزياً إلى طروحي الأنب ۲۵۸/۲

<sup>(</sup>٣) واجع لنفعيل هذه المسئلة اكتبك الباري اكتاب العلم، ج:٣٠ص: ٢٨٩، والطرابط القرير فردكي: ٢٢/٢٠ . والدرالسجود ٢٢٩/٦

#### كيامسلمان كوكا لمرك بدلي بن انصاصاً لمل كيا جاسكنا ہے؟

" هن أبي جمعة قال: قلت لعلي": بالميراك زمنين اهل هنا. كم سوداه في بيطاه ليس في كعاب الألب الحلك عافي العسمية 12 الألب وأن ليسان في كعاب الألب الحلك عافي العسمية 12 المال الحيال الحيال وفكاك الأسبروأن لا يُقفَل مؤمن بكافر "(دراء البرمذي)

اس مئل میں المثاف ہے کہ مسلمان کوکا فرک بدیا ہیں انعاما کی کیا ہا مکتا ہے آئیں؟ اقد طاق اور جمبور ملاء فرمات ایس کہ کسی مسلمان کوکا فرکے بدیلے ہیں انعاما کی فندن کیا ہا مکا۔

«مزات مند بسمید بن المسیب اورابراوم فنی فرات این کدا کرمسلمان کی ای کول کرد بے تو س کے بدایے میں اسے تل کیا جائے گا، ہاں کالرحر نی کے بدائے میں گردش کیا جائے گا۔ (۱) اخر والا شکا استدلال

لین اس کا جواب بیک اس مدیث میں "کافر" سے مراد" کافسر حسوبی " ہے، اوراس کی ولیل بیسے کے ابوداک دی ایک دوایت میں صنوراکرم سلی الله طیروسلم کا ارشاد ہے:" آلا ، لایسانسل مسؤمسن بیک فر ، ولا در عهد فی عهده".

اس مدیث یم " و لا دو عهد فسی عهده " "مؤمن" پرمعطوف به اب مطلب بیاوا
که "لا به فلا مومن و لا دو عهد فسی عهده بکافر " یعنی کی مؤمن کوادر کی در مهدین وی کوکی
کافر کے بدلے یم آل دس کیا جائے گا اور" دو محد" یین و کی کوجس کا فر کے بدلے یم آل دس کیا جاتا
ہوا کا فرک بدلے یم آل دس کیا جائے گا اور" دو محد" یین و کی کوجس کا فرک بدلے یم آل دس کیا جاتا ہے اور یہ قامدہ ہے کہ معطوف اور
معطوف اور
معطوف اور
معطوف اور کا محم ایک اور کا کہ اور کا کہ اور کا کہ اور کا کہ ایک کا جاتا ہے اور کا کا درکا فرح بی کہ بدلے یم اور کا کہ ایس کیا جائے گا ، البدح بی اور کا کہ البدح بی کا درکا ہوا ہے گا ، البدح بی کی کھی اور کا کہ اس کی کا درکا ہوا ہے گا ، البدح بی کے بدلے یمی آل دی کے بدلے یمی آل دی کے بدلے یمی آل دی کی کہ ایک کا ، البدح بی کے بدلے یمی آل دیں کیا جائے گا ، البدح بی کے بدلے یمی آل دیں کیا جائے گا ۔

<sup>(</sup>١) مطر لعصيل المقاهب ، معدة القاري: ٢٠١٢ ه

حغيه كااستدلال

دننيكا استدلال الى باب على نصوص عامد ب مثلاً بيآيت كريم "بالبها الملين آمنوا تُجب عليكم القصاص في القتلى".

اس آبت معلوم ہوا کہ ہراس قاتل سے قصاص لیا جائے گا جس نے دھاروار چز سے عمرانل کیا ہو، البتہ کوئی تخصیص ہوگی ،ورنہ بیس ،خواہ مقتول فلام ہویا ذی ،فرکر ہویا مؤنث، کیا ہو،البتہ کوئی تخصیص ہوگی ،ورنہ بیس ،خواہ مقتول فلام ہویا ذی ،فرکر ہویا مؤنث، کیا گھہ" قطلی "کالفظ سے کوئرامل ہے۔

اى طرح امام محر في كراب الآثاري روايت نقل كي ب "بلغناعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مسلماً بمعاهد، وقال: ألما حق من وفي بلعته ". (١)

#### باب اور شینے کے درمیان قصاص کا حکم

" عن ابن عباش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأنقام الحدودفي المساجدولائقادبالولدالوالد " (رواه الترمذي)

اس بات پراتفاق ہے کہ اگر بیٹے نے ماں باپ کوٹل کردیا تو اس کوتصاص بھی آل کیا جائے گا، البتداس بھی اختلاف ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کوٹل کردیا تو کیا باپ سے قصاص لیا جائے گا انہیں؟

جہور کے زدیک باپ کو بیٹے کے تعماص میں آتی نہیں کیا جائے گا کیونکہ باپ اس بیٹے کی زندگی کاذر بعیہ بنا ہے باپ کی موت کاذر بعینیس بن سکتا ،ان کی ایک دلیل صدیث باب ہے۔

نیزده بری مدید یم" است و مسالک البیک " کالفاظ آئے ہیں جس سے بیٹاباب کے مموک مال کی طرح ہوجاتا ہے ، البندااب ان سے تصاص نبیس لیا جائے گا ، دنیا بس ٹریعت کا تھم ہی ہے اور آخرت کا معالم اللہ تعالی کے مہرد ہے البتد دنیا ش باب سے دیت لی جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) هنظرللفقصیل «کشف الباری «کتاب العلم » ج: ۲۰۰۰س: ۲۳۷ ، وانظرایضاً ، (نمام الباری :۱۸۹/۳ ، وتوضیحات

الم مالک کے نزویک اگر باپ نے بیٹے کومروج طریقہ سے آل کردیا تو جمہور کی طرح ان کے نزویک میں اور کی اور کان کے نزویک بھی باب سے تھا می بیس لیا جائے گا ، البت اگر باپ نے بیٹے کوذی کر کے مارویا تواس صورت میں باپ سے تھا می لیا جائے گا ۔ بہر مال مدیث باب ان کے خلاف جمت ہے ۔ (۱)

#### مر ادرعبد کے درمیان قصاص کا تھم

" عن سسمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن قتل عبدَه قتلناه ومَن جدع عبدَه جدعناه " (رواه النرمذي)

لیمیٰ جوایے غلام کول کرے گاہم اس کول کریں مے اور جوایے غلام کی ناک ، کان کائے گاہم اس کول کریں مے اور جوایے غلام کی ناک ، کان کا نے گاہم اس کول کا ک ، کان کا ٹیس کے ۔

اگر کس غلام نے آزاد آدی کول کردیا توبالا تفاق اس غلام ہے تصاص لیا جائے گا جین اگر کسی آزاد آدی نے کس غلام کول کردیا تو کیا اس جرے تصاص لیا جائے گایا نہیں؟ اس میں نقہا و کا اختلاف ہے۔

ائد ملاشے نزدیک فلام کے بدلے آزاد کول نیس کیا جائے گا خواہ وہ فلام اس کا پنامویا دورے کا فلام ہو۔

حعرات حفیہ کے نزدیک اگرا قالی غلام کولل کردی تواس مورت عمی آقا ہے قصاص تیک لیا جائے گالین اگراس نے دوسرے کا غلام قمل کردیا تو قصاص لیا جائے گا۔ ولائل ائمہ

ائر المرادة مراكم مراكم أن المحوب الحووالعدب العبد المراكم من الف المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المرت المراكم المرت المراكم المراكم

ائما حال فالى كا يكروايت استدلال كرح بي جم كالفاعدين: " لاأسفاد المعملوك من مولاه". يا حال كري بيل مركزة قاس المنظام كركة قمام فيل المعملوك من مولاه". يا حال كري بيل د عار ويل مركزة قاس المنظام كركة قمام فيل

جہال تک دوسرے کے فاام کا حلق ہے اس کے بارے عی منفی قرآن کر یم کی ان آیات ہے استدال کرتے ہیں جن عمر فعم کا استدال کرتے ہیں جن عمر فعمل کے برلے لاس کا ذکر کیا کیا ہے مثلاً" و محتب المیہاان النفس بالنفس

<sup>(</sup>آ) لوهیمات:۲۹۲/۵

والعين بالعين ". (١)

مديث باب كاجواب

صدیث باب می خودمولی اوراس کے غلام کے درمیان قصاص کا جوت ہے جوائر اربعد کے ظاف ہے۔ خلاف ہے۔

البذاائداربد کی طرف ہے اس مدیث کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ مدیث زجروتو نی پمحول ہے تاکداو کی ایک ہے کہ یہ مدی ہے تاکداوگوں کو اس پراقد ام کی ہمت نہ ہو، جیسا کہ شارب خرکے بارے میں آتا ہے کہ اس کو یا نجویس مرجبہ میں آل کردیا جائے۔

اوردوسری تاویل اس حدیث کی میر کی نے کہ اس عبدے اپنا آزاد کردہ مراد ہے لین جو پہلے اس کا غلام تھا۔

اورایک جواب مخ کابھی دیا گیا ہے کہ بے صدیث منسوخ ہے۔(۱)

ز ہر کھلا کر آل کرنے کی صورت میں قصاص ہے یا ہیں؟

اگرکوئی مخص کی کوز ہر کھلائے یا بلائے اور وہ مرجائے تو اس صورت علی تصاص ہے انہیں؟ امام مالک کے نزد کیاس عمل مطلقاً قصاص ہے۔

ا مام شافئی کے زدیک اگر زہر طاکراس کو بغیر بتائے کھلائے یا پلائے اور و مرجائے تواس صورت عمل قو تعماص ہے اور اگر کھانے میں زہر طاکر اس کے سائے دکھ دے اور بیدنہ کیے کہ تو اس کو کھالے بلکہ وہ از خوداس کو کھائے یا ہے اور مرجائے تو اس صورت میں تصاص نہیں ، یہ امام شافئی کا ایک قول ہے ، اور اگر زید تی بلائے تواس صورت میں امام شافئی کے یہاں بھی تصاص متعین ہے۔

اورانام ابر صنیفه کاسلک بیب کرمرف پلانے کی صورت بھی تو تصاصی بیل ایجاد کی صورت بھی تو تصاصی بیل ایجاد کی صورت بھی در در نیکائے تب دیت ہور نہیں، میں دیت واجب ہوگی، یعنی کی کولٹا کر اپنے ہاتھ ہے اس کے حلق بھی زہر نیکائے تب دیت ہور نہیں، الم المع المعنائع" بھی حنید کا غذہ ہب بھی کھانے کہ اگر کو کی مخص کی کے سامنے کھانے یا چنے کی چیز زہر ملاکرد کھ دے اور وہ دو مرافع می خودا نھا کرا ہے ہاتھ ہے کھالے یا لی لے، اس صورت بھی دے نہیں ہے

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ،آية ،٣٥٠

<sup>(</sup>٢) الدرالمتطرد: ٣٥٨/٦ ، وتوضيحات: ٣٩٦،٣2٢/٥

بكرتمزى اورتادىب ب،اوراكرا يجارى صورت اختياركر يقواس ش ديت واجب موكى .. (١)

#### قسامت كاستله

"عن سهل بن ابى حثمة ..... ثم إن محيّصة وجدعبدافة بن سهل قتيلاً قد قُبِل ..... فقال لهم: اتحلفون خمسين يميناً فتستجفّون صاحبكم أو قاتلكم، قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟قال: فتبرّ نكم يهو دبخمسين يميناً ... إلخ "(رواه الترمدي)

"فسامت"معدد ہے بمعنی "إفسام" يعنى تم كھانا۔ اورا سطلاح شرع بس ان خاص قسموں كو كما اسامت معدد ہے بمعنی "إفسام " يعنى تم كھانا۔ اورا سطلاح شرع بس ان خاص كو قاتل كہا جاتا ہے جوا يد مقتول كے قاتل كو قاتل كو قاتل كي قين ندہو كے۔ (۱)

#### تسامت كي تفصيل ميں اختلاف

"قسامت" جہورفتها م کنزد کی تابت ہے، یکن اس کی تفصیل جی اخراف ہے۔
امام ابوضیة یکن درک اس کی تفصیل ہے کہ کسی اسی جگہ جوکی فردیا افراد کی مملوک یا مقبوش ہو، جب کوئی الی میت پائی جائے جس کے اور کہ آثار مثلاً جسرے ، هنسو ب اور خسنق (۲) کے بنا تاب ہوں گرقا تل معلوم نہ ہواوراولیائے مقتول اس جگہ کے معین یا غیر معین کی ایک یازیا دولوگوں کو مجم کریں (بین مجم اشخاص کی تعین کریں یا نہ کریں) اور قسامت کا مطالبہ کریں تو ان ہے کہا جائے گا کہ اس جگہ کے لوگوں علی ہے کہا جائے گا کہ اس جگہ کے لوگوں علی ہے کہا تا تقاب کریں جن سے تسمیں لی جا کہی کی ، چا نچوان علی سے ہوا کہا گا کہ اس کے بیاس آدموں کا انتخاب کریں جن سے تسمیں لی جا کہی کی ، چا نچوان علی سے ہوا کہ کہا گا کہ اور کی ہوجا کیں، اگر پچاس آدمی ہوجا کی ، خواہ دو گئ تاب لوگوں پر بیمن کررآ ہے گی ، یہاں تک کہ بچاس تسمیں پوری ہوجا کیں، اگر یہ لوگ قسمیں کھا لیں تو یہ سب ، قیداور تھا می ہوجا کی ، خواہ دو گئ تاب حس ، قیداور تھا می ہوجا کی ، خواہ دو گئ تاب عمر کا ہو یا تا ہر مال ان کی ففلت اور تقمیم کی علامت ہوا گا کہ کوئل ان کی ففلت اور تقمیم کی علامت ہوا گا کہ کوئل ان کی ففلت اور تقمیم کی علامت ہو اور اگر کوئی آئے کی بیاس کول بین تم کھا نے ہا انکار کریں تو کول کرنے والوں کوقید میں رکھا جائے گا ،

<sup>(</sup>١) الفرالسخود: ٢٥٦/٦ ، وانظر أيضاً ،كشف الباري ،كتاب الجزية ،ص: ٥٨٠.

<sup>(</sup>r) راجع لتفصيل المساقل المتعلقة بالقسامة « تكملة فتح الملهم :٣٦٨/٢ «باب القسامة .

<sup>(</sup>٣) يني زفم ، بارف اور كامكو الند كا ار-

يال تك كدواتم كما كي ، يأتل كا قراركري يا قاتل بنا كي \_

الم شافی کن دیک قسامت اس صورت علی واجب بوتی ب جبکتل ایس کل علی بوابوجو برے شہرے منفصل اور جدا بوء یا قریر صغیرہ علی بوابو، اور اولیائے مقتول کی معین مخص یا اشخاص معینین پر دوئی کریں کہ انہوں نے قبل کیا ہے، اور پیند موجود نہو۔

حفرت الم شافع كن درك جب الوث (ا) موجود بوتو يمين كى ابتداء ادليائ مقتول يعن كده من الله المعنى المع

اوراگرالوث نے پایاجائے تو قسموں کا مطالب اولا مدعاملیم سے ہوگا ، وہ بچال تسمیں کھالیں تو وہ اور اگر الوث نے بال جائے تو قسموں کا مطالب اولا مدعاملیم سے ہوگا ، وہ بچال تسمیں کی جن کے بعد معاملیہ یاس کے عاقلہ پرویت ای تفصیل کے ساتھ واجب ہوجائے کی جوالوث کی صورت میں بیان ہوئی۔

اورامام ما لک اورامام احمد کاخر بنام شافع کے مسلک کے موافق ہے ،البت چندامور ش فرق ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱)" اوث" کا مطلب یہ ہے کرکولی ایک طلاحت پالی جائے جس سے اولیا ے متول کے دوے ک تا تید ہوتی ہو، مثانا متول اور د ماطیہ کے میان پہلے سے مداوت اور دختی سروف دھی دہو یا مثان متول کی طرف سے الی مالی کا کوئی آوی اس مالت عمل تا ہواد کھائی وے کراس کے مدین پہلے سے مداوت اور دھویا مادل کو اہول کی اوت ہو۔
مدے کوئی عاصب کی موجد کی موجد کا مادل کو اہول کی اوت ہو۔

<sup>(</sup>۱) ایک یک" اوٹ" کی صورت بھی جب اولیا عظول متمیں کھالی ووائ اگر تل مو کا ہوتو امام شافل کے زوید ویت واجب ہو آل ہے، محمالا ما کٹ درایام امر کے نزد کی قصاص واجب ہوگا۔

ا .... در رافرق یہ ہے کرم م اوٹ کی صورت علی اللہ اور منابلہ کے ذوکے مد ماطیم رف ایک تم کھائے گا، جکے ٹوافع کے خوافع کے دوکی میں مالکہ اور منابلہ کے زوکی قرامت ہے تا خوکی مورت علی اللہ اور منابلہ کے زوکی قرامت ہے تا جس اللہ اور منابلہ کے زوکی قرامت ہے تا جس اللہ اور منابلہ کے فوکس مامکا اور سے مسابق " المہمن علی من انکو" ممل ہوگا۔

خلامة بحث

بہلااختلاف

ببلااختلاف بیب کدائمہ اللہ کے زدیک الوث 'اور' عدم اوث 'کے احکام مختف ہیں، جبکہ حنف کی مجتب ہیں، جبکہ حنف کی مطلب ہی جائے ہیں۔ اور لوث کا مطلب ہی جائیہ میں گذر دیکا ہے۔

اس بادے می ائر مطاش ولیل بے ہے کہ انساراور یہو دنیبر کے درمیان عداوت معروف تھی، جو الوث کی ایک مورت ہے، ای لئے آپ ملی انفد علیہ وسلم نے بمین کا مطالبہ اولا اولیائے مقتول سے فرایا۔

" دوسراا ختا ف به ب كدائمه الله كنزد يك بعض مورتول من جو يجهي بيان موكم فتميس اوليا و معول ك بالله بي -

جبكد دنفيك نزد يك تتميس برصورت بن الم محلة عن سے لى جاتى ہيں اوليائے مقول سے كى مورت مى بين لى جاتى ۔ مورت مى بين لى جاتى ۔

الىبادے شمائر الله والى وليل مديث باب كار جمله بنا" فقال لهم: التحلفون خمسين بسمين ألتست جقون صاحبكم أو قاتلكم، قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ "اس شماوليا يك محتول سيمين كامطال كيا كيا مياودان كانكار بردة اليمين على اليهو دكاذكر ب

<sup>&</sup>quot; تيد خرق يب كالوث كامورت على ببد ما طيكول كر عدة الم المن كل كنو يكسول كا ساليده بده الوليائة الم المن كا من الكيد الدونا بلد كنود يك مدها طيك المن يا جائ كا من الكيد الدونا بلد كنود يك مدها طيك أن يما كا من الكيد كنود يك مدها طيك أن يما كا بالمنك كر إلى والله كالمن يمد عن المن كا من بالمنك كر إلى والله كر المن المن كالمن المن كل المن المن كالمن المن كل المن كالمن المن كل المن كل

دننيك دليل دوصب مرفوع بجومين عسر مرفوع كماته آلى كد:" السعين على من أنكو ". اور كل مديث يكل على الفاظ كراته بكراته كد:" البينة على المدعى واليمين على من أنكو ". الرين قاعد وكليه بيان كياميا ب وجكرمد يث إب على دا تعد تيكاذكر ب

نیز مدیث باب کے جواب بھی معزت کنگوئ نے بیا حال بھی ذکرفر مایا ہے کہ:" السحسل المون خسسین بعیناً " بھی استفہام الکاری ہو، اور مطلب یہ ہوکہ تم تشمیس کھاکر قائل کے ستی نہیں بن سکتے ، بکردوے کے اثبات کے لئے بینے ضروری ہے۔ (۱)

تمرااخلاف

تیرااختلاف یہ کہ الی محلّہ یادعاعلیم جب بچاس سمیں کھالیں توان کے ذے سے انکہ اللہ کا شکر اللہ کا کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

ائد الدادی دلیل مدیث باب کار جمله ب: "فتبولکم یهودبخمسین یمیناً " لینی یمود بهاس تمیں کماکرتہارے سامنے بری موجائیں گے، یہ دعزات کتے میں کہ یہال دیت سے بری موتا مرادب۔

حنیدی ولیل معزت عمر کاوه فیملہ ہے جو" وادعه" قبیلہ برانہوں نے کیا تھا،اس فیلے عمل "تمامت" اور" دیت وونوں کو واجب کیا حمیا ،اور فرمایا:" إله المحق ".

اورائر المرائل وليل كاجواب يه كوشمين كمان سال محلد المواء ية عن الحبس و المفصاص" ماصل موتى به به مديث إب كاجمل العبر لكم يهو دبخمسين يميناً "كامطلب يه بكر يبودا في تمون كي بدولت قعاص اورتيد يدكي موجاكي كيدوا)

**☆……☆……☆** 

<sup>(</sup>۱) الكركب الدري (۲/۳ س

 <sup>(</sup>٢) هذا الدف عبدل كله ماحوذس درس مسلم ، للأستاذالبحثرم المفتي الأعظم محمدوقيع المتمالي أدام علم إليالهم
 ٢٠١/٢ - إلى - ٢٠١/٤

# كتاب الحدود

# اعتراف زنا پرحد جاری کرنے کا حکم

"عن أبى هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قلزني فاعرض عنه ثم جاء فقال: إنه قلزني فاعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال: إنه قلزني فاعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال: إنه قلزني فاعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال يارسول الله الله قلزلي فامربه في الرابعة فاخرج إلى الحَرَّة ... إلى " (رواه النرمذي)

اگرکوئی مرد یامورت زنا کا اقر ارکر لے تو کیا اس پر حد جاری کرنے کے لئے ایک مرتبہ کا اقر ارکرنا کا فرار کرنا کا قرار کرنا مروری ہے؟

الم شانق اورالم مالک کنزد کے مدجاری کرنے کے لئے ایک مرتبدا قرار کرنا کافی ہے۔
الم ابوضیفہ اورالم احمد کے نزدیک چار مرتبدا قرار کرنا شرط ہے تا کہ چار کوا ہوں کے قائم مقام مواے میزد نفیہ کنزدیک بیسی شرط ہے کہ چاروں اقرارا لگ الگ مجلس میں ہوں۔
ولائل ائر

معزات منفی کولیل مدید باب مجوان کے مسلک پرمرت ہے۔
معزات منافیراور مالکی معزت مسیف کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جس می منور ملی
الله علیو کلم نے معزت انیم " سے فرمایا:" اغدیدانیس اللی امواۃ ہذافان اعتوفت فارجعہا"؛
السمدیث میں آپ نے نیمی فرمایا:" اعتوفت اربع مرّات " بلکہ مطلق فرمایا کہ جب احتراف کر لے
تورجم کردوراس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ کا احتراف کر لیما کانی ہے۔
منیاس مدیث کار جواب دیتے ہیں کہ " فان اعترفت "کامطلب یہ ہے کہ " فان اعتوفت

بالطریق المعروف" لین معروف طریقے کے مطابق احتراف کرلے تورجم کردوادر طریق معروف یہ ب کے جادم تبدا قرار کرلے۔(۱) والشراعلم

## مرجوم کارجم کے وقت بھا گ جانے کا حکم

"عن أبى هربرة قال: جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الفصلى الله عليه وسلم الفاصلى الله عليه وسلم الفائد الله قلزنى ..... فقال رسول الفصلى الله عليه وسلم: هلاتر كتموه "( رواه النرمذي الله قلزنى كالمسلك جمع فن كاز نا اقرار سے ثابت بوابور جم كے وقت اگروه بحاگ جائے توانام مالك كامسلك يہاك كاروم جاك ورج الله الديم جارى دكھا جائے يہال تك كدوم رجائے۔

حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا سلک ہے ہے کہ رجم روک کراس سے بوجھا جائے گا، اگراس نے رجوع عن الاقرار کیا توجھوڑ دیا جائے گا ور ندرجم کر دیا جائے گا۔

ولائل ائمه

امام الكيم مسلم كا اكم روايت استدلال كرت بي جم من بيالفاظ بي: " قدال: ابن شهاب: فأخبر ني من سمع جابر بن عبدالله يقول: فكنت فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلّى ، فلما أذلقته المحجارة هرب فأدر كناه بالمحرّة فرجمناه " . الروايت من مرجوم ك بما كني كوت الناب بما كنى وجه يوجيخ كاكونى ذكر بي معلم مواكد جم جارى دكمنا جاسة -

حفزات حنفيه شافعيداور حنالم كارل مديث باب بجس عن رمول الله ملى الله عليه وملم ف مرجوم كر بعا كن كم من معلى الله عليه والمرجوم كر بعا كن كر معلى الله الله و كتموه حتى انظر في شانه ". اورا يكروايت من ب " هالاتر كتموه مقلعه يتوب الله عليه ".

ان تمام روایات ہے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر رجم کے وقت مرجوم فخص ہماک جائے تو رجم بند کردینا چاہئے اور اس سے ہما کنے کی وجہ ہو چھنا چاہئے اگروہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کوچھوڑ دیا جائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>ا) راجع ، تاريزلرمذي :۲۵/۲ ، والدرالمنظود: ۱۰/۹ ، ۲۵ ، و درس مسلم : ۲۵ ۱/۲ ، وتوطيحات :۲۸۵/۵

<sup>(</sup>٢) انظرلهاه السنتلة ، درس مسلم: ٣٥٠/٣ صوتقريرترملي :٥/٣ ع والدرالمنظودعلي سن أبي داؤد: ٣١٠/٦ -

#### کیا "حمل" زانیہونے کی دلیل کافی ہے؟

" عن عبدالله بن عباس قال: قال عمربن النحطاب وهو جالس على منبررسول الله صلى الله على منبررسول الله صلى الله على من زنى إذا أحصن من الله صلى الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامتِ البينة أوكان الحيل أوالاعتراف " (رواه مسلم)

جُوت زنا کے لئے بالا جماع جارمردوں کی گوائی شرط ہے، یازانی خودا قرار کر لے تودہ بینہ کے قائم مقام ہے، اختلاف اس میں ہے کہ جس مورت کا نہ کوئی شو ہر ہونہ سید، چردہ حالمہ ہوجائے اور زنا پہنہ بیند قائم ہوندا قرار بایا جائے قواس بھی صد جاری کی جائے گی یانہیں؟

امام الک کے زدر کے جاری کی جائے گی مان کا استدلال مدیث باب عل " أو کان الحبل

لیکن حنیداور جمہورفقہا و کے نزدیک حبل جوت مدکے لئے کافی نہیں ،اس لئے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کئے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کے ساتھ کس نے زبردی کی ہو، کیونکہ زبردی کی صورت می اس پر جم کی سزاجاری نہیں ہو گئی، اس شرکی وجہ سے محض ممل کی نبیا دیررجم نہیں کیا جائے گا، لان الحدو دندو ابالشبھات .

اورجمبور مدین باب کا جواب بدویے ہیں کہ " او کسان السحسل "کوا گلے جملے " او کا الاعنسر اف" کے ساتھ طاکر پڑھیں کے اور درمیان ہیں لفظ " او " یہ منع الخلو کے لئے ہے، یعنی یبال قضیہ معلملہ هیتے نہیں ہے بلکہ انعتہ الخلو ہے ، جمل کا مطلب یہ ہے کہ مل اور احتر اف دولوں چیز جمع ہو کتی مقلہ ہیں ، اہذا جب کی مورت کومل ہوگا تو اس سے اس کے بارے میں موال کیا جائے گا اور بالآخر و و احتر اف کر راب اس مورت پرجومد جاری کی جائے گی و و احتر اف کی وجہ ہے گی ، مل کی وجہ سے کہ مل کی وجہ ہے گئی ، مل کی وجہ سے میں کی جائے گی ، مل کی وجہ سے کی جائے گی ، مل کی وجہ سے کی جائے گی ، مل کی وجہ سے کئی ہو گئی ۔ (۱)

#### غيرمصن زاني كي حدمين اختلاف فقهاء

"عن عبائة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... والبكر بالبكر جلدماتة ونفى سنة "ررواه مسلم)

<sup>(</sup>۱) ملحماً من درس مسلم ۳۳۹/۳ و تقریر ترمدی ۳/۲ و توطیحات : ۳۸۸/۵ و راجع للعمیل الجامع ، لکملة فتح المنابع ، لکملة فتح المنابع ، کاب الحدود ، هل الحبل کاف فی إثبات الزنا ؟

ال ہات ہو امت کا اجماع ہے کے فیر قصن یعنی " بھو ذائی و ذائیة " کرا " جلد مالة " یعن مورد و الی و ذائیة " کرا " جلد مالة " یعن مورد و مردو و درت این جنہوں نے کمی اکار می کے ساتھ و لی بیس کی میں ہے ۔ اور "بھو یا دی بھو یا ناکیا اور اور اکار می کے ساتھ کی میں ہے۔ اور کی اور بھی ہے کہ اسکا میں اسلامی اور اور اکار می کی سے اسلامی کی دیا تا کیا اور اور اکار می کی سے اسلامی کی دیا تا کیا دو اور اکار می کے ساتھ کی میں ہے۔

البتداس می اختلاف ہے کہ "بسکر "کی میں " نظی سنة " بینی ایک سال کے لئے جا ا ولمن کردینا ہمی مدِ زنا کا جز دے یانیس؟

جمبورنقها وكزوك " للى منة "جمي مدكاجز وبخواهم دجو يامورت.

ادراہام مالک کے نزد کیے ہمی جزء ہے مگران کے نزد کیے نئی صرف مرد کے لئے ہے ،مورت کے الئے ہیں ، للحو ف الفتنة فی حقها .

حفرات دخید کے زدیک " لفی سنة " جز و حذییں ، البت تعزیراً اگرام مسلحت سمجے آوکر سکا ہے۔ بہتے اوکر سکا ہے۔ بہتے و بے۔ ولائل ائمہ

جہور صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

دند کی طرف سے مدین باب کا جواب یہ ہے کر آن نے سرامرف" مسائلہ جلدہ " بتالًا ہے اور مار سند " کا فہوت فہر واحد سے داور مار سنزد کی فیم واحد سے ذیاوہ علی کتاب اللہ بائزیس، ابذا" نفی سند " کوتوریر برمحول کیا جائے گا، جیہا کہ " لیب ولید " کی مزارجم کے ساتھ" جلد ماند " کوجمبور نے بھی تعزیر برمحول کیا ہے۔ (۱)

# محصن زاني كي حدمين اختلاف فقهاء

"عن عبائة بن ثابتُ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .....والتيب بالنبب جلدمالة والرجم "(دراه مسلم)

ال بات براتفاق ب كفسن يعنى ليب زالي " اور " ليبة زالية " كرزارجم ب" ليب زائي " اور " ليبة زالية " كرزارجم ب" ليب زائي " اور "ليبة زائية " عرادوه مردو ورت أي جنهول في الكام مح كرماته والى كرور ( المدرد ، المدرد

البداس ش اختلاف ب كران كرن ش " جسلسدمانة "يعنى وكور ي مع مدكا يزوب البداس ش البداس ش البداس من المراد من البداس من

چنانچ مرت علی دس بعری الم اسحاق ، الل فوابرادر بعض شافعیدان کے ق بی "جمع بین المجللوالوجم " کے قائل ہیں ، کدان کی مزار جم کے ساتھ ساتھ " جلد ماٹة " بھی ہے۔
الن مغزات کا استدلال مدیث باب ہے ہے میں "جمع بین المجللوالوجم " کی تقری کی گئے۔
تقری کی گئے۔

جَكِرِجهودنتهاء كزويك" ثيب زاني" اور "ثيبة زانية "كرزا "جمع بين المجلد والوجم " نبيل بكرمرف رجم ب-

ان معزات کا ستدلال معزت ما مزرض الله عنداور إمسوالية غسامدية اور عسيف ميد واقعات سے بين مل مرف رجم کاذکر ہے ، نيز پورے مهدرسالت ميں " جسم بيسن السجيلية والموجم " کی کوئی مثال نيس لمتی \_

لندامدیت باب کاجواب یہ ہے کہ بظاہریداس وقت کی بات ہے جبکہ ادکام زنائے شے نازل او ئے تھے، بعد میں یہ ممسوخ ہوگیا۔

فزيكى كهام اسكاب كه" جلد مانة " تعزير أقان كرمدا () والداعلم

#### اسلام شرط إحسان ب يانهيس؟

"عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهو دياويهو دية "(دواه التوملي) رجم كے لئے زانی كائمس اونا بالا تفاق شرط ب،البت اس ش اختلاف ب كراسلام شرط احمان ب انبير؟

الم ثانی اورالم احمد کنزد یک احسان جارمفات کا مجود ب: حسویة ،عقبل ببلوغ الوطی بنکار صحیح ، ان کنزد یک اسلام شرط احسان بیس ، لبداان کنزد یک کافر کویمی رجم کیا جائے گا۔

مندادر الكي كنزديك ندكوره جاراوصاف كماته اسلام كاومف بحى احسان كے لئے شرط

ہ، چنانچہ ہارے نزدیک کافر کورجم نیس کیا جائے گا، خلد کیا جائے گا۔ دلائل فقہاء

ا مام شانعی اور امام احمد کا استدلال حدیث باب سے ہے، کدرسول الشمسلی الله علیه دسلم نے یہودی مردد حورت کورجم کیا۔

حضرات حنفي اور مالكيسنن وارتعنى بمن معفرت ابن عمرى مرفوع مديث سے استدلال كرتے بين: " عن نافع عن ابن عمر قال: مَن أشرك بالله فليس به حصن ".

اور جہال تک صدیت باب کاتعلق ہاس عی رجم یہودی اور یہودی اجواب(۱) میے کہوورجم تعزیر اُقعانہ کہ صدا اور اس سے میڈا ہر کرنامقصود تھا کہ یہود نے جمعی رجم ہے، جے علائے یہود نے چھیار کھا ہے۔ (۲) واللہ اعلم

#### بیوی کی با ندی کے ساتھ وطی کرنے والے کا حکم

"عن حبيب بن سالم أن رجلاً يقال له عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرُفِع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: الأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة ... إلخ " (رواه أبوداؤد)

اس سنلے می اختلاف ہے کہ اگر کوئی فض اپنی ہوی کی باندی کے ساتھ وطی کر ہے واس کا کیا تھم ہے؟
امام ما لک اور امام شافتی کے نزد کی اس فخف پر حد جاری کی جائے گی اور اس کورجم کیا جائے گا۔
امام احد کے نزد کی اگر ہوی نے اپنی باندی کو اس کے لئے طلال کردیا تھا تو پھر رجم نہیں کیا
جائے کا بلکہ سوکوڑ ہے مار کر جھوڑ دیا جائے گا اور اگر ہوی نے اپنی باندی کو اس کے لئے طلال نہیں کیا تھا تو
اس مورت یس اس کورجم کیا جائے گا۔

الم ابوصنیف کرد کیداکرو و کہتا ہے کہ بی نے تو طال سجے کر ( کم مری بوی کی چیز ہے تو کویا

<sup>(</sup>۱) واحع لمريدالأخوية ، دومي مسلم ٢١٥/٢

 <sup>(1)</sup> درس مسلم ۳۱۲،۳۳۹/۳ وانظر أيضاً «الدرالسفود ۳۲۲،۳۰۸/۱ والتفصيل الحامع في تكملة فتح
 الملهم ۳۱۸/۳ ، كتاب الحدود «مسألة إحصان أهل اللمة ورحمهم

میری چزے) اس کے ساتھ ولی کر لی تق ہواں صورت میں صد جاری نیس کی جائے گی ہین اس کور جہیں کیا جائے گا اور اگروہ یہ کیے کہ بھے معلوم تھا کہ ہے ترام ہے ، اس کے باوجود عمل نے اس کے ساتھ ولی ک ہے پھراس کورجم کیا جائے گا۔ (۱)

حديثباب

مدیث باب ام احم کے مسلک کی دلیل ہے۔

جہوری جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترفری فرماتے ہیں اس کی سند جی اضطراب ہے ا نیز خطا فی فرماتے ہیں کہ یہ صدیث فیر متصل ہے ، البذا اس سے استدلال درست نہیں ۔ (۲)

#### ا بی محرم کے ساتھ نکاح کرنے والے کا تھم

"عن البراء بن عازب .... فجعل الأعراب يطيفون بي لِمنزِلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ،إذا أتو اقبة فاستخرجوا منهار جلاكل عنه الحسالت عنه الحلكولا أنه أعرس بامرأة أبيه "(رواه ابرداؤد)

اگرکوئی مخص ابی عرم مورت سے تکاح کرے تو امام احر کے نزد یک اس کا تھم یہ ہے کہ اس کونل کردیا جائے ، کمانی مدیث الباب۔

ادر شافیہ اور مالکیہ کے یہاں اس پرحسب ضابطہ صدجاری ہوگی (محصن ہونے کی صورت میں دجم اور فیر مصن ہونے کی صورت میں جلد ) اور یہی رائے ہے صاحبین کی۔

ادراہام ابر صنیفہ کے زدیک اس می سخت قسم کی تعزیر ہے رجم اور خلد نہیں کیونکہ میال نکاح کی اجد سے شبہ آئیا واگر چانا معیم نہیں۔

مدیث باب جہود کے خلاف ہاں گئے یہ معزات اس کوستیل پرمحول کرتے ہیں یعن مخص نہ کورٹ اپنی محرم کے ساتھ تکاح کوطال مجھ کرکیا تھا، جس کے نتیج میں وہ مرتہ ہو گیا، اہذااس کی آل ارتہ او گر جہ سے تھانہ کہ اس نکاح کی وجہ سے۔(۳)

انظرلهده السيئلة ، لامع الدراري مع تعليقات الشيخ محمدر كريار حمه الله تعالى: ١/١ ٢٠ ١/٢

١٠)كتب الماري اكتاب الكتالة اص ٢٥٠، وانظر أيضاً ، الموالمنصود. ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) اللوائست وعلى سن أبي داؤد. ٣٢٥/٢

#### لواطت کرنے والے کی سزا کیا ہے؟

" عن ابس عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلم : مَن وجللموه يعمل عمَلَ قوم لوط فاقتلواالفاعل والمفعول "(رواه ابوداؤد)

لواطت كرنے والے كى مزامى معزات فقها وكا اختلاف ہے۔

امام شانتی اورصاحبین کے نزدیک لواطت کرنے والے کی سزاحدز تاکی طرح ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو جم ہا وراگر غیر شادی شدہ ہے تو جلد (کوڑے) ہیں ، فاعل اور مفعول دونوں کا بی حکم ہے۔
امام مالک ، امام احمد اور امام شافتی (فی روایة ) کے نزدیک فاعل اور مفعول دونوں وقتل کیا جائے گا۔
امام ابوضیف کے نزدیک لواطت کی سزاتعزیر ہے اور تعزیر علی ہر تم کی سزادی جاسکتی ہے البتداس کے لئے کوئی حد تعین نہیں۔

دلاكل ائمه

امام شافعی اور معزات صاحبین لواطت کی حدکوصد زنا پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح مدزنا میں شادی شد دکور جم کیا جائے گا اور غیر شادی شد و کوجلد کیا جائے گا ، لواطت کا مجی بھی تھم ہے۔

امام الک وغیرہ د صزات صدیت باب سے استدال کرتے ہیں جس میں آل کی تفری کی گئی ہے۔
امام ابوصنیفہ استدال کے طور پر فر ماتے ہیں کہ د صزات سی ابد کرام نے لواطت کرنے والے کو مختلف سم کی سزائیں دی ہیں چنا نچہ د صنرت ابو بکر نے فاعل اور مفعول دونوں پر دیوار کرادی تھی ،اور د صنرت فی نے دونوں کو آگ میں ڈال کر جلادیا تھا ،اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ لواطت کی مزاتعزیہ ہاور تغزیر میں یہ سب سرزائیں آجاتی ہیں کیونکہ اگر در محصن تھی تو تمام سی ابھ بی تی من کی سزادیے کین جب فندیں نے میں بلکہ قائمی وقت کو افتیار ہے۔
اندین نے متنف تم کی سزائیں اختیار کیس تو معلوم ، واکراس کی حد شعین نہیں بلکہ قائمی وقت کو افتیار ہے۔
اور جہاں تک مدیث باب کا حلق ہے امام ابوضیفہ آس کو خروق تخاور حجیہ پر محمول کرتے ہیں۔ (۱)

كياآ قااين غلام برخود حدجارى كرسكتاب؟

" عن عبدالرحمن السلمي قال: خطب علي فقال: ياأيهاالناس | أقيموا الحدود

<sup>(</sup>١) ملخصةُ من توصيحات : ١٢٨/٥ : ١٠٠٠ ٥ ، وانظرابِها ، الدرالمنظرد: ٣٢٨/٦

على أرِقَائكم مَن أحصن ومن لم يُحصِن ... إلخ " (رواه الترمدي)

اس متلدی اختلاف ہے کے مولی (سیّد) کواپے غلام پر حدجاری کرنے کا افتیار ہے یانہیں؟ امام شافعی اور امام احد کے نزد کی سیّد کواپے غلام یا با ندی پر ہرتتم کی حد جاری کرنے کا افتیار

-4

امام ما لک کے نزد یک اس کومرف زنا ، فقذ ف ، اور شر ب خری مدقائم کرنے کا افتیار ہے ہمرقہ اور حراب کی حدقائم کرنے کانیں۔

اور حفرات حفیداور کونیین کے نزدیک حدقائم کرنے کا افتیار مرف امام کو ہے سید کونیس ۔ (۱) دلائل ائکہ

جود مزات اس کے قائل ہیں کہ سیدکواہے غلام پر صد جاری کرنے کا اختیار ہے ان کا استعدال ل صدیث یاب می مفرت علی کے فرمان " اقسموا السحدود علی ادقانکم " (اپنے غلاموں پر صدیں جاری کرو) سے ہادراس فرمان کو حقیقت پر محول کرتے ہیں۔

کین حفرات دغید حفرت علی کے اس فر بان کو مجاز قر اردے کراس کی تادیل ہے کہ تیں کہ اس سے مرافعہ الی الی کم مرادے کہ تم حاکم کواطلاع کردو کہ دو اس پر صد جاری کرے ، یعنی مسبب بول کرسب مرادلیا گیا ہے ، اوراس تاویل کی تا نیواس ہے ہوتی ہے کہ دوایات میں جگر جگر آیا ہے کہ " رجم دسول الله صلی الله علیه و سلم جلد فی المخمو " اور " افلا صلی الله علیه و سلم جلد فی المخمو " اور " کان یصنوب فی المخمو " ، حالا نکہ یہ رجم اور جَلد اور ضرب کا عمل آ پ صلی الله علیه و کر نے برسی خود شیس کی انتخابہ کران کا اسناد آ پ کی طرف مجاز آ کیا گیا ، ای طرح یہاں صدیت باب عی مولا کی طرف صدق کم کرنے کا اسناد کیا ذائے۔ (۱)

خوردغيكا استدلال متعددروايات ب ان من سار عن مسلم بن يسار قال: كان أبوعبدا في رجل من الصحابة ، يقول: الزكواة و الحدودوالفي و الجمعة إلى لسلطان ".

ا) راجع لنفصيل المذاهب ، تكملة فنح الملهم : ٢٤٩/٢ ، كتاب الحدود ، اختلاف الألمة في إقامة السيدالحدود ي مماليكه .

نیزعقلی دلیل یہ ہے کہ اگریہ اختیار غلاموں اور بائد ہوں کے مالکان کودیدیا جائے تو تو ی خطرہ لاقا نونیت کا ہے ، کیونکہ ان پریہ احتاد نبیس کیا جاسکتا کہ اقامتِ حدود کی جوکڑی شرا نظاشر بعت نے رکمی ہیں ووان سب کی یابندی کرسکیں مے۔(۱)

## شراب كي حدمين اختلاف فقهاء

"عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألي برجل قدشرِب الخمر فجلده بجريدتين نحواربعين " (رواه مسلم)

اس پرعلاء کا جماع ہے کہ شارب خر (شراب پنے والے) کو صدنگائی جائے گی ،البت جَلْداور کوڑوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔

امام شانعی کے نزو کی شراب کی حدی لیس کوڑے ہیں،ان کے نزو کی حداثی بی ہے لین اگر امام مسلحت سمجھ تو اس کو اُس کوڑوں کا بھی افتیار ہے،اس صورت میں چالیس مدا ہوں مے اور باتی جالیس تعزیراً۔

ائد الاشاورجمهورنقها مے نزدیک شراب کی مدا ی کوڑے ہیں۔(۱)

دلائل ائمه

امام شافعی مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

نيزيج مسلم مروايت ب" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ".

حفزات جمہور کااستدال کی حدیث باب ہے جس میں ہے:" فیجلد ہ بسجو یہ لئین نہ سو اربعین " کدرسول اللہ ملی اللہ علید کلم نے اس کودوٹہ نیول ہے جالیس مرتب بارا، تو مجموعی تعداداً کی ہوگی تعداداً کی ہوگی ہمعلوم ہوا کہ آئی کا عددرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے تا بت ہے، اس طرح حضرت ابو برکڑ کے بارے میں مردی ہے کہ انہوں نے بھی آئی کوڑے لگئے۔

مرحفرت عراع زمانے عل شراب کی صدیے اس کوڑے ہونے برمحابہ کرام کا اجماع ہوا ،

<sup>(</sup>۱) درم مسلم: ۳٬۷۲/۲ ، وانظرآیصاً ، تاریرترمذی : ۹۳/۲ ، وتوضیحات : ۳۹۸/۵

<sup>(</sup>٢) والتَّفِيل الجامع في تكملة فتح الملهم : ٣٨٨/٢ ، كتاب الحفود ، ياب حفالتمر .

چنانچاس بارے علی صفرت بلق سے مشورہ کرنے سے متعلق ایک مدیث علی بیالفاظ مجی واردہوئے ہیں۔"
ان عسم استشار علیا، فقال اوی ان بجلد لمانین " کر صفرت عمر نے صفرت بلق سے مشورہ الم اور مخرت بلق نے فر ملا کہ میری رائے آئی کوڑوں کی ہے۔

" نے بخاری شریف می صغرت میداللہ بن عدی ہے مروی ہے:" إن عملها جملاہ المالین " ان تمام روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی صداتی کوڑے ہیں۔

# كياسرقه من قطع يدك لخ نصاب شرط ب؟

" عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدً ا " (رواه الترمذي)

سرقد بعن چوری کرنے پر قطع ید بالا جماع واجب ب والبتداس می اختلاف ب کر مرقد می قطع ید کے لئے نصاب شرط بے پنیس؟

جمهوراورا تدارب كنزديك نصاب شرطب

خوارج ، داؤد ظاہری اور حضرت حسن بھری کے خدد کے سے کوئی نصاب شرط تیں ، مرقد خوارج ، داؤد ظاہری اور حضرت حسن بھری کے خدد کے حد مرقد کے لئے کوئی نصاب شرط تیں ، مرقد خواو کی ایس کے مرقد خواو کی ایس کے مرادر الله اللہ میں اللہ بھما ... إلغ " کے موم اور اطلاق ہے ہے۔

جمپورکاستدلال مدیث باب اوران جیسی دوسری احادیث سے ہے جن میں مدسرقہ جاری کرنے کے لئے نساب کاذکر کیا گیا ہے، اور بیا حادیث منے منی مشہور وستعیض جیں ،البذاان کے قرر بیدزیا و ت اللہ کا کتاب اللہ جائز ہے۔

نیز جمبور کا استدلال محابرام اور خلفائے راشدین رمنی الله عنبم کی تعال ہے بھی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>i) توس مسلم ملخصاً ۲۰۱۹/۲ ، و كفافي التوالمصود ۲۳۱/۱ ، و كشف الناوى ، كتاب فضائل أصحاب التي «

ص: ٢٦٠ سيلي - ٢٤٠ و توضيعات شرح المشكوة ٥٣٨/٥

<sup>(</sup>۲) ترس مسلم : ۲۳۵/۲

# نصاب سرقه کتناہ؟

" عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدُ ا " ه الرملي)

جہورکے درمیان نصاب سرقہ کی تعین عمی اختلاف ہے ، کہ مدسرقہ کانصاب کیا ہے؟ یعنی کم از کم کتی بال چوری کرنے برحد تھے گی۔

الم مثانی کے زویک مدمرقہ کانصاب دلع وینارہ۔

امام مالک کے فزو کے مدسرقہ کانصاب تین درہم ہے۔

الم ابوضیفه کے نزد یک مدسرقه کانساب دس درہم یا ایک دیارے۔(۱)

متدلات إئمه

الم شافع کا ستدلال مدیث باب سے ہے ،جس میں ذکرہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم ایک دیاریاس سے زیادہ (مال چوری کرنے ) برچور کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔

المام الك كاستدلال معين ش معزت ابن عركى، وايت سے ب:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم ".

الم ابوضيفة مندرجه ذيل روايات ساستدلال كرتے بين:

(۱)....عن مجاهدعن أيمن قال: لم تقطع البدعلى عهدوسول الله صلى الله عليه عليه وسلم إلافى ثمن المجن ... و كان ثمن المجن على عهدوسول الله صلى الله عليه وسلم ديناواً وعشرة دواهم "(دواه النسائي).

(٢) .... رّ مَن شرحابن مسود كار بي قال: لاقطع إلافي دينار أوعشرة دراهم ".

(٣)....ابوداوداودنال من معزرت ابن عمال كالم دوايت ب:" إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بدرجل في مجز قيمته ديناد أو عشرة دراهم ".

المثاني اورامام الك كاستدلال كاجواب

الم الماني كى مديث إب اورامام الك كى متدل معزت ابن عركى روايت كاجواب يه بهك "

(١) قطرلهذه الملاقب «شرح صحيح مسلم للوزيُّ :٦٣/٢ ، وكوجز المسالك: ٨١/١٣

# تیسری اور چوتھی مرتبہ چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟

"عن جابربن عبداقة قال جِيءَ بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ..... فقال اقطعوه، فقطع ،ثم جِيءَ به الثانية ....فقال اقطعوه، فقطع ،ثم جِيءَ به الثالثة ... ... فقال اقطعوه ،ثم أتى به الرابعة ....فقال اقطعوه ... إلخ " (رواه أبوداؤد)

اس پرتمام نقبا و کاا نفاق ہے کہ پہلی مرتبہ چوری کرنے پردایاں ہاتھ کا تا جائے گااوردومری مرتبہ چوری کرنے پردایاں ہاتھ کا کا اوردومری مرتبہ چوری کرنے پر بایاں پاؤں کا تاجائے گا ایکن اس کے بعد تیسری اور چوتھی بارکیا کرنا پڑے گا ؟ اس عمی نقبها و کا اختلاف ہے۔

جمہورنقہا م کے زدیک تیری مرتبد می بایال ہاتھ اور چوتھی مرتبد میں دایال پاؤل کا جائے گا، اس کے بعد اگر چوری کرے تو تعزیرا ورتید ہے۔

امام ابو منینہ کے زدیکے تیسری اور چوتھی مرجبہ اگر کوئی فضی چوری کرے تو اس کے لئے قطع کی سزا نہیں ہے بلکہ تعزیر اور مبس دائم ہے یہاں تک کہتا ئب ہو جائے۔ دلائل ائمہ

دعزات جمبورمد بث باب ساستدلال كرتے ہيں ، جم من تمام اعضاء كائے كاذكر ہے۔ امام ابو حفيظ دعزت عرف كے نفيلے اور دعزت على كے نوے سے استدلال كرتے ہيں ، چناني دعزت على نے فرايا:"إنسي الامن حبي من الله أن الاادع له بدأ ياكل بھار بستنجي بھاورِ جلايمشي

<sup>(</sup>۱) انظرلهذه المسئلة ، حرص مسلم : ۲ / ۳۳۵ ، والتوالمنصود: ۲ /۲۹ ، وتقريرتومذی : ۹۸/۲ ، وواجع لطعيل عله المسئلة بكل وضوح وبيان ، فكملة فعم الملهم : ۳۸۵/۲ ، كتاب العدود ، باب حدالسرقة ونصابها .

عليها ".

یعن مجھے اللہ تعالی ہے حیا وآتی ہے کہ بی اُسے ایک حالت میں مجھوڑ ووں کہ وہ نہ کھا سکتا ہو، نہ لی سکتا ہو، نہ استنجا و کر سکتا ہوا ور نہ چل سکتا ہو۔

اور جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے اس کا جواب سے کہ وہ مسلحت اور تعزیر پرمحول ہے ، یا صرت علی کی ذکور واثر سے منسوخ ہے۔ (۱)

# قطاع الطريق كي سزامين اختلاف فقهاء

"عن أنس بن مالك أن ناساً من عرينة قلموا.....ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتقواعن الإسلام وساقواذ و درسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث في الرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الخرّة حتى ماتوا " (رواه مسلم)

اس مدیث کے تحت قطاع الطریق کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔(۱) چنانچے قطاع الطریق کے مسئلے میں اصل سور وَ ما کدو کی آیت ہے۔

" إنساجز آء اللين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتُلوا اريُصلُبوا اوتُقطُع أيديهم وارجلهم من خلاف أويُنفَوامن الأرض ".

اس آیت میں محاربین اور قطاع طریق کی سزاکے لئے چارامور بیان کئے مکئے ہیں جھٹل، تعلیب قطع ایدی وارجل من خلاف اور نفی من الارض - (-)

چانچاس آیت کی تغیر می نقهائے کرام کا اختلاف ہے۔

اختلاف فقهاء

### الممالك كنزد كياس آيت من كل " أو "تخير ك لئ بين ماكم كوفدكور مبالا جارسزاوس

<sup>(</sup>١) الفرالمنظوف: ٣٠٢/٦ ، ولوطيحات: ٥٢٦/٥

<sup>(</sup>۲) واجع لفصیل عدہ المسئلة بكل وضوح وبان ، تكملة فتح الملهم : ۳۰۸/۳ - إلى -۳۱۳ ، أحكام المعرابة . (۲) محتل كسن ترك كرنے كے يں اصليب كسن بهاكى دين اورسول براكائے كے يں بلغ ايرى وار بمل كن فاق أسين ايك باتو اورا يك باك كات كردينا كردالاں باكال محكمات بالاس باكس كاشد مدالاں باكس كراتو والاں باتوكات در داور فى كن الارش كسن جلاوش كردين كردينا كردينا ك

یں ہے جو بھی چاہدینے کا افقیار ہے، البت اگر قطاع العلم لیں نے قبل کیا ہے قوسر آئل ہی متعین ہے۔ دغیہ اور شافعیہ کے نز دیک" او "تقیم اور تنویع کے لئے ہے، یعنی یہ چارسزائیں چارجرائم کی ایس، ہرجرم کی سزااس کے مناسب ہے۔

چنانچاگرانبول نے مرف او کول کو ارایا ہو، تو سزا " نفی من الادض " ب، اوراگرافلہ الل می میں الادض " ب، اوراگرافلہ الله میں خلاف " ب، اوراگرتل کیا، تو تل ب، البت اگرانبول نے تل میں کیا اورا فلہ مال میں افتال فل ب الم کی ، تو اس میں افتال فل ب ۔

الم مثافق كن ديك الى صورت من قلل اور صلب متعين ب-الم م البوطنيف كن ديك الى صورت على حاكم كوا ختيار ب-

(۱)إن شاء قبطع أيبديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصليهم ، (۲)وإن شاء قتلهم ، (۳)وإن شاء صليهم.

مديثباب

مدیث باب سے نمسب دننیہ کی تا ئید ہوتی ہے ، کیونکہ عربین نے تل اور اُخذِ مال دولوں جرم کھے تھے ، مرآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصلیب نہیں کی۔ (۱)

کھل کی چوری میں قطع ید ہے یا نہیں؟

" عن رافع بن خديج قال سمعتُ رسول اللصلى الله عليه وسلم يقول: لاقطع في لمرولاكثر" (دواه الترمذي)

" المسمو" براس تازه مجل كوكت بي جودرخون برلكا بوابو كراس كاعام اطلاق مجور كيل بر العام المال تعمور كيل بر العام ادر " كنسو " مراد مجوركا كا بعاب جب بالكل ابتدائى حالت بس بوجس كولوك كمات بي يا اس مرادكا بع كاندرج بي لماسفيد كوداب \_

اس پرسب کا تفاق ہے کدورخوں پر گلے ہوئے سلوں می قطع یزئیں ہے اختلاف اس می ہے کہ جب یہ ہوئے سے کہ اس میں ہے کہ جب یہ ہوئے کا فران میں اور کھروں میں آجائے کرزو محفوظ ہوجائے تو آیاس می قطع یہ ہے یائیس؟ جبرور فرماتے ہیں کماس تتم کے مجلوں کی چوری میں قطع یہ ہے خواہ اب تک مجل تر ہویا ختک ہو۔

<sup>(</sup>۱) دوس مسلم ملحصا : ۲۱۱/۲ و کلمانی الفوالمنظود:۲۸۳/۱ و کشف الباری «کتاب التقسیر»ص ۱۵۹۰

الم الدونية فرات بي كربره و چز جوجلد خراب مون والى موخواه مجل موياده ده مويا مجمل مويا و المجمل مويا و المجمل مويا و المجمل مويا و المحمليان يا المحملة من المحملة م

دلائل امّد

جهدر كا ستدال ابودا كاديس مفرس مبدالله بن عروبن العام كى ردايت سے "عسسن دسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سبل عن الشعر المعلّق قال: مَن سرق منه شيئاً بعدان باويه الجرين فعليه القطع ".

اور جہاں تک جمہور کی متدل مدیث کا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق خٹک پھل ہے ہے۔(۱) واللہ اعلم

# مرتد كاحكم

"عن عكرمة أن علياً حرّق قوماً وتلواعن الإسلام ....قال وسول الله صلى الله عليه و الله عليه و الله عليه و من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لأن وسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لاتعدّبو ابعلاب الله "ورواه ابوداله)

اگرکولی فخض اسلام ہے مرتد ہوجائے (انعیاذباللہ) تواس پرددبارہ اسلام بیش کیاجائے گا،ادر اس کا فک وشیددور کیاجائے گاای مقصد کے لئے اس کوتمن دن کی مہلت دی جائے گی اگران دنوں میں وہ بھراسام میں دافل ہوا تو ٹھیک ہے درنداس کوتل کیا جائے گا۔

اورا گرمورت اسلام سے مرقد اوجائے تو اس کے تھم میں نقبها وکا ختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک مرقد و مورت کو بھی آل کیا جائے گا جیسا کہ مرقد مرد کو آل کیا جاتا ہے۔ جبکہ دخنیہ کے نزدیک مرقد و مورت کو آل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قید کیا جائے گا ، یبال تک کہ دو ارتدادے توبر کرلے یا ہرتیدی میں اس کی موت واقع ہوجائے۔

دلائلِ ائمَہ

جمہور بخاری کی مدیث سے استدلال کرتے ہیں" مَن بـ قل دینه فاقتلو ہ " کرجوفض ابنا دین تبدیل کرے اس کول کردو، اور بے صدیث عام ہے مردوفورت دونوں کوشائل ہے، قبذا فورت کو بھی آل کیا جائے گا۔

حفرات حنيه ال مديث ساستدلال كرتے بي جس عن رسول الله عليه وسلم في مورتو ل حقرات حنيه الله عليه وسلم في مورتو ل حق كر في من فر ما يا ہے" نهى عن قتل النساء و الصبيان ". نيز بجم طبراني من مفرست ماؤ بحن جبل كر دوايت ہے جس كالفاظ يہ بين " و أيما امر أة ارتذت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن ابت فاست بها "لين اكر مرتده ورت تو بنيس كرتى تو بحر بحى اس سے تو بدكرانے كى كوشش كرو-

جہاں تک جمہورکا " من بدل دینه فاقتلوه " سے استدلال کاتعلق ہاس کا جواب یہ ہے کہ اس تکم سے مورت منظیٰ ہے کو کد حربی مورت کے آل کرنے سے دسول الله ملی الله علیه وسلم نے منع فر مایا ہے تو مرقد و کو می آل نبیل کیا جائے گا۔ (۱)

# سات النبي كأحكم

سات الني يعنى حضور ملى الله عليه وسلم كوكالى دين والا الرمسلم بي تووه مرقد موجائ كااوراس كوبالا تفاق تن بالم كوبالا تفاق تن بالم كالم ين المنتابة يعنى بغيرتوبران كالسكال كوبالا تفاق تن بالم كالسنة بعن بغيرتوبران كالم كالسنة بالمراسلة ب

ادراگروہ ذی ہے تو جمہور کے زدیک ایسا کرنے سے اس کا مہدنوٹ جائے گالہذااس کو جم تل کیا جائے گا۔ کیا جائے گا۔

البتاام ما لک یفرماتے ہیں کراگرسب النبی کے بعدو واسلام لے آئے تو تل نیس کیا جائے گا۔ اور دنفیہ کے نزد یک اگروہ ذی ہے تو ایسا کرنے ہے اس کانقنس عہد نیس ہوگااور اس کی سر آتل نبیس بلکے تعزیر ہوگی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مستفادمان ، توطيعات : ۳۵۳۰۳۵۳/۵ ، والتوالمنظود:۲۵۵/۹ ، والقصيل في تكملة فنع الملهم :۲/ ۳۱۳ ، مسئلة قبل المرتد .

 <sup>(</sup>٢) الدرالسفود: ٢٤٩/٦ ، وانظر أيضا ، لكملة فعج الملهم :٢٥٢/٣ ، كتاب السلام ، حكم شالم الرسول عليه .

## تعزير كي حدمين اختلاف نقهاء

" عن أبي بردة بن نيارقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايجلد فوق عشر جلدات إلالمي حدمن حدودالله " ( رواه النرمذي )

تعزیر کی مدمی معزات فقہا مکا اختاا ف ہے۔

امام احمد ،اهب مالکن اور بعض شوافع کے نزو کی تعزیر میں وس کوڑوں سے زیادہ جائز نہیں ،ان کی رہی حدیث باب ہے۔

لین جمبورمحاب وتابعین ، مالکیه ،شافعیداوردنغید کے زویک اس سے زیادہ بھی تعزیر کی جاسکتی

ے

اور حدیث باب کوجمبور نے منسوخ قرار دیا ہے تعاملِ محابہ کرام کی وجہ۔ مجردس کوڑوں سے زیاد و کتنے ہو سکتے ہیں؟ اس میں جمہور کا اختلاف ہے۔

الم ابوحنيفة الم محر اور بعض شوافع كنزد يك زياده عن ياده أنتاليس بين اورالم ابويسف كنزد يك زياده عن ياده أنتاليس بين اورالم مابويسف كنزد يك زياده عن بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين ". ( دراه البيلي مرسلاً)

البة طرفین اورا ما ابو بوست کے استدانال عی صرف اتنافرق ہے کہ طرفین نے غلام کی حدکو میار بنایا کہ غلام کوحدالقذف چالیس کوڑے لگائے جاتے ہیں تواس ہے کم انتالیس ہیں۔
امام ابو بوست نے آزاد کی حدکومعیار بنایا اوراس ہے کم کرکے آٹاک کردیا۔
یہ ساری تفعیل کوڑوں ہے تعزیر دینے کی صورت میں ہے بھر حاکم کوافتیار ہے کہ مناسب سمجھے تو کوڑوں کے ابنے بھی تعزیر حسل ہے بہر کی کوئی خاص صورت شعین نہیں۔(۱)

拉 拉 拉

<sup>(</sup>۱) فرض مسلم :۳۷۱/۳ ، وانظرآیشنا «للزیرلزملی :۲۰۲۱ » والفرالسفنود ۲۲۳/۱ ، ولوطیحات ۵۵۳/۵ ، والفعیل طحانع فی لکملةفتح البلهم . ۱۰/۲ ۵ ، کتاب الحفود ، یاب قفرلیو اط المزیر

# كتاب الصيدو الذبائح

# شكاركرنے كاتھم

شکارکواگرکوئی ذریعہ معاش بناتا ہے تو بیشروع ہے، ای طرح اگرکوئی اے ذریعہ معاش بیک میں کمی کھی کھی کھی کھی کی شکارکر لیتا ہے تو بیم باح ہے، اور اگرکوئی شوقیہ شکارکرتا ہے تو امام الگ کے نزد یک بیم کروہ ہے کیے ن جمبور کے نزد یک بلاکرا ہت جائز ہے گین جمبور کے نزد یک بلاکرا ہت جائز ہے گین شرط یہ ہے کہ شکارکوذئ کر کے اس سے انتقاع حاصل کیا جائے۔ اگر انتقاع اور ذئے کرنے کا ارادہ نہیں، ویسے تی جانوروں کو مارتا ہے تو یہ بالا تقات تا جائز اور حرام ہے۔ (۱)

# بندوق ہے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم

"عن عدي بن حالم ... .. قلت: يارسول الله ا إنانومي بالمعراض، قال ماخزق فكل وما أصاب بعرضه فلاتأكل " (رواه الترمذي)

آج کل بندول کی کوئی ہے جوشکار کیا جاتا ہے ،اس کے تھم کے متعلق فقہاء کے اقوال میں اختلاف ہے۔

حقد من کی کتابوں میں بندوق کی بارودی محولی کے متعلق کوئی تھم نہیں ملتا کیونکہ بارود کی محولی آ شویں یا دمویں صدی بجری میں عام ہوئی ہے۔

دندی سے ابن عابدین اور ابن مجیم نے کولی کے شکارکو موقو ذہ (۲) کے عم می قراروے کرنا جائز کہا ہے لا یہ کہ وہ زندو حالت میں ل جائے اور اے شرقی المریقے سے ذرج کرویا جائے۔

مالکیے نے اس کے جواز کا لو ک دیا ہے ، حنفی میں سے علامہ سند کی نے بھی اسے جا ترکہا ہے۔

<sup>(</sup>١) انظر للتفصيل مكشف النارى مكتاب اللبائح والصيد من: • ٢٣ ممزيا إلى فتح البارى: 40٢/٩

<sup>(</sup>م)"مرة زو"ال مالورك كتي بي جديد ماركر بالك كاكيامو

مدعفرات فرماتے میں کہ بندوق کی کول میں فرق (محاونا) پایا جاتا ہے۔

ساختلاف بندوق کی عام کولی می ہے، لیکن اگر کولی تیز ، دھاری داراورنوک دارہو بیے بعض مورتوں میں کا اختوف ، جی تحری اور تحدی کی تک اس می خرق پایا جاتا ہے اور چمید کر پارہونے کی ملاحیت اس میں جوتی ہے اس کے ایس کولی آلات جارد میں شارہوگی۔

اس می اصل یہ ہے کہ جو چیز خود زخی کرنے والانہ ہوبلکہ زوراور پریشرے شکارکوزخی کرکے بارد ہو بلکہ زوراور پریشرے شکارکوزخی کرکے بارد ہو قو ذہ کے تھم میں ہے اور حلال نہیں ، بندو آل کی عام کولی چونکہ خود جارح نہیں ،اس لئے اس کا شکارا گرذئے کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کا استعال جا زنبیں ۔ (۱)

# كلب اور بازمعتم كب بوگا؟

"عن عدى بن حاتم قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلَّم، قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ماأمسك عليك فإن أكل فلاتأكل ... النح "(رواه الترمذي)

شکار کے جواز کے لئے کلب یعنی کتے کامعلم اورسد حایا ہوا ہونا ضروری ہے البتہ وہ معلم کب کہلائے گا،اس میں اختلاف ہے۔

- (۱).. امام احرد اور حصرات صاحبین کے نزدیک کلب کے معلّم ہونے کی علامت یہ کہ جب کہ جب اے تمن بار شکار کے لئے جبور اجائے اور تین باروہ شکار کر کر مالک کے پاس لائے اور خوداس سے نکھائے ،ایما کلب معلم کہاائے گا۔
- (۲) حطرت امام ابوصنیف کے زدیک اس میں اس طرح کی کوئی تحدید تبیس ہے ایہ مجتلیٰ بکی رائے پرموتون ہے ، جب شکاری کوطن غالب ہوجائے کہ کمامعلم بن محیا ہے تواس کے طن غالب کے مطابق فیصلہ کردیا جانے ہ
- (m) معنزات شوافع اس من عرف كالعنبادكرتي بين وويكتي بين كدعرف عن جوكلب

<sup>(</sup>۱) کشف الباری اکتاب القباتح والصند اص: ۲۳۰ بوانظر آیطهٔ القریر ترمذی ۱۳۲/۲۰ و تکملهٔ بیخ الملهم ۱۳ مردد مدی ۱۳۲/۲۰ و تکملهٔ بیخ الملهم ۱۳ مردد مدی ۱۳۲/۲۰ و تکملهٔ بیخ الملهم ۱۳۸۰ و تکملهٔ بیخ الملهم ۱۳۵۰ و تکملهٔ بیخ الملهم ۱۳۸۰ و تکملهٔ بیخ المله الملهم ۱۳۸۰ و تکملهٔ بیخ الملهم ۱۳۸۰ و تکملهٔ الملهم ۱۳۸۰ و تکملهٔ بیخ المله المله الملهم ۱۳۸۰ و تکملهٔ بیخ الملهم ۱۳۸۰ و تکملهٔ بیخ الملهم المله الملهم ال

معلم سجما جائے گا ،شرعاً و معلم كہلائے گا اوراس كاشكار كھا نا درست ہوگا۔(١)

جہور کی طرف سے اس مدیث کا جواب یہ ہے کہ اس صدیث میں " وان اکل " کا اضافدا اور بن عمر کا تغرد ہے اور داؤد کو ائر جرح و تعدیل نے ضعیف قرار دیا ہے۔

بھرامام ابوصیفہ اور امام احمد کے زدیک ترک اکل کی یہ قید کتے اور دومرے شکاری درندوں کے متعلق ہے لیکن باز اور شامین وغیرہ میں میٹر طابیں ہے ،اس کے معلم ہونے کے لئے صرف میٹر طاب کہ دو المانے ہے آجائے۔

### کتے کے شکار کے جواز کی شرطیں

كلباوردوس مدرند ما كرشكاركري تووه شكاركمانا بالجي شرطول كماته جائزين:

(١) ..... بهل شرط يب كدوكما يا بازمعلم اور تربيت يا فته و

(۲) .....درمری شرط بے کہ آدی نے اپ ارادے سے شکاری کے یاباز کوشکار پکڑنے کے لئے مجوز اہوں یہ نہوکدہ خود بخو دشکار کے بیجے دوڑ کراہے بکڑ لیں۔

(٣) .... تىرى شرطى يېكى ئارىركى يابازكو يىجى موئىتىدى براهامور

(٣) بو چو گور است كد شكارى جانور شكارى جانور شكار خود ند كهائ بلكد شكار كرنے والے كے پاس

لائے.

(۵) .... بانج یی شرط بیب کدوه شکاری کماشکار کوزنی مجی کردے۔(۱) ذبیحہ اور شکار کے وقت بسم اللہ بڑے صنے کا حکم

"عن عدى بن حالم قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد

<sup>(</sup>١) انظر لهذه المداهب ، المدني لاس قدامة ٥٠٣/٨ ، والهداية :٥٠٢/٣ ، والمحموع شرح المهذب ١٠٤/٩

<sup>(</sup>۲) كشف الباري ، كتاب اللبائح والصيد ، ص: ۲ ۲ ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲۳۵

الكلب المعلَّم، قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله ... الغ "(رواه العرملي) ذيراور المار كاركونت بم الله ي صف كر عمل اختراف بـ

(۱) .....دننیداور مالکید کنز دیک عمد ابسم الله مجمور دینے سے ذبیحداور شکار طال بیس ہوگا ،البته اگرنسیا است میں ترط اگرنسیا است میں ہوگیا تو ذبیحد اور شکار طال ہوگا ،ان کے نزدیک صحب ذبیحداور شکار کے لئے تسمید شرط میں تصدوعمد کی حالت میں بنسیان کی حالت میں نہیں۔

(۲) ....امام احمد کا بھی ذہبے میں میں سلک ہے البتہ شکار میں ان کے زو کیک تسمیہ محداد رکسیان دونوں حالتوں میں شرط ہے۔

(٣)....ام شافعی کے فزد کیے تسمید علی الذبید اور تسمید علی العبد مسنون ہے، واجب نہیں ،الہذا ترکی تسمید چاہے عما ہویا نسیانا ، ذبید اور شکار حرام نیس ہوگا۔ (۱)

جمهور كااستدلال

جہور کا استدلال قرآن کریم کی آیت" و لاتا کلو اممالم یل کر اسم اللہ علیه "ے ہے۔ ای طرح سورة ما کده کی آیت یم ہے " و اذکروا اسم اللہ علیه ".

البةنسيان كا مالت من تركبتميد عمندرجدذ بل مديث كا بجدا في حرام بين اوكا:

عبد بن حميد في راشد بن سعد عد مرسل روايت فقل كى بكرة ب ملى الشعليدو كلم في فرمايا: "

فبيحة المسلم حلال، سمى أولم يسم ممالم يتعمّد، والصيدكللك".

امام شافعتى كااستدلال

امام ثافی قرآن كريم كى آيت "إلامالا كينم " ساستدلال كرتے بيں، ووفر ماتے بيل كه اس مي قذكيد كاذكر به اوراس كے لئے تسميد كى شرطنيس لكائى كى ب، تذكيد لغت ميں فتح وثق كو كہتے ہيں۔ بير۔

سکن جمہور فرماتے ہیں کہ یہاں تذکیہ سے شرکی تذکیہ مراد ہے، جس عمالتمیہ شرط ہے، انفوی تذکیہ مراذبیں، اگر کس شکار کو درندہ مارد سے اور کوئی مرنے کے بعدا سے ذریح کردے تو وہ بالا تفاق طلال نہیں، صالا تکہ وہاں لنوی تذکیہ پایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ شرکی تذکیبیں پایا جاتا، اس لئے وہ میتہ کے تھم عمل

<sup>(</sup>١) قطرلهذه الملاهب ، المعنى لابن لفامة : ١٥٥/٨ ، وخير ح مسلم للنووي: ١٣٥/٢

ب، طالبيس معلوم بوا" إلاماذ كيتم "من مذكيه عشرى مذكيمرادب (١)

" ذكواة الجنين" كامسك

"عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرة الجنين ذكوة أمه" (رواه الترملي)

اگرجنین (وہ بچہ جو مالور کے پید میں ہو) زعرہ نگل آئے اور اتناد قت بھی ہوکہ اس کو ذراع کردیا مائے تو اس کو ذرح کرنا واجب ہے ، اگر ای مالت میں ذرح نہ کیا اور مرکمیا تو بالا تفاق بیطال نہیں ، البت اگر اتناو قت نہ ہوکہ اس کو ذرح کر دیا مائے کہ و مرکمیا یا ال کے پید سے مردہ نگلا تو ان دونوں صور تو ل میں اختلاف ہے۔

حفرات ائد الله كزد كه ان دونو ل مورتول على وهرده كيه طال ب، اوراس كوذئ كرنے كم فرد من مرده كيه طال ب، اوراس كوذئ كرنے كم فرد حضر در تبيس به بلك اس كى مال كوذئ كر ديااى بچ كے ذئ كرنے كے قائم مقام ہوجائے گا۔
حضرات حنفيہ كے نزد كيد اگر كيه مرا ہوا لكلا ، يازنده فكلا تعاليكن ا تناد تت نبيس تعاكداس كومت عقل ذئ كرديا جاتا توان دونول صورتول على ده كيه ترام ہوگا اس كا كھانا جائز نبيس۔

دلائل ائمه

ائد الله عليه وسن باب سے استدلال كرتے ميں كدر سول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا: " فاكونة السحنية من لاكونة أمه " بحركون كرناس كى بال كوذئ كرنا ہے، يعنى اكر بال كوذئ كردياتو كويا بجيم فائ كا بوكيا ، الك سے بيج كوذئ كرنے كى ضرورت نبيل۔

دند تر آن كريم كي آيت حرمت عليكم المينة " عاستدلال كرت بي كه برمية حرام به الديد بي كم المينة المينة المينة ال

اور جہاں تک مدیث باب کاتعلق ہے دننے کہتے جی کہ اس کانے مطلب نیس کہ ماں کاذرع کرتا جین کے ذرج کرنے کے قائم مقام ہے ،اس لئے الگ سے ذرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بیہ مدیث زندہ جین مے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر بچے زندہ لکل آئے تو اس کوای طرح ذرج کیا جائے گا

<sup>(</sup>١) كشف المبارى «كتاب الطبائع والنفيد «ص ٢٠٠» والتفصيل في تكملة فقع الملهم :٣٨٣/٣ « كتاب العبيد والليائج سبحث التواط التسمية في حلة الحيوان .

بسطرة الكالكو البذاتقريمبارت يها" ذكوة الجنين كلكوة امه".

نیزی خروا مد ہاس لئے آ مت کی مقابل ہیں بن عتی ۔ (۱)

# ذ بح کے لئے کتنی رکیس کا شاضروری ہے؟

"عن أبي العشراء عن أبيه قال:قلت يارسول الله أماتكون اللكوة إلافي الحلق واللبة ؟...الغ "(رواه الترمدي)

ذی کرنے کی کمل صورت تو ہے کہ جارالیوں کو کا ٹاجائے ، یعنی (۱) حلفوم: سانس لینے کی اللہ علی عالم اللہ کا کا اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

لیکن اگر کسی نے ان جاری سے بعض کوکا ٹا اور بعض کوچھوڑ دیا تو ذی جائز ہوگایا نہیں؟ اس بارے می فقہا م کا اختیا ف ہے۔

- (١) ....امام ما لك كيز ديك و وجين اورحلتوم كوكا شاواجب إورمرى وكوكا شاواجب بيس-
- (٢) .... المام شافعي كنزو يك حلقوم اورمرى وكوكا شاواجب ب، وَ وَجِين كا شاضرورى ميس ب-
- (۳).... الم احمر کی ایک روایت بھی ای کے مطابق ہے جبکہ ان کی دوسر کی روایت عمل جاروں ککا ٹاواجب ہے۔

(س) ..... امام ابوصنية " للأكثر حكم الكل "كامول كمطابق فرمات بي كدان جار مى سائل كان من كران جار مى سائل المائل ا

(۵)....امام ابو بوسٹ کے نزدیک بھی تمن کا کا ٹنا کائی ہے لیکن و فرماتے ہیں کہ ان تمن میں ماتھ میں کہ ان تمن میں ماتھ مادر مری مثامی میں ماتھ مادر مری وکا کا ٹنا ان کے نزدیک جواز ذبیحہ کے لئے ضروری ہے۔ امام ابو منیفہ کے قول کو اختیار کر کے اس پرفتوی دیا ہے۔ (۱)

# دانت اور ناخن سے ذبح کرنے کا حکم

" عن رافع بن خديث قال: قلتُ بارسول الله ا إنالاقوا العدوَ غداً وليستُ معنا مدى النفو العدوَ غداً وليستُ معنا مدى النفو بالقصب ؟ قال: ما أنهر الدم و ذُكِر اسم الله فكلُ ليس السِّنَ والظفر ... إلخ "

<sup>(</sup>١) انظرلهذه المسئلة ، تقرير ترمذي ١٣٩/٢٠ ، والفوالمنصود: ٣١/٥

 <sup>(</sup>۲)گشف آلباری اکتاب القبالح والعبید اس: ۱۸۰۰

(متفقعلیه)

اس منلمی اختلاف ہے کردانت اور ناخن ہے ذیح کرنا جائز ہے یانہیں؟ جمہورعلا و(۱) کے نزویک وانت اور ناخن ہے ذیح کرنا مطلقاً نا جائز ہے خواہ جم ہے الگ ہول با پوست ہوں۔

حفرات حفیہ کے نزدیک اگر دالت اور ناخن جم کے ساتھ متعل ہوتو ذی ناجائز ہے الین اگر جم سے منعمل اور جدا ہوں تو ذرج کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ دلائل ائمہ

معزات جمبور کی دلیل مدیث باب ہے جوان کے مسلک پرمرے ہے۔

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے منفیداس کو فیر مقلوع دانت اور فیر مقلوع ناخن پر حمل کرتے میں کی تکہ مبش کے لوگ جانور کو ای طرح زنج کرتے تھے۔(۱)

# ذ ن والے جانور کو ترکرنے کا حکم

"عن أسماء قالت: ذبحنا...ولهى رواية ...قالت: نحرناعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه "(رواه الترمدي)

جانور کے ملق اور بینے کے درمیان جوگڑ حاسا ہوتا ہے، اس میں نیز ووغیر مارنے کو کر کہا جاتا ہے۔ اونٹ میں نجراور دوسرے جانوروں میں ذرح افضل ہے مالبتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کس نے نحروالے جانور کو ذرح کیا یاذرع والے جانور کو کیا تو یہ جائز ہے پانہیں؟

<sup>(</sup>١)واند اور الن كرا بوهي الله ي تندوا إد منول بن

<sup>(</sup>۱)۔ السع مطلقاً ، (۲) الفرق بین الانفعال والانصال ، مین اگر بدن سے مسل بوق کا بازے اورا کر منصل بو لا بازے ، (۳) ۔۔. اور تیر اقل ہے کرمرا کر ابیت ہے میں کی۔

<sup>(</sup>٢) راجع ، توخيحات : ٢٨٤/٦ والمدرالسطود: ٣٤/٥ ، وكشف الباري ،كتاب اللبالح والصيد ،ص:٣١٥

(۱) ..... الكيد على التاسم في الله التاسم الله الله الله الله الله الله الله المركمي في المركمي في المركمي المركمي المركمي المنه الله المركمي المركمي المنه الله المركبيل الموكاد

(r)....امام احد كزد يك الطرح كرنامطلقاً بلاكرامت ما تزب\_

(۳) ... حنفیداور جمبور کے نزدیک ذیج دالے جانور کونح کرناادر نجروالے کوذیع کرنا جائز تو ہے لیکن کروہ ہے۔(۱)

## سمندر کے حیوانات کا حکم

"عن أبى هريرة قال: سأل رجل رسول المنصلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله الناسر كنب السحر ..... أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول المنصلى الله عليه وسلم: هو الطهورماله ، والحل ميسه " (دواه النرمذي)

ال مديث كتحت تمن مسائل بحث طلب بين:

ببلامئله

پہلامئلہ یہ کہ سندر کے کون کون سے جانور حلال اور کون سے حرام ہیں؟
امام الک کامسلک یہ ہے کہ خزیر بحری کے سواتنام آبی جانور حلال ہیں۔
امام ابوضیفہ کامسلک یہ ہے کہ سمک یعنی مجمل کے علاوہ تمام جانور حرام ہیں اور سمک طافی مجمی ملت ہے۔
ملت ہے ستی ہے۔ (۱)

المهانئ عاس بارے من جاراتوال منقول میں:

(۱) حنفیہ کے مطابق (۲) جتنے جالور فکلی عمل طال ہیں ان کی نظیر ہی سمندر عمی مجی طال ہیں اور جو نکلی عمل جمی طال ہیں اور جو نکلی عمل جمال ہیں مثل بحری کرام ہیں مثل بحری کرام ہیں مثل بحری کا حرام ہیں مثل بحری اور جس کری جانور کری کرا جرام ہیں مثل کرنگئی عمل نظیر ندہ وقو و و حلال ہے ، (۳) صلف علاع (مینڈک) بقسماح (۱۷) مسلح فاق ( کچوا) مکل ہیں ہوری اور خسن ہوری حرام ہیں ، ہاتی تمام جانور حلال ہیں ، (۳) مینڈک کے مواقع مرک

<sup>(</sup>۱)کشف الباری ،کتاب القبالج والصید ،ص: ۲۵۹ منسوبا إلى فتح الباري : ۹۹/۹ موهمدة القاري . ۱۲۱/۲۱ م وانظرآیطهٔ ، الدوالمنصود: ۸۳/۳

<sup>(2)</sup> راجع ، أحكام القرآن للجمياص: 2/17 ، والمعنى لابن لدامة : 224/4

جانورطال ہیں مطامہ نووی نے امام شافی کے اس آخری تول کور جے دے کراے شانعیہ کاملی بہول ترار دار

#### مالكيه اورشا فعيه كے دلائل

(۱) ان معزات كابهلااستدلال قرآن كريم كى آيت" احل لكم صيدالبحو وطعامه " عه ب فرمات بي كداس آيت من "صيدالبحر "مطلق ب، تمام يوانات بحريكوشال ب، الله النام ميوانات بحريكوشال ب، الله النام برجانور ملال بوكا.

الحل (۲)....ان حفزات کی دومری دلیل حفزت ابو بریره کی حدیث باب ب،جس می الحل مسته " فرایا کیا ب، اوریتنام جات ، مرکوشائل ب\_

مرامام الك يت قرآنى "ولحم الخنزير" كيموم كى وجد فزير كرى كوطت متيا قراردية بين اورامام ثافق احاديث النهي عن قتل الضفدع كى بناء پرميندك كوطت متيا كرلية بين ـ

#### دلائل احناف

(۱) .... دخنیکا پہلا استدلال قرآن مجید کی آیت "ویسحوم علیهم النجانث " ہے ہو استدلال یہ ہو اور مجلل کے علاوہ استدلال یہ ہے کہ خبائث ہے مرادوہ مخلوقات ہیں جن سے طبیعی انسانی کمن کرتی ہو،اور مجلل کے علاوہ دوسرے سمندر کے دوسرے تمام جانورا سے ہیں جن سے طبیعی انسانی کمن کرتی ہے، ابندا مجلل کے علاوہ دوسرے دریائی جانور خبائث میں داخل ہوں گے۔

(۲)....ای طرح قرآن کریم کی آیت ب" خومت علو کم المینة " ....ای آیت ب معلوم بواکه برمید حرام به برای بوی بوراوروه مجمل معلوم بواکه برمید حرام به بروائ ای مید کے جس کی تخصیص دلی شری سے تابت ہوگی بوراوروه مجمل ب

### مالكيدوشافعيدكولائل كے جوابات

جال تك ثانعياور الكيكا آيت قرآني "أحل لكم صيدالبحر" عاسدال كاتعلق ب

<sup>(</sup>١) انظر لهذه المقاهب وأرجز المسالك: ٢٠٤/

سواس کاجواب آویہ ہے کداس سے خود شوائع کا استدالال اس وقت می جوسکتا ہے، جبکہ "مید" کو "معید" کے سن عمل اور اضافت کو استفراق کے لئے لیا جائے،
سن عمل نیا جائے (معید اسم ملعول کا میذ ہے شکار کو کہتے ہیں ) اور اضافت کو استفراق کے لئے لیا جائے،
مالا تکہ معدد کو اسم منعول کے معنی عمل لینا مجاز ہے، اور بلا ضرورت مجاز کی طرف رجوع کی ماجت جبیں، اس لئے احتاف اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں لفظ" مید" اپنے حقیقی یعن معددی معنی بری محمول ہے ، یعنی معدد کی معدد کی معاونت کی معاونت کی معاونت کی معاونت کی کا معاونت کی کار معاونت کی معاونت کی

دوسرا جواب بددیا کیا ہے کہ اگر بالغرض یہاں پرصید مصید علی کے معنی میں ہوتو بحرکی طرف اس کی اصافت استغراق کے لئے ہوگی ، انہذا ایک مخصوص شکار یعنی جہلی مراد ہے جس کا طال ہونا دوسرے دلاکل کی روشنی میں ٹابت ہو چکا ہے۔ (۱)

جہاں تک مدیث باب سے شوائع اور مالکیہ کے استدلال کاتعلق ہے سواس کا جواب تووی ہے
کہ میت میں اضافت استفراق کے لئے نہیں بلکہ عہد خار جی کے لئے ہے ،اور عہد اصل ہے اہذا اس مدیث کا
مطلب بھی یہی ہوا کہ سمندر کے ومخصوص میت حلال ہیں جن کے بارے میں حلت کی نص آ چکی ہے ،اور وہ
مجملی ہے ۔ کمامر (۱)

سمكِ طافي كي حلت وحرمت

دوسراستله مدیث باب کے تحت" سمک طانی" کی حلت وحرمت کاہے، طانی اس مجھلی کو کہتے میں جویانی میں بغیر کی خارجی سبب کے جس موت سر کرائٹی ہو کی ہو۔

ائر ثلاث المحمل كوطال كتة بير جبك الم ابوطنية وغيره اس كاحرمت كائل بير - (٦)
ائم ثلاث كالمستدلال مديث باب سے بكده "المحل ميت "سے غير فد بوح مراد ليت بير
اور حديث من اس كى طلت كائكم ديا كيا ہے۔

حضرات حنفی کا ستدلال ابودا و دوغیره شی حضرت جابر بن عبدالله کی دوایت ہے " قسال الله صلى الله عليه وسلم ماألقى البحر أو جزر عنه الماء فكلوه و مامات فيه

<sup>(</sup>١) راجع ، أحكام القرآن للجصاص : ٣٤٩/٢ ، وقيض الباري : ٣٣٠/٣

<sup>(</sup>٢) والطعيل في دوس ترمذي : ٢٨٨/١ ، ونفحات التنفيج :٢٥٥/٢ ، وكشف الباري ،كتاب اللبائج والعهد ،ص : ٢٥٠ ، وتكملة فتح الملهم: ١/٣ - ٥ ، كتاب الصيدو اللبائج سمسالة ميتات البحر.

وطفافلاتاكلوه ".اسمديث شمك طانى نكمائ كاتمرى ب-(١)

ائد ثلاث ولیل اجواب یہ ہے د "الحل میت " شی میت سے مراد فیر تد ہو جنیں ، الک " ما لیس له نفس سائلة " (۲) ہے جیرا کہ احلّت النامیت ان عی میت ہے ہی مراد ہے ،اور دنفید کی متدل لم کورہ بالا حدیث کی بناء پراگر ہوں کہا جائے کہ مکب طانی اس سے متنی ہے ، تب بھی مجم احمد بیس میں باہر بھول فی اس سے متنی ہے ، تب بھی مجم احمد بیس میں الحل " سے مراد طال نہیں بلکہ طاہر ہے۔ (۲)

جفينكي كاحلت وحرمت

تيرامئلمديث باب كخت جميظ كى ملت وحرمت كاب

شافعيه اور مالكيد كيزو كياتواس كاحلت مي كوكى شبنيس

لیکن حنفیہ کے نزدیک مداراس بات پرہے کہ دہ مجملی ہے یانبیں،اگراس کا مجملی ہونا تابت ہوجائے تو طلال ہے در ننبیس۔

علامددمری فی است الحوال الن عماس کو مجملی می کا یک متم قرار ایا ہے، ای بناه پر بعض علام اس کی حلت کے قائل ہیں، جن میں دھنرت تھا نوی میں داخل ہیں چنا نچے انہوں نے "ایدادالفتاوی" میں اس کی حلت کے قائل ہیں، جن میں دھنرت تھا نوی میں داخل ہیں چنا نچے انہوں نے اندادالفتاوی میں اس کی اجازت دی ہے، (م) کیکن صاحب فرآوی میا دیے اور بعض دوسرے نقباء نے اسے مجملی مانے سے انکار کیا ہے۔ (۵) والنداعلم

**ሷ.....**ሷ

<sup>(</sup>۱) لامع الدراري : ۱۳/۹

<sup>(</sup>٢) جم عن بهندال فون شاور

<sup>(</sup>٣) النظر لهذه المسئلة ، درس فرمذي : ١ / ١ م و كشف الباري ، كتاب اللياليج والصيد ، ص: ٢٥٣ ، وتكملة فتح الملهم : ٢ / ١ ه ، كتاب الصيدر الليالج بمسألة السمك الطافي .

<sup>(</sup>م) چالجرائے ہیں ۔ احرکاس کے مک اولے عم الکل المینان ہے '۔

<sup>(</sup>٥) النظرللطميل ، دوس فرمسلى : ٢٩٣/١ ، وكشف الباوى «كتاب اللبالح والمعيد ،ص: ٢٥٥ ، وتوطيحات : ١/ ١٥٢ ، ولكملة فتع العلهم : ١٢/٣ ٥ ، كتاب العبيدواللبالع ، مسألة الروبيان .

# كتاب الأضاحي

# قربانی واجب ہے یاسنت؟

" عن ابن عمر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالمدينة عشرسنين يضحى "(دواه الترمذي)

بقرمید کے دن بالاتفاق سب سے العنل عبادت قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، البتہ اس میں انتلاف ہے کہ قربانی کرناوا جب بے بانبیں؟

حفرت امام ابوصنیفہ کے نز دیک قربانی مالدار محض پرواجب ہے، امام مالک کی ایک روایت مجمی ای کے مطابق ہے۔

جكدامام شافق امام احر اور حنيه ص سے صاحبين كنزوك قرباني سنت بـ

جمهور کا استدلال می مسلم کی روایت ہے " من ارادان یست می، فد دل العشر، فلایا خلعن شعره و الابشرته شیناً". اس مدیث یس قربانی کواراده پرملت کیا ہے، جب که واجب کو اراده پرملت نبیس کیا جاتا بمعلوم ہوا، قربانی سنت ہے۔

اس كاجواب يه ب كريدات لا لضعف ب كوتكداراده كااطلاق عام ب واجب اورغيرواجب ورؤل كے لئے ہوسكا ، معلق ب متعلق ب ، فن أو ادالحج فليعجل "

ان معزات کادوسرااستدلال معزت مدیق اکبڑاورفاروق اعظم کے اثرے ہے کہ انہوں نے مرف ایک دوسال قربانی کی مستقل نہیں گی۔

اس کاجواب بید یا گیا ہے کہ قربانی موسراور بالدار پرواجب ہوتی ہے،اور یہ دونوں موسرنہ تھے کی تکھددونوں معنوات بیت المال سے بعقد رکھاف دضرورت وظیفہ لیتے تھے، بعقدر بیاراور بالداری نہیں۔

#### دلائل وجوب

(۱).....قرآن كريم على ب" فصل لربك وانحو " " انحو " (قرباني كريم) امر به اورامرد جوب كے لئے آتا ہے، لہذا قربانی واجب ہے۔

(۲) .....ائن ماجه کی مرفوع روایت ش ب " مَن کان له سعد، ولم بعضع فلایفربن مصلاتا" اس مدیث شی می استطاعت کے باوجود قربانی ندکرنے والے کے لئے وعید بیان کی می استطاعت کے باوجود قربانی ندکرنے والے کے لئے وعید بیان کی می کوده ماری عیدگا و کے قریب می ندآئے اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے۔

(٣) .....تيسرى دليل حضرت ابن عمر كى حديث باب ہے۔ چنانچه حديث باب موانست ؟ دلالت كرتى ہادرموانسب بلاترك وجوب كى دليل ہے۔ (١)

## قربانی کے دفت میں اختلاف فقہاء

" عن البراء بن عازبٌ قال: خطبنارسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر" . فقال: لايلبحنَ أحدكم حتى يصلي ...الخ "(دواه الترمذي)

قربانی کے دقت میں ائر کا اختلاف ہے۔ (۲)

حعزات مننیہ کے زر یک شہروں میں قربانی کا وقت نماز عید کے بعداور دیماتوں میں مساولاً کی طلوع کے بعد شروع ہوتا ہے۔

معزات الكيد كنزد كيدام كى قربانى كرنے كے بعد عام لوگوں كى قربانى كاوقت شروع الله عندات مالكيد كي وقت شروع الله

الم شانق كزر يك جب سورج طلوع بون ك بعد نماز عيداورد وخطبول ك بعدروت كا جائة قربانى كاوتت شروع بوجاتا ب، جابام في نماز عيد برد حالى بويانيس، امام احركى ايك روا بعى اى كے مطابق بـ - (٣)

<sup>(</sup>۱) واجع للطميل ، كشف الناوى ، كتاب الأضاحي ، ص: ۳۲۲ ، وتلحات التقيع : ۷۹۵/۲ ، ولكملة ضع الله. ۵۲۸/۳ ، كتاب الأضاحي ، الأضحية واجبة أومنة ؟ ، وانظر للمسائل المتعلقة بالأصحية ، الفراقم ضود علي

<sup>(</sup>٢) واجع ، كشف الياري ، كتاب الأصاحي ، ص: ٣٣٣ ، وكذا في الفوالمعتود. ١٩/٥ ، ١٩/١ و الخصس في فكسلة فتح العلهم : ١/٥٥٠ ، كتاب الأطاحي ، ولت الأضحية .

<sup>(</sup>٣) واجع لتعميل الدلائل ، نفحات التقيح : ٢٨٩/٢

#### مدیث باب منغنی کا دلیل ہے۔

# ايام قرباني ميس ندابهب ائمه

"عن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبال: إن الزمان قلااستدار كهيئته بوم خلق الله السينوات ....قال: فأي يوم هذا؟ ....قال: أليس يوم المنحر ... النع " (دراه البخاري)

کتے دن تک قربانی جائز ہے،اس میں ائر کا خسکاف ہے۔

ائر ثلاث یعن امام ابوحنیف امام مالک اورامام احد کے نزدیک تین دن تک قربانی کی جاسکتی ہے، بعم الحر اوردوون اس کے بعد ( لعن دس میارہ ، بارہ )۔

ا مام شانع کے خزد کی جارون تک قربانی کی جاسکتی ہے، ہیم الحر اوراس کے بعد کے تمن دن۔ ابن میرین ، داؤد ظاہری اور سعید بن جبیر کے خزد کی قربانی کا صرف ایک دن ہے، ہیم الحر، امام بخاری نے بھی ای کو افقیار کیا ہے۔ (۱)

دلائل ائمه

لین جہور کی طرف ہے اس کا جواب ہے کہ یہاں " النحو " سے فرکائل مراد ہے والم کمال کے لئے بھی کمٹر ت استعال ہوتا ہے۔

الم شافئ كااستدلال بيتى شى معزت ابن مباس كى روايت سے ب كد انہوں نے فرمايا" الأحد حى للالة أيام بعديوم النحر ".

سين الم طحادي في سندجيد كرماته وعفرت ابن عباس بن سدوايت تقل كى ب" الأصحى بومان بعديوم النحر " .

ائد الشادال معرت على كار عبر البول فرايا" أيام النحر للالة أيام أولهن

ا فضلهن ". حضرت ابن عبال اورحضرت عبدالله بن عرب محى اى طرح كى روايت متول بـ (١)

# قربانی کا گوشت کب تک کھا کتے ہیں؟

"عن ابن عمر" أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: لاياكل احدكم من لحم أضحيته فوق ثلالة أيام "(رواه العرمدي)

قربانی کا گوشت کتے دن تک کمایا جاسکتا ہے؟اس میں اختلاف ہے۔

ائمہ اربعہ اور جمہور علما و کا مسلک یہ ہے کہ اس سلسلے میں دنوں کی کوئی تھے یہ نہیں ، جب تک جا ہے کھایا جا سکتا ہے۔

عبدالله بن واقد اور بعض ظاہر یہ کے نزد یک تمن دن سے زیاد ، ذخیر ، کر کے قربانی کا کوشت کھا ؟ درست نبیں۔(۲)

ان كاستدلال مديث باب سے ہے،جس مي تين ون سے زياد و ذخير وكرنے كى ممانعت آئى

-

ليكن جهورمديث باب كوشوخ قراردين بين اورنائخ ترغرى كدروايت ب" قال دسول الفصلى الله عليه وسلم : كنتُ نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذووا الطول على من لاطول له فكلواما بدالكم وأطعموا واذخروا ". (r))

# اونٹ کی قربانی میں کتنے افرادشریک ہوسکتے ہیں؟

"عن ابن عباش قال: كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر المحضر الأضحى فاشتركنافي البقرة سبعة وفي البعير عشرة " (رواه النرمدي)

اس مئلہ میں اختلاف ہے کہ اونٹ کی تربانی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ امام اسحان فرماتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں دس افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ائر۔ اربعہ اور جمہور فرماتے ہیں کہ اونٹ اور گائے میں کوئی فرق نیس جس طرح گائے میں

<sup>(</sup>١)كشف الباري وكتاب الأضاحي وص: ٣٣٠ ، وانظر للمقاعب الأخرى في هذه المستقة والموالمنصود: ١٩/٥

<sup>(</sup>r) عمدة القاري : ١٥٩/٢١

<sup>(</sup>٣)راجع ،كشف الباري ،كتاب الأضاحي ، ص:٣٧٤ ، ولقرير لرمذي ١٦٢/٢٠ ، وانظر أيضا ، الدوالمنظود:٣٣/٥

سات افراوشر یک ہوسکتے ہیں ای طرح اونٹ علی مجی سات افراد شر یک ہوسکتے ہیں سات ہے زیادہ بیس ہو سکتے ہیں۔

ولائل ائمه

الم اسحال مديث باب استدلال كرتے بير

جَكِر جمهور حضرت جاير كى مديث سے استدلال كرتے بين: " قسال: لىحول امع وسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدئة عن سبعة والبقرة عن سبعة ".

جال كم مديث باب كاتعلل عجمهور في اس كمتلف جوابات دي إلى:

(۱) .....ایک بیک بیاتداه کاوا تعدیم، البذا معزت جابرگی صدیث اس کے لئے نائ ہے، کیونک

(۲) ..... نیزبعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ صدیث باب میں مال نیمت کی تقیم کاذکر ہے کہ تیمت کے گئے مال کر تیمت کے لئے سات آ دمیوں میں تقیم کی گئی اور اونٹ دی آ دمیوں میں تقیم کیا گیا کیونکہ مال نیمت میں تیمت میں تیمت کا اعتبار ہوتا ہے اور قربانی میں چونکہ تیمت کا اعتبار میں اے قربانی میں دونوں جانور برابر ہوں کے اور دونوں میں سات آ دی شریک ہو کتے ہیں۔

(۳)..... تیسراجواب بیہ ہے کہ دس افراد کی شرکت والی روایات مسات افراد کی شرکت والی روایات مسات افراد کی شرکت والی روایات تعداد شریعی زیادہ ہیں اور صحت میں مجمی فائق ہیں۔ (۱) واللہ اعلم فائق ہیں۔ (۱) واللہ اعلم

# كياايك بكرى بورے اہلِ بيت كى طرف سے كافى موجاتى ہے؟

"عن عطاء بن يساريقول:سالت أباأيوب كيف كانت الضحاياعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويُطعِمون حتى قباهى الناس فصارت كمالوئ" (رواه الترمذي)

اس سئلہ میں اختااف ہے کہ ایک بحری بورے کمروالوں کی طرف سے کافی موجاتی ہے یا ہر صاحب نصاب برالگ الگ تربانی واجب ہے۔

ا مام الك ادرام احمد فرمات ين كدا يك بمرى الك انسان ك بور عامل بيت كى المرك ي كاف برائ بيت كى المرك ي المان كا استدلال مديث باب ب ب

امام ابوطیفی فرماتے میں کہ ہرصاحب نصاب کے ذشہ الگ الگ قربانی واجب ہے، ایک بحری سارے کھروالوں کی طرف سے کانی نہیں ہو کتی۔

حنید کی ولیل یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت ہرا یک انسان پرالگ الگ فرض ہوتی ہے ، عبادت میں ایک آ دی دوسرے کی طرف سے قائم مقائی نہیں کرسکتا ، اور حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم سے بیٹا بت ہے کہ آپ اپنی قربانی الگ فرمائے تھے اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے ہے ، اس معلوم ہوتا ہے کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں۔

اس لئے صفرت ابوابوب انساری کی مدید باب کوٹو اب می شرکت پرجمول کیا جائے گا، یعنی ایک فخض اپی طرف سے ایک بحری کی قربانی کرے اور اس کے ٹو اب میں اپنے سارے الی بیت کوشریک کرلے قریبے ائز ہے۔(۱)

مسافر کے لئے قربانی کا تھم

سافر پر تربانی کے وجوب کے بارے میں ائے کا اختلاف ہے۔

الم مثانی کے زدید مسافر کے لئے قربانی مسنون ہے جیسا کہ تیم کے لئے مسنون ہے۔

الم الرصيفة ادرامام ما لك كنزوكي قرباني صرف تقيم برواجب بمسافر برنبين \_(١)

عورتول كى قربانى كاتحكم

موروں کی قربانی کے بارے عی ائے کا اختلاف ہے۔

امام ابوصنیفہ کے فزد کے موران پر قربانی واجب ہے۔

الم شانی وفیروتو مطلقا قربانی کے وجوب کے قائل بی نبیں، ووجورتوں کے لئے اسے مستحب

<sup>(</sup>۱) ملحقًا من تقرير ترمذي ۱۵۸/۳ و فطرأيهاً «الدرالمنصر دملي سن أبي داؤد: ۱۳/۵ والفصيل الجامع في الكملة فعج المالية و ١٤٨/٣ والفصيل الجامع في الكملة فعج الملهم ١٣/٣.

<sup>(</sup>٢)كشف الباري، كماب الأصاحي، ص: ٣٢٤، معزيا إلى المحموع شرح المهذب: ٣٨٣/٨، وانظراً يضاً «الدر المعنود: ٣٢/٥

قراردييت بير)

# فرع ادرعتيره كاتحكم

" عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لافرع ولاعتيرة " (دواه الترمذي)

" اسوع " جانور كسب سے بہلے بيكوكها جاتا ہے، جسكوشركين اسے بتول كينام چوز ديتے تے، اور "عتيره "اس قربانى كانام ہے جوابتداءِ اسلام مس رجب كے بہلے عشره مس كى جاتى تھى۔

مجرابتداء اسلام مین مسلمان الله کے نام پریددونوں کرتے تھے الیکن اب علاء میں اختلاف ہے کداب سے تم باقی ہے یائیس؟

جمہور علماء کے نز دیک اب بیدوولوں منسوق ہیں الیکن امام شافع فی کرماتے ہیں کداب بھی بیدوولوں مستحب ہیں۔

ولائلِ ائمُه

الم ثانع استدلال بيش كرت بي كبعض احاديث عمير وكا وجوب معلوم موتاب كما في تولد علي السائم: " يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة".

اوربعض احادیث سے مرف اجازت معلوم ہوتی ہے جے کہ مدیث عمل ہے " مَس خساء عَشَرَ ومَن شاء لم یعیوومَن شاء فرع ومَن شاء لم یفوع ".

اوربعض احادیث میمانعت معلوم ہوتی ہے، کمانی حدیث الباب لہذا امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم نے سب روایات کو ملاکر ہم نے مستحب کہا۔

جہورکااتداال مدیث باب ہے ہو، وفرماتے ہیں کہ مدیث باب تمام احادیث کے لئے اع ہے، اس لئے کہ اجازت اور امر پہلے ہوتا ہے اور ممانعت بعد میں ہوتی ہے ہذا یہ مدیث تمام احادیث کے لئے نائخ قراردی جائے گی۔ (۲)

<sup>(</sup>١) كشف الباري مكتاب الأصاحي من: ٣٢٤ ، معزيا إلى عسدة القاري : ١٣٦/٢ (

٢٠) «طرلهله المسفلة مكشف الباري مكتاب العليقة من: ٢٠٦ ، والدوالمنضود: ٢٠/٥

# عقيقه كانحكم

" عن سلمان بن عامرالضبى قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلام عقيقة فأهريقواعنه دمأوأميطواعنه الأذى "(دواه الترملي)

عقیقاس جانورکو کتے ہیں جونومولود کی طرف سے ذک کیا جاتا ہے،اس کے علم عمل نقبا ما اختلاف

4

(۱)....داؤد ظاہری ،ابن حزم اور ظاہریہ کے نزد کے مقیقہ واجب ہے ،امام احمد کی ایک روایت مجی اس کے مطابق ہے۔

(۲) .....امام شافق کے نزد کیے تقیقہ سنت مؤکدہ ہے وامام احمد کی دوسری روایت بھی ای کے مطابق ہے۔ مطابق ہے۔

(٣) ..... حضرات مالكيه كنزويك فقيقه مندوب ومستحب بـ

(م) .... دعرات دخند كمسلك من روايات ونقول مختف ين:

(الف) ..... الم ابوضيفة الم ابويسف ادرالم محرّى طا برالردايت تويب كرعقيقه مشروع أيل به المكردوب ويا نيل به الم المرسف المرابيم في الرحم ابرابيم في الرحم ابرابيم في المحاهلية ، فلما جاء الإسلام ويُعنَّ في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ويُعنَّ في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ويُعنَّ ".

(ب) ....دننيكادوسراقول اباحت كاب، چنانچ فاوى عالكيرى عن بك تقيقدندواجب ب نسنت به بكدمباح ب

(ج) ۔۔۔۔دننے کا قول مخاریہ ہے کہ مقیقہ ستحب ہے، چنانچہ امام محاوی ، علاسہ بھی ، ملامل قاری ا وفیر د علاء دننے نے استحباب کے قول کو ترجع دی ہے۔

عقیقنه کی مشروعیت پردلالت کرنے والی چندا حادیث

جن احادیث سے تقیقہ کی مشروعیت یا استجاب دو جوب ثابت ہوتا ہے ، ان عمل سے چند سے جی ا (۱) ۔ ۔۔۔ ان عمل سے ایک تو مدیث باب ہے۔ (٣) ... . و من الغلام شاتين ".(١) من الموناد من الله عليه وسلم أن نعل عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين ".(١)

## كيالركى كاعقيقه كياجائے گا؟

" عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقواعنه دماً وأميطواعنه الأذى "(رواه العرمذي)

البارے من اختلاف ب كاركى كاعقيق بحى كيا جائے كايامرف لا كاكا؟

معرت من بھری اور معرت قادہ نے مدیث باب کے منہوم خالف سے استدلال کر کے فر مایا کول کا عقیقہ نیس کیا جائے گا۔

جمبور كزرك دنول كاعقيق كياجائكا، جمبوران دوايات عاستدلال كرتي بين بن بن من الأك كعقيقة كا على الله عليه الله عليه والمن عن المجارية شاة وعن الغلام شاتين ". (٢)

### عقیقہ ولا دت کے کتنے بعد کیا جائے؟

"عن سمرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الغلام موتهن بعقيقته يذبع عنه يوم السابع" (رواه الترمذي)

" بلبح عند يوم السابع" يعنى ماتوي دن ال ظام كى طرف ف ذن كيا جائك -حديث باب كاس جمله سے استدلال كرك امام مالك فرماتے بين كه عقيقه ماتوي دن كے ماتھ موقت اور خاص ب، ماتوي دن سے بہلے اگركوئى كرے كا تونيس ہوكا اور ماتوي دن گذرنے كے بعد فوت ہوجائے كا۔

المام شافی فرماتے ہیں ساتواں دن اعتبار کے لئے ہے تعیمین اتحدید کے لئے نہیں البذااس سے

<sup>(</sup>۱) راجع للغميل الجامع ،كشف البارى ،كتاب الطبقة ،ص ١٤٦٠ ، و قطر للسناقل المعطلة بالطبقة ، الدرالمنظو ٢٣/٥٠٥

 <sup>(</sup>۲) كشف البارى ، كتاب العقيقة ، ص: ٩٤١ ، معزيا إلى فتح البارى : ٩/٩ ٢٠٤

بہلے بھی ہوسکتا ہے اگر چہ می رساتو ان دن ہے۔

اگرمالع اول می فوت ہوگیا تو سالع وانی ہون چودھویں تاریخ کوکیا جائے مسالع وانی میں می انسی میں میں انسی میں میں انسی میں اور میں میں اور اور م

ል.....ል.....ል

# كتاب النذوروالأيمان

# معصیت کی نذرمیں کفارہ ہے یانہیں؟

" عن عائشة أن رسول المفصلي الله عليه وسلم قال: مَن نَلْوَأَن يطيع المفليطعه ومَن نَلُواَن يعصيه فلايعصه "(رواه البخاري)

اس پرتمام فقها م کا بقاق ہے کہ معصیت اور گناه کی نذر ماننا جائز نہیں ، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کا گرکس نے معصیت کی نذر مان لی تو کیا اس پر کفارہ ہے یانہیں؟

امام شافعی اورامام مالک کے نزویک اس عمل کفارہ نیس ہے ،بید معرات مدیث باب سے اسدلال کرتے ہیں کہتے ہیں کہاس میں کفارہ کا ذکر نہیں ،اگر کفارہ ہوتا تو صدیث عمل اس کا آذکرہ ہوتا۔

امام ابوضیفی ورامام احمد قرماتے ہیں کہ مصیت کی نذرکا تو ژنا ضروری ہے اور پھراس کا کفارہ ادا کرنا مجی واجب ہے جو کفارہ سمین ہے۔ (۱)

ان كااستدلال محيح مسلم عن معترت معتبر بن عامركى روايت سے: " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النظر كفارة اليمين ".

نيزر ترى وفيره هم معترت عا مُشكى دوايت ب" قسالست: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: لانفرفي معصية و كفارته كفارة اليعين " .

اور جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہاں کا جواب یہ ہے کہ عدم ذکر عدم می کو تلزم نیس لیمن ا حدیث باب میں اگر کفارے کا ذکر نیس آواس سے بیال زم نیس آتا کہ کفارہ واجب می نیس کو تکہ دوسر ک (۱) بعض احاف نے س تم کی خدرے کارہ عمل بحوز ق کیا ہے وہ یہ کنذر سمیت عمد اگر مسیت لذاتہ ہے قداس کا جوار کا جا تر ہاوں اس عمل کارہ بیمن آئے کا مثلا میدین بالیام اس عمل کارہ ہے مثل شرب نمریاز تاکر نے کی خدر۔ اور اگر خدر عمد سمیت المی ہے وہ اس کے وقد نے عمل کارہ بیمن آئے کا مثلا میدین بالیام تحریق عمد دور کھے کی خدر۔

روایات می کفارے کاذ کرمعز ح ب (۱)

# بیادہ حج کرنے کی نذر کا تھم

حنفیاورشافعیکا ند بہب ہے کہ اس پرذم داجب ہے۔ منا بلہ کا ند بہب ہے کہ اس پر کفار و بمین ادا کرنا واجب ہے۔

اورامام الك كاند بسيب كاس براس جج يا عمره كااعاده لازم بـ

ولائل ائمه

دمری دوایت حفید مدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مدیث کی تغمیل در مری دوایات میں کہ اس مدیث کی تغمیل در مری دواری اندعلید کلم نے فرمایا: "مروها فیلنسر کب و لتهد هدیا " بعنی اس مورت کو کلم در کرده مواری و جائے اور ایک مدی قربانی کرے۔

الم احمد کا ستدلال ترفدی کی ایک روایت سے ہے جس میں انہی خاتون کویے تھم و یا حمیا ہے کہ "ولنصم ثلاثة آبام".

لیکن اس مدیث کا جواب یہ ہے کہ ان خاتون نے دوکام کے تھے، ایک یہ کہ انہوں نے بینذر مائی تھی کہ میں اور موجی ، مائی تھی کہ میں اور موجی ، مائی تھی کہ میں اور موجی ، مائی تھی کہ میں اور موجی ،

<sup>(1)</sup> توخينجات: ٣٢٩/٥، والفرالسنتود: ٣٠٢/٥، والتحليق في لكنلة لتج النابع. ١٩٣/٢ ، كتاب النار ،

ابادر من نداور منااور نظیمرد بناعورت کے لئے نا جائزے،اس لئے اس خاتون کوایک توسیم دیا گیا کہ اور من نداور منااور نظیمرد بناعورت کے لئے ما جائے گی،اور مانٹ ہونے کے نتیج میں کفارہ میں آئے گا،افر میں دوایت میں "و لتصم للافة ایام "کا جو تھم دیا گیادہ اور جہاں تک نذر کا تعلق ہدیا "کا جو سے دیا گیا،اور جہاں تک نذر کا تعلق ہدیا "کا جو کی انتاظم دے دیا کہ "ولتھ دھدیا "کا جدی کا جانور قربان کردو۔

امام مالک معفرت ابن عباس کے اڑے استدلال کرتے ہیں کہ اس مسئلے ہیں انہوں نے یہ ٹوکی ویا کہ اس مخص کو جائے کہ بعد میں اعاد وکرے۔

کین اس کا جواب ہے ہے کہ بیر حدیث موقو ف ہے ، اور حدیث باب حدیث مرفوع ہے اور حدیث مرفوع ہے اور حدیث مرفوع کا مقابلہ حدیث موقو ف ہے ہیں کیا جاسکتا۔ (۱)

# ز مانه جا ہلیت کی نذر کا تھم

"عن عمرقال: يارسول الله ! كنتُ نلرت أن أعتكف ليلة في المسجدالحرام في الجاهلية قال: أوفِ بنلرك "(رواه الترمذي)

الم شانتی کے نزدیک زمانہ جالمیت کی نذرا گرتھم اسلام کے موافق ہوتو اسلام تبول کرنے کے بعداس نذرکو پورا کرناواجب ہے۔ ان کا استدلال مدیث باب سے ہے جس میں آپ سلی الله علیه وسلم نے معزت مرکوز مانہ جالمیت کی نذر کو پورا کرنے کا تھم دیا ہے۔

حین ام ابوصنی کے نزد کے زمانہ جا ہمیت کی نذر سمجے تی نہیں ہے چونکہ کا فرنذر مانے کا الل نہیں ہے۔ ہوں کے اسلام تبول کرنے کے بعداس کو ہورا کرنا ضروری نہیں ہے۔

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہاس میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جووفا ونذر کاتھم دیا ہوو عم دننیہ کے زد کید استماب برمحمول ہے وجوب برنہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ملحقًا من تفرير قرمذي : ۱۸۲/۲ ، وانظر أيضاً ، توضيحات : ۳۹۳/۵ ، وقوس مسلم : ۲۹۰ ، وتكملة فتح الملهم ۱۹۵۲ ، كتاب النفر جاب من نظران يمشي إلى الكمية .

<sup>(</sup>٢) نفحات الطبح :٢٩٢/٣ ، و كفافي المرالمنظرد: ١٩٢/٥ ، و تقرير ترمذي :٩٢/٢ ا

# يميين كى اقسام

مين (قتم) كي تمن تسميل جي: ا-مين الفوج-مين فموس سا-مين منعقدو-

يمين لغوكي تغسير ميں اختلاف

یمین لغوکی تعریف دنفسیر میں فقہا و کا اختلاف ہے۔

امام شافعی کے زدیک بیمین لغودہ بیمین کہلاتی ہے جو بلاارادہ لوگوں کی زبان پر کلام کے دوران ماضی ، حال یا مستنقبل سے متعلق آ جاتی ہے ، جیسا کہ بعض لوگوں کو دوران مشکو" لاو الله ، بلی واقله " وغیرہ الفاظ کہنے کی عادت ہوتی ہے۔

امام ابوصنیفہ کے زور کے بمین لغویہ ہے کہ آدمی ماضی یا حال کے کسی بات کواپے ممان میں جا بجھتے ہوئے تھے۔ ہوئے تھم کمائے ،اور بعد میں وہ بات جموثی ٹابت ہوجائے۔

ولائلِ ائمه

امام شافی کی دلیل بیب کدایک مرتبه حضرت عائش سے میں لغوے بارے میں سوال کیا کیا تو اہم اس میں فرمایا:" هی آن يفول الرجل في كلامه: الواقة، بلي واقت "

الم ابر حنیف تعفرت ابن مباس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں و وفر ماتے ہیں: "هو الحلف علمی بسمین کا ذبة ویوی انه صادق " یعنی کسی جو فی بات پر سم کھائی اور اپنے کمان میں یہ جمتا ہے کہ میں نے مجی بات پر سم کھائی ہے، اس کو مین افو کہتے ہیں۔

تيين لغوكاتكم

مین افوکا تھم یہ ہے کہ اس پرکوئی موّا خذہ یس کیا جائے گا یعنی نداس می کفارہ اور ازم آتا ہے اور نہ میں کا میں کیا جائے گا یعنی نداس میں کفارہ اور آن کر مے میں ارشاد ہے " لا بدؤ احد کے ماللہ وفی لمبساد کم " کہ اللہ تعالیٰ میں افور کے بارے میں تم ہے موّا خذہ بیس کرے گا۔

تميين غموس كى تعريف اورتكم

مین موس ب کرآ دی زماند مامنی کے کس اس یکی بات پرتصدام مونی سم کھائے اس کے

ارے می اختلاف ہے کہاس میں کفارہ واجب ہوجاتا ہے انسی ؟

امام شائعتی کے زد کیاس می کفار دواجب ہوجا تاہے۔

ام ابوصنيفة اورامام ما لك كنزويك كفاره واجب يس موتا بلكرمرف وبداستغفاركرنا بـ

دلائل ائمه

الم ابوضيفة اورامام ما لك معرت عبدالله بن مسعود كى روايت ساستدلال كرتے إلى "عسن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على بمين وهوفيها الم فاجر ليقطع بهامالالقى الله وهوعيه عضبان " . اس مديث من يمين فوس كمانے والے ومرف كمان الله يا بال الله الكركفاره واجب بوتاتو ضروراس كوذكركرتے بمعلوم بواكد يمين غوس على كفاره واجب بين الو مروراس كوذكركرتے بمعلوم بواكد يمين غوس على كفاره واجب بين عرب عن كفاره واجب بين عرب عن كفاره واجب بين عرب الله كفاره واجب بين عرب على كفاره واجب بين عرب عرب كفاره واجب بين عرب على كفاره واجب بين عرب على كفاره واجب بين عرب عرب كفاره واجب بين عرب كفاره واجب كفاره واجب كفاره واجب بين عرب كفاره واجب كفار

الم شافی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ یمین غوی ہی جموت بولا جاتا ہے اورول بھی اس کو جانا ہے کہ یہ جموث بولا جا تا ہے اوراس بھی دل جانا ہے کہ یہ جموث ہے ہوگ ہے اور جس کا اوراس بھی دل جانا ہے کہ یہ جموث ہے تو کو یا دل ہی اس کا کسب کرتا ہے اور جس کنا ہ کا دل کسب کرتا ہے اوراس بھی دل کے تعدر کو خل ہوتا ہے اس پرمو اخذ ہ کیا جاتا ہے ، چنا نچ قر آن کر یم شی ارشاد ہے " و الا کسن یہ واخذ کم مساکسیت قلوبکم " کہ اللہ تعالی ان چیز دل بھی تم اخذ ہ کم کا اور مواخذ ہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یمین غوی می مواخذ ہ ہوگا ، اور مواخذہ سے یہال کفارہ مراد ہے ہی کا برت ہوگیا کہ اس تے معلوم ہوتا ہے کہ یمین غوی می مواخذ ہ ہوگا ، اور مواخذہ سے یہال کفارہ واجب ہوگا۔

لین اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں مؤاخذہ ہے مراد کفارہ نہیں بلکہ اُخروی مؤافذہ مراد ہے، اوراس سے نجات کے لئے توبواستغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے اس تُم می آوبدہ استغفار کیا جائے گا۔

# يميين منعقده كي تعريف اورتكم

حم کی تیری تم مین منعقدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آ دی زبانہ منتقبل میں کسی کام کے کسے یا ذکر نے کہ تم کی تیری منعقدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آ دی زبالا تفاق کفارہ واجب ہوگا،

مر نے یا ذکر نے کی تم کھائے ، پس آگراس نے اپنی آم کو پورا کیا تو میچ ہے درنہ بالا تفاق کفارہ واجب ہوگا،

ادر کم کا کفارہ یہ ہے کہ دس منکینوں کو کھاٹا کھلائے یا کپڑ ایہ تا ہے ، یاایک غلام آزاد کرے، یا تمن دن تک

روز رر کے ۔ چانچ قرآن کریم عمل یمین منعقدہ کے بارے عمل ارشاد ہے: "ولاکن یواخل کم ہما عشدتہ الأیمان فکنارته إطعام عشرة مساکین من أوسط ماتطعمون أهلیکم أو کسوتهم أوتحريور فبة فمن لم يجدفصيام ثلاثة أيام " . (۱)

# تقديم الكفاره على الحنث جائز ہے يانہيں؟

" عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فراى غيرها خيرًا منها فليكفرعن يمينه وليفعل "(رواه الترمذي)

> امام ما لکت،امام شافعی ،امام احتراد رجمبور فقها م کے نز دیک جا کز ہے۔ جبکہ امام ابوصنیفہ کے نز دیک تقدیم الکفارہ علی المحسف جا گزنہیں۔(۲) دلائل فقہاء

حفزات جمبورحدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں کفارے کا ذکر بہلے اور حدت کا ذکر بعد میں ہے ، انبذامعلوم ہوا کہ تقدیم الکفار ۽ علی الحدث جائز ہے۔

سین دخید کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ صدیت باب میں کفارے پر حدے کا عطف ترف واؤکے ذریعے کیا گیا ہے۔ تقدیم واؤکے ذریعے کیا گیا ہے جو مطلق جمع کا فاکدہ دیتا ہے ، ترتیب کا فاکدہ نہیں دیتا ، البندا صدیت باب سے تقدیم کفارہ کے جواز پراستدلال درست نہیں۔

حفزات دغير مذى مى حفزت عبد الرحمن بن سمرة كى روايت سے استدلال كرتے ہيں جس مى بي الله عند الله على بسمين فر أيت غير ها خير امنها فات الذي هو خير ولت كفوعن بمينك".

<sup>(</sup>١) انظرلهذه الألسام النازلة لليمين ، المرالمنصود : ١/٥ ٣٢ ، ٢٨٨ ، وتوضيحات : ١/٥ ٣٣ ا

<sup>(</sup>٢) واجع لتفصيل عله العسئلة ، لكعلة فتع العلهم :١٨٨/٢ ، كتاب الأيعان ، مسئلة التكفير قبل العنث .

اس مدیث مسلک اور کھارے کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے جو مین مسلک احتاف کے مطابق ہے۔ مطابق ہے۔

مداراختلاف

درامل اس اختلاف کا مدارایک اوراصولی اِختلاف پر ہے کہ کفارہ کے واجب ہونے کا سبب کیاہے؟

الم ابوطنی قرائے ہیں کہ کفارہ واجب ہونے کا سب احث اے اور جب تک سب (حدف) نے اور جب تک سب (حدف) نے با وقت تک سبب (کفارہ) نہیں آسکا، لہذاجب تک آدی مانٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر کفارہ نہیں آسکا۔ اس پر کفارہ نہیں آسکا۔

ادرامام شافعی فرماتے ہیں کہ کفارہ کا اصل میٹ مین 'ہاور' حدی 'اس کے لئے بمزلد شرط کے ہے بمزلد شرط کے ہے بمزلد شرط کے ہوا مسلم ہے ، ادر بیمن پہلے عی وجود میں آ چکی ہے اور جب سب وجود میں آ چکا ہے تو اب مسبب پایا جاسکا ہے مین کفارہ اداکیا جاسکتا ہے ، (۱) واللہ اعلم۔

ል.....ል

# كتاب الجهادو السِير

# جہادے بہلے اسلام کی دعوت دینے کا حکم

"عن أبى البحترى أن جيشاً من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسى " عن أبى البحترى أن جيشاً من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسى .... إلخ " .....قال: دعوني أدعوهم كماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ... إلخ " (رراه الترملي)

اس منلد می ائد کا خلاف ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کی دعوت دیے ہے تبل جہاد کرنا جائز ہے ایس کا میں منلد میں تمن ندا ہم بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱) ... وحوت الى الاسلام مطلقا واجب نبيس معافظ ابن جخر نے يہ تول امام شافعیٰ کی لمرف منسوب کيا ہے، جبکہ علامہ لو دی نے اس ند ہب کوکسی کی طرف منسوب کے بغیرانتہا کی ضعیف یا باطل قرار دیا ہے۔

(۳).....اگر کی قوم کو قبال سے پہلے اسلام کی دعوت نہ پنجی ہوتو اکی صورت میں دعوت واجب ہے، اور بغیر دعوت اللہ علی مورت میں دعوت واجب ہے، اور اگر اس قوم کو دعوت پنجی چکی ہو، تو المی صورت میں قبال سے پہلے دعوت دینا ستحب ہے۔ بھی رائج اور جمہورائر کا غد ہب ہے۔ ولائل ائر

مالکیہ کے خرمب کی ایک دلیل تو حدیث باب ہے۔ نیز معرت علی اس وقت تک عمل نہیں کیا کرتے تھے، جب تک کہ دور شمن کو تمن وفعہ دعوت اسلام ضدے بچے ہوتے۔ جمبوری پہلی دلیل ابورافع ابن الی الحقیق اور کعب بن اشراف کا آل ہے جو کہ وصو کے سے کیا گیا۔ دوسری رلیل ابوداؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی انفد علیہ وسلم نے اسامہ بن ذید سے کو تھم دیا کہ " البنی " پرمنے کے وقت حملہ کرواور بستی کو آگ واگا دو۔

جہاں تک ان احادیث کاتعلق ہے جن میں دعوت دینے کا ذکرہے سوان کامل جہورے زدیک یہ ہے کداگر کی الی قوم کے ساتھ قال کیا جار ہا ہوجس کو دعوت پہلے بائج چی ہوتو دو ہارہ اس کو دعوت دینامتحب ہے۔(۱)

# و من کودعوت مبارزه دینے کا حکم

" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لَقِي فيهاالعلوّ ، انتظر حتى سالتِ الشمس ، ثم قام في الناس فقال: أيُهاالناس ، لالمتوالقاء العلوّ ، وسَلُوا الله العافية ... الخ " (رواه البحاري)

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ دشمن کو دعوت مبارزت (مقابلہ) دینے کا کیا تھم ہے؟ چنانچ حسن بھری مدیث باب ہے استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دشمن کو دھوت مبارزت دین کمروہ ہے۔ (۱)

علامداین منذر نے فرمایا کے دشمن کوامیر کی اجازت سے دعوت مبارزت دیاجائز ہے۔اس پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔

امام مالک اورامام شافق کے نزویک وجوت مبارزت جائزے اوراس می امیر کی اجازت مروری بیس۔(۲)

الراستن من المسك دوب كرارت عمدا من قد الرفي عمد مع العمل الله

(۱) ایک صورت عل متحب ب - (۱) ایک عمل مراح - (۳) ادرایک عمل محروه -

متحب المصورت على ب بب الى كابتدا وكنار كالرك بيد واور مقالم ح آف والاقرى فها عواور إلى الامام كى دو

ادرمبان اسمامورت على ع جكساس كا المقاما يصروسلم كالحراس عدد جوال في كارو

ادركما والماموت على به جكراك كابتدا وسلم فعيف كالحراب عدد والدوالمنطود: ٢٩٨/٥)

<sup>(</sup>۱) كشف الباري ، كتاب الجهادر السير ، ص: ۱ ٥ ، و كتاب المغازي ، ص: ٢٦٨

<sup>(</sup>۲) با الورى الما ماه زاى دا مام اعراد واسحال عن وابو يدهم بالله كادات مى كى ب

<sup>(</sup>٣) كشف الباري ،كتاب الجهادو السير ،ص:٣٤٢

# وشمن کے مکانات اور درختوں کی تحریق کا تھم

"عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّق نخل بني النضيروقطع ...الخ "(رواه الترمذي)

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ دشمن کے درختوں ، کھیتوں اور مکانات کی تحریق بینی آگ ہے جلانا جائزے یانہیں؟

جمہور فقہا و کے زوکی دشمن کے درختوں ، کمیتوں اور مکانات کی تحریق جائز ہے ، ان کا استدلال مدیث باب ہے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بنونفسیر کے مجور کے درخت جلاد ئے۔ ایام اوز ای ، لیٹ بن سعد اور ابوٹور کے نزویک دشمن کے درختوں اور مکانات کی تحریق و تخریب محروہ ہے۔

ان کااستدلال مؤطاام مالک میں کی بن سعیدی روایت ہے ،اس میں تفرق ہے کہ معزت ابو بڑنے شام کی طرف جو مختلف لشکر روانہ کئے ،ان میں سے یزید بن الب سفیان کوایک لشکر کا امیر بنا کرآپ نے یہ وصیت ک" و لات قطعی شجو اُمشعو اُو لات خوبی عامواً " لین تمرداردر الحت کو تطعان کا نااور آبادی کو بھی ویران نہ کرتا۔

الم شافئ نے اس استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ ابو برصدین نے رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساتھا کہ بلادشام پر مسلمانوں کو فتح ہوگی اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے مغاد کے چیش نظر، بید یہ بن الی سفیان کو تحریق اور قطع اشجار ہے منع کیا تھا، مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو اس چیش کو کی پریفین تھا کہ شام پر شکر اسلام غلبہ بائے گا اور وہ اس کے درخت اور کھیت وغیر و مسلمانوں کے تبضیص آئیں ہے۔ لہذا اگر درختوں کو جلایا اور کا ٹا کیا تو مستقبل میں مسلمانوں علی کا نقصان ہوگا ، اس لئے انہوں نے تحریب اور تحریق سے منع فر مایا۔ (۱)

# جنگ میں عورتوں اور بچوں کے آل کرنے کا تھم

" عن ابن عمر كن امرأة وُجِدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم

مفتولةً ، فألكررسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان "
«رواه الترمذي»

دورانِ جنگ بچوں اور مورتوں کا تل نا جائز ہے ، علام این بطال نے اس پراجماع تقل کیا ہے۔

تا ہم اس میں ہچر تفصیل ہے ، امام مالک اور امام او ذائی کے نزد کیے مورتوں اور بچوں کا تل مطلقا
ناجائز ہے ، یہاں تک کہ اگر مردان کو ڈھال کے طور پر استعال کریں ، یا جب لڑنے والے مردقاحہ میں بناہ
لیں ، یا مشتی میں سوار ہوجا کمیں اور ان کے ساتھ مورتمیں اور بچے ہوں ، تب بھی ان حضرات کے نزد کیے بچول
اور مورتوں کو تیرے مارنا جائز نہیں اور نہ تی جائز ہے ، ان حضرات کا استدلال صدیث باب ہے ۔

جمہور نقبہا ہ کے نزد کیے بھی جنگ میں مورتوں اور بچوں کا تل ناجائز ہے ، تا ہم یہ حضرات فرماتے
بی کہ اگر مورتمیں اور نبچے مردوں کے ساتھ لل کر ہتھیا را تھا کر مسلمانوں کے خلاف قبال کریں تو پھر یہ ممانعت
باتی نہیں دے گی اور ان کا تل جائز ہوگا۔ (۱)

ان کااستدلال سور و بقر و کی ان آیات ہے ہے: "وقی تلو الحق سبیل الله الله ین بقاتلونکم "، "وافسلو هم حیث ثقفتمو هم "، ان آیات می مموم ہے کہ سلمانوں ہے جو بھی قال کرے، اس تق کردیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس محوم میں مورتیں اور بچے دونوں شامل ہیں۔ (۱)

# جہاد میں کفارومشرکین سے مدو لینے کا حکم

" عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدرحتى إذا كان بحرة الوبرلجقه رجل من المشركين يلكرمنه جرأة ونجدة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله ؟قال: لا ، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك "(رواه الترمذي)

مشرك اوركا فرے مدوليما جائزے يائيس؟اس بارے مس اختلاف ہے۔

امام مالک، علامہ ابن منذر اور علامہ جوز جالی کے نزدیک مشرک سے مدولینا جائز نہیں ایک روایت کے مطابق امام احمد کا مسلک بھی ہی ہے۔ ان حضرات کا استدلال عدیث باب سے ہے کہ اس میں مشرک سے مدد لینے کی ممانعت ہے۔

<sup>(</sup>۱) راجع دفتع الباري ۱۸۲/۹ در هنده القاري ۲۰۰/۱۳۰ ريدل المجهود:۲۰۰/۱۲ بوأوجر المسالك. ۲۳/۹

 <sup>(</sup>٢) كشف البارى مكتاب الجهادو السير من: ٣٢٠٠٣١ ، وانظر أيضاً ، الدرالمنظود: ٣٠٠٠/٠٠

معزت امام ابوضیفہ اورا مام شافق کے نزدیک ضرورت و حاجت کے تحت مشرک سے مدایما جائز ہے، علام فرق اورا کے مطابق امام احتمام مسلک بھی ہی ہے۔ (۱)

ان معزات کی دلیل یہ ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے بوتر بط کے خلاف پیرو بوقیعا می سے مدل تھی۔

جہال کک مدیث باب کاتعلق ہے، امام شافعی نے اس کاایک جواب بددیا ہے کہ بددواہت بعد کی روایات بعد کی روایات سے مفوق پرارشاد فرمائی کی روایات سے مفوق ہرارشاد فرمائی الله علیدوسلم نے "بدر" کے موقع پرارشاد فرمائی مقی ۔ بعد میں فردہ نجیس میں مفوال بن امیٹ سے مدد کی تھی ، ان دافعات سے فردہ دوالی ندکورہ روایت مفوخ ہوگئی۔

دومراجواب یہ ہے کدرمول الله ملی الله علیہ وملم نے جس موقع پر" لمن استعین ہمنسوک" فرمایا اساس موقع کے ماتھ خاص ہے۔ (۱)

#### مسئله بمعل كي تفصيل

" عن عبدالله بن عبدر": أن عبدربن الخطابُ حمل على فرس في سبيل الله " فوجده يُباع …الغ "(دواه الترملي)

ہوں اس مال کوکہا جاتا ہے ، جو باہد فی سبیل اللہ کوبطور زادرا و کے دیا جائے تا کہ دو اپنے کام کو خوش اسلولی سے انجام دے سکے ، جعل کی دوصور تی ہیں:

(۱)....کوئی مخص خودتو جهاد می نبیس جار بالیکن جانے والے مجابد کے ساتھ تعاون کرر ہاہم، اسے سنرخرج و در ہاہا ورسواری مہیا کرر ہاہے، آویکل اور صورت مستحسن ہے۔

(۲) ۔۔۔۔۔ ام تو تھکیل عمد اس کا آیا ہے لیکن اپنی جان تی چراتے ہوئے کسی اور کوائے بدلے بحر کے بدلے بحر ان کی جرائے ہوئے کسی اور کوائے بدلے بھی دیتا ہے اور اپنی طرف سے مزدور کی اور سواری بھی دیتا ہے ، تو اس مسئلے عمد اختلاف ہے۔ مالکیہ کا غذہ ہد

الكيد كنزديك اكررضا كاربوتوه وجادك ادرك بدلي مى بعل يعنى مزدورى ليكركر يو

<sup>(</sup>١) راجع والممى لإمن قدامة : • ٢ /٢٣٤ والمجموع شرح المهلب : ٢ ٣٨/٢ ا

<sup>(</sup>٣) والطميل في كثف الباري ، كتاب الجها در السير ، ص: ١ ٥٣ ، وانظر أيضاً ، الفر المنظود: ٣٥ ١/٣

یہ کروہ ہے اور اگر بخوہ وار ہواوروہ اپنے بدلے کی اور کوجعل دے کر بھیج دے تواس میں کوئی قباحث بیں،
اس کے کہ تصدیق سر صدات کی گرانی اور حفاظت ہے اوروہ اس صورت میں مجمی بوری ہوری ہے۔
ان کا احتداد ل تعامل الل مدینہ ہے ۔ (۱)

حغيكاندبب

حنیہ کے نزدیک اگر بیت المال میں مجاہدین کے لئے زادراہ کی مخبائش ہوتو لوگوں ہے جعل لیما کروہ ہے، حین اگر بیت المال میں مخبائش نہ ہوتو مسلمانوں کوچاہئے کہ وہ مجاہدین کوزادراہ اور سواریاں فراہم کریں، واضح رہے کہ یہ تعاون کی ایک شکل ہے، نہ کہ جدلے کی۔(۱)

صاحب مداید نرات بین: " لانه بشبه الاجبر ..... " یعن جهاد کے لئے جعل لیتا بیاج کے مثاب مداید نراح سے بیال مثاب مورطاعات پر هیتنا جرت لینا حرام ہاورجواجرت کے مثاب ہو، کروہ ہے کروہ سے بہال کروہ کم کروہ ہے۔ کروہ کی مراد ہے۔

ثانعي كاغهب

ا مام شافعی جهاد کے لئے بھل لینے کو بالکل نا جائز قراردیتے ہیں، البتہ ماکم وقت سے اگرمجام مطالبتا ، وتواس کی مخبائش ہے، اس لئے کہ وہ ماکم کے ساتھ تعاون کرر ہاہے۔

امام شانعی کی دلیل بیرے کہ جہا دفرض کفایہ ہے، جوکرتا ہے وہ خودا پی ذررواری پوری کرتا ہے تو سے اس کی سردوری اور معاوضہ کا وہ تق نہ ہوگا۔ (ع)

## مئلة تحريق بالنارمين نداهب كي تفصيل

"عن عكرمة أن علياً حرّق قوماً .... فبلغ ابن عباس فقال لوكنتُ أنالم احرّقهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاتعلّبو ابعلاب الله " (رواه المخاري) عامد ابن قدار قرمات بين كروش برقابو بإن كي يعداس كونذراً تش كرتا بالاتفاق ناجا تز

<sup>(</sup>١) هرج فين مطالُّ (١٣٤/ ، والمدرنة الكرئ: ٣٢/٣

<sup>(</sup>٢) شرح فين بطالُ ١٣٤/٥٠ ، وقتح القدير ١٩٣/٥ ا

<sup>(</sup>٣) كشف الباري «كتاب الجهادوالسير» ص. ١٣٤ ، وانظرايطاً «الدوالمنظود:٣٢ ، ٢٢ ، وإثمام الباري :١٤/٤ ، ٥ وللريوبحاري :٣٢٤/٢

ہے۔ای طرح تح بی کے بغیرد شمن پر قابو پانا مکن ہوتب بھی تح بی جائز نہیں۔ تاہم اگر تح بین کے بغیر قابد پانا نامکن ہوتواس مورت شی اکثر علماء کے زدیک تح بی جائز ہے۔(۱)

محابہ کرام میں سے مفرت مراور مفرت این عباس کے نزد کیے تحریق مطلقانا جائز ہے،اس کا سب چاہے کفر ہویا تصاص ہویا صاب جنگ میں ہونا ہو۔

حضرت علی اور خالد بن ولید کے نزویک تحریق جائز ہے، یمی رائے معاذ بن جبل اور ابد موک المعری کی ہے۔ (۲)

## وشمن کی سرز مین میں مصحف لے جانے کا تھم

" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافربالقرآن إلى أرض العلو " ( رواه البخاري)

وشمن كى رزين عى قرآن كريم لے جانے كاكيا تكم بي؟اس بارے مي علاء كے تين اقوال ميں:

- (١)....مطلقاً اجائزے، سام الك كاند ب --
- (٢) ....مطلقاً جائز ب،علامه ابن المنذ ركمت بي كهيام اعظم كاند مب-

(۳) .....قرآن مجیدگ المانت کا خطره موقو تبنا جائز ہے، اوراگراییا کو کی خطرہ نہ موقو کو کی حرج تبیں۔ بیام شافقی امام احمد اکثر احناف اور بعض مالکیہ کا ند ہب ہے، اس لئے کہ اس تھم کا مداراس علت پرہے" مخاففة أن بناله العدو " یعنی دشمن کے ہاتھ مصحف کلنے کا خوف اس کی علت ہے۔ مصامر

حاصل کلام

مامل یہ ہے کہ ام الگ" سفر بالمصحف "کومطلقاً ناجائز قراردیے ہیں،اس کے کہ مدیث میں ایک کے کا مدیث میں ایک کے ہاتھ کلنے کا مدیث میں ایک کوئی تینیں ہے کہ لفکر مجبونا ہو یابزا ہو، بہر حال ففلت میں مصحف وشن کے ہاتھ کلنے کا اندیشر قو ہونا ہی ہے۔

اورجمبورفقہاءاس کے جواز کے قائل ہیں،جب کے لشکر بزاہو،ما مون ہو، کے تکد مداروشن کے ہاتھ لگنے کا خوف ہے جواز ہے اگرے

<sup>(</sup>۱) الفرطمنطود۲۰۲۰ معرباطی تراحم بحاری ۲۰۲۱۰

<sup>(</sup>٣) اسطر لهذه المستقة اكتبف الناري اكتاب الجهادو السير اص ٢٣٥ مستوبا إلى فقع الناري (١٨٥/٦ ، وإرشاد السناري

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف بڑے لئکر کی صورت میں ہمرایا اور چھاپہ مارستوں کے لئے باقتانی ائر معض ساتھ لے جانا جا ترفیص ہے۔(۱)

متدلات انمه

جہورجوکہ تفییل کے قائل ہیں وہ مجے مسلم کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے ایک طریق میں ان بناله العدو "کا اوردوسرے طریق میں" فیانسی لا آمن أن بناله العدو "کا اصافہ ہے، اور ظاہر ہے خوف بوے لئکروں میں ہوتا ، بلکے چھوٹے دستوں میں ہوتا ہے۔ (۱)

## تكوار برسونا جإندى لكانے كاحكم

"عن مزيدة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفيضة قبال طبالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة " (رواه المرمدي)

حفرات دغیہ اور شانعیہ کے نزدیک کوار پرسونا لگانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البتہ جا عمل بطورز استعمال کی جا عمق ہے، ان حضرات کا استعمال کی جا عمق ہے، ان حضرات کا استعمال کی جا عمق ہے۔

جبکہ اہام احمد ہے دونوں تم کی روایتی مردی ہیں ،ایک تول تو وہی مرف چاندی کے جواز کا ہے۔ دومراقول یہ ہے کہ سونا بھی کوار میں استعمال کیا جا سکتا ہے ،ان کا استدلال اس ہے کہ معزت عمر کے بارے میں مردی ہے کہ ان کے پاس ایک کوار تھی ،جس کے ڈیلے یا کلا سونے کے ہے۔
کے بارے میں مردی ہے کہ ان کے پاس ایک کوار تھی ،جس کے ڈیلے یا کلا سونے کے تھے۔
لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس کوار کے ذکور وکلاد ال یرسونے کا یانی چڑھا ہوا تھا۔

نیزیجی ممکن ہے کہ وہ کوار معزت عرائے پاس فیمت میں آئی ہواور انہوں نے اپنے پاس دکھ ل ہواوراس سے استعال ند کیا ہواوریہ تو واضح ہے کہ مردوں کے لئے سونے چا عمری کا استعال منع ہے اس کا

<sup>(</sup>۱) رامع للغميل ، لرجرالبسالك ٢١٨/٨ ، وشرح الروي على صحيح مسلم :١٣٢/٢ ، وإعلاء السنن :٢٦/١٢

<sup>(</sup>٢) كشف الباري مكتاب المهادو السير ، ص ٢٠٩٠ و كفافي لقرير بنجاري : ٣٦٩/٢ و الدو المتصود. ٣٥٨/٢

رکمنامنع نبیس - (۱)

## بلوغت كى علامت كيا ہے؟

"عن ابن عمر قال: عُرِضتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أُحُلوالا ابن عشرة سنة فردني لم عُرِضتُ عليه عام الخندق وأناابن خمسة عشرسنة فاجازئي، فقال عمربن عبد العزيز: هذافرق مابين المقاتِلة واللرَّيّة "(رواه الترمدي)

یہ بات تومنن علیہ ہے کولڑی نوسال سے پہلے بالغ نہیں ہوسکتی اورلڑ کا بارہ سال سے پہلے بالغ نہیں ہوسکتا۔

> میربچوں کی بلوغت دوسم پر ہے۔ (۱) بلوغت بالعلامات (۲) بلوغت بالسنین۔ بلوغت بالعلامات

> > جهال تك بلوغت بالعلامات كاتعلق ہے تواس میں تفصیل بیہ۔

كالرك ك بالغ مون كى علامتى تمن بين:

(۱) احتلام (۲) انزال (۳) احبال ، یعنی کسی مورت کوحالمه بنانے کی صلاحیت۔

الركى كے بالغ مونے كى علامات بھى تمن ميں:

(۱) حیض (۲) احتلام (۳) حبل ، یعنی کی عورت می حمل تغیرنے کی معلاحیت۔

ان فركوره علامات مین فقها و كاكوئی اختلاف نبیس ،البته ان كے علاوه ایک علامت ہے جس كو" إنسات الشعب " كہتے میں بعنی زیرناف ہال اُحمان ،اس میں فقہا و كا اختلاف ہے كه زیرناف ہال كا اُحماا علامت بلوغ ہے يانبيں؟

جہور کے نزدیک میکی بلوغت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ احناف کے ہاں میبلوغ کی علامت نہیں۔ میں

جہزر کا ستدلال نی قرظہ کے واقعہ ہے کہ ان میں اگر کسی کے زیرناف بال ہوتے تووہ بالغوں میں اگر کسی کے زیرناف بال ہوتے تووہ بالغوں میں شار ہوتا تھا اس کوئل کیا جاتا تھا اور جن کے زیرناف بال نہیں ہوتے ان کونا بالغ سمجھ کرچھوڑ دیا جاتا تھا۔

بوغت بالسنين

اور جہاں تک بلوخت بالسنین کا تعلق ہے یعنی اگر بلوخت کی کوئی طلامت لڑ کا اورلڑ کی میں ظاہر نبیں ہوئی تو پھر دولوں کی بلوخت سالوں سے معتبر ہوگی ،جس کو بلوغ بالعرکہتے ہیں۔

تراہام ابوصنیفہ کے نزدیک اگرلڑ کا اٹھارہ سال کا ہوجائے ،اورلڑ کی سترہ سال کی ہوجائے تویہ دولوں یالغ شار ہوں کے۔

لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ جب لڑکایالؤ کی پندرہ سال کی عمر کے ہوجا کیں تواب دولوں بالغ شروں کے۔

علا واحتاف کے ہال فتویٰ صاحبین کے قول پرہے۔(۱)

# رِهَان (گھوڑ دوڑ) کا حکم

"عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابَقَ بين الخيل اللَّتي لمَ لُضِمُر...الخ " (رواه البخاري)

مدیث باب میں اس بات کی صراحت ہے کہ محور دوڑ کا مقابلہ جائز ہے، پھراس میں تضیل ہوں ہے کہ مورد کا مقابلہ جائز ہے، پھراس میں تضیل ہوں ہے کہ میں مقابلہ باتو موس کے ساتھ ہوگا لیعنی اس میں کوئی انعام وغیرہ بھی ہوگا یا بلاموش، چنانچے فقہائے امت کا اس مسئلے میں کوئی اختلانے نہیں کہ اگرید مقابلہ بلاموش وانعام ہوگا تو جائز ہے۔

ادراگریمالقدوض کے ماتھ ہو، جے " مواھنه" اور "رھان" بمی کہا جاتا ہے تواس کی تقصور تی ہیں ہوں : تقصور تی ہیں، (۱) جومندرجہ ذیل ہیں:

کیا جگی مورت

جووض ہووہ انعام کے طور پر ہواور مقابلہ کرنے والوں کے علادہ کی اور کی طرف ہے ہو، جیے مطال یا اور کو کی جو اسلام کی اور کی طرف ہے ہویا مطال یا اور کو کی بھی دوسر افخض، میصورت بالا جماع جائز ہے، جا ہے انعام صرف جیتنے والے کے لئے ہویا تمام شرکائے مقابلہ کے لئے مابعض کے لئے ہو۔

<sup>(</sup>۱) توميسمات شرح المشكو 4بتغييريسير : ٢٩٥/٥ ، والغصيل الجامع في لكملة فعج السلهم : ٣٨٢/٣ ، كتاب الإمارة ، ياب بيان من الملد ة

<sup>(</sup>r) <sup>راجع</sup> للطفعيل الجامع ، تكسلة فعم المعلهم : ٣٨٩/٣ ، كتاب الإمازة ، باب المستبقة بين المانيل وتطسيرها .

#### د ومرى صورت

اگر مال صرف ایک بی جانب ہے ہو، مثلاً فریقین ہوں کہیں کہ اگرتم جھے آ کے لکل کے تو حمیمیں اتنا مال بطورا نعام دول گا اورا کر میں تم ہے آ کے نکل کمیا تو میرے لئے بچھ بھی نہیں ہوگا اُد بالفکس۔ میصورت بھی انکہ اربعہ کے ذریک جائز ہے۔

#### تيسري مورت

اگر مال دولوں جانب ہے ہو، مثلاً فریقین ہوں کہیں:" إن مسقط فلک علی کلا، وإن مسفد کے ملک علی کلا، وإن مسفد کے فلک علی علم کا است موں کے اوراگر مسفد کے فلک علم کا است ہوں کے اوراگر می مسفد کے فلک کی تو تمہارے جھ پراتنے ہوں کے اوراگر می تم ہے آ کے لکل کیا تو تم پر بررے اتنے ہوں کے ۔ بیمورت بالا جماع حرام ہے، کیونکہ بیوی آماد ہے، حی شریعت می منع کیا گیا ہے۔ (۱)

#### بخ<sup>ت</sup>می صورت

فریقین معالمے میں کمی تمیرے آدی کو داخل کریں ، پہی تمیرا آدی" محلّل "کہلاتا ہادراس ک صورت یہ ہے کہ یہ دوجواصل فریقین ہیں وہ مال کی ایک مقدار نکالیں اور تیسرا کچھ بھی مال نددے اور وہ دونوں اس تیسرے آدی ہے کہیں کہ اگرتم ہم دونوں ہے آ کے نکل کئے تو ہم دونوں کا سارا مال تمہارا اوراگر ہم دونوں تم سبقت کر جا کمیں تو تم پر ہمارے لئے بچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔

اب اگردہ تیسر افض ان دونوں سے جوامل فریق ہیں آ کے نکل حمیا تو پورے مال کامستق وہی ہوگا ادرا گروہ دونوں اس محلل سے سبقت کر گئے تو دومور تیں ہیں:

اگروہ دونوں ایک ساتھ اس محلل ہے آئے نظے ہیں تو کسی کو دوسر ہے ہے بہمی نہیں ملے گا۔ ادراگر میہ دونوں اس محلل ہے کیے بعد دیگرے آگے نکل جا کمی توان دونوں میں ہے جواپنے ساتھی پر سبقت کر گیا ہے و واس کے مال کا مستحق ہوگا اور بید دوسرا پہلے کے مال کا مستحق نہ ہوگا۔

حنفیہ کے فزدیک بیصورت اس شرط کے ساتھ جائز ہے جب کہ اس تیمرے آدمی کے بارے میں یہ گمان ہوکہ و مسب ہے آ کے نکل جائے گایا جیجے رہ جائے گا، ہاں!اگر اس تیمرے کے بارے میں بیا یقین ،وکہ وہ ان دونوں سے اا زمی طور پر آ کے نکل جائے گا، یا اس کے بارے میں بیلیتین ہوکہ بیان دونوں ے بیچےرہ مائے گا تو ما زنبیں۔جمہور کا بھی مملک ہے۔

البتاام مالك كا قول يه ب كملل كساتم بمى يصورت ما ترنيس -(١)

جهوركى دليل ابوداؤد من معزت ابو بريرة كى مديث هي:" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن أدخل فرساً بين فرسين ، وعني هو لا يأمّن أن يسبق فليس بقمار ، ومّن أدخل فرساً بين فرسين ، وقدامِن أن يسبق فهو قمار ". (٢)

بيمقابله كن اموراوركن جانوروں ميں جائز ہے؟

اس بارے می اختلاف ہے کہ بیمقا بلد کن امورادرکن جانوروں می جائز ہے؟

چنانچاهام مالک اوراهام شافق کاند ب به ب کدید مقالج مرف اخف ، حافر ، فعل " می بوکتے ہیں ان خف اور اہم شافق کاند ب به ب کدید مقالج مرف اور انفعل " ب مراد اور اس می اداون اور ہاتھی " حافر " ب مراد گھوڑا، گدهااور فجراور " فعل " ب مراد تیر انفعل " ب مراد تیر اندازی ہے ، یعنی مقالج ان تین چیزوں میں مخصر ہیں دیگر کی بھی چیز میں مقالج جائز ہیں۔

جَلِدِ بعض علماء نے اس مقابلے کوسرف کھوڑوں کے ساتھ خاص کیا ہے، بعنی مقابلہ صرف کھوڑوں کائ جائز ہے اور کسی چیز کا مقابلہ جائز نہیں۔

اور حضرت امام عطائم کا خد جب بیہ بے کہ تمام چیزوں علی مقابلے جائز ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب ہے پھر پیسنگنے کے بارے عمل پوچھا کیا تو فر مایا کہ اس عمل کوئی حرج نبیں۔(۳)

ተ ተ ተ

باب الغنيمة ومايتعلق بها

#### جہاد میں فارس اور راجل کے حصہ کا مسئلہ

"عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، للفارس بسهمين

<sup>(</sup>ا) معدة القارى: ١٣١/١٣ ، والمغي لابن قدامة: ٣٤٢/٩

<sup>(</sup>٢) واجع لهذا الغصيل كله وكشف الباري وكتاب الجها دوص: ٢٦١ ، والطرقيعيا ، الدوالمنصود: ٣٢٥/٢

<sup>(</sup>٣) كشف الباري وكتاب الجهاد وص: ٣١٣ ، معزيا إلى مرقاة المقاتيح :٣١ ٩/٤ ، وانظر أيضا ، الدوالمنضود:٣٣٤/٣

وللراجل بسهم" (رواه الترملي)

مال نغیمت میں فارس (محموز سوار) اور راجل (پیل الٹنے والے) کے لئے کتنے دھے ہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔

چنانچہ جمہورعلاء اور صاحبین کے نزویک ننیمت میں فارس کے لئے تمن مصے ہیں، ودھے محور سے کے اور ایک فارس کا ابنا اور را جل کے لئے ایک حصہ ہے۔

جكسامام الوصنيفة كے نزد كي فارس كے دواور را جل كا اكم حصر بـ (١)

ولائلِ ائمَہ

جہور کا استدلال معرت ابن عمر کی مدیث باب ہے۔

الم الوضيفة كسب مشبوروليل سنن الى داؤد بل حضرت مجمع بن جاريك روايت بك :" فقسمت خيبر على أهل الحديبة ....فاعطى الفارس مهمين ، وللراجل سهماً ".

ان كى دومرى دليل مصنف ابن الى شيد مى دعزت ابن عمر كى دوايت ع:" أن دسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً".

اور عدیث باب کاد مراجاب ہے کہ اس عی فرس کے دوحموں عی ہے ایک حمد تو بطور اصل عی خرب کے دوحموں عی سے ایک حمد تو بطور اصل کے ہاد مراحمہ بلور لال اور انعام کے ہے ، اصلی میں۔ (۱)

کتنے گوڑ ول کوئنیمت سے حصد دیا جائے گا؟ اس سے عمر می اختاف ہے کوایک ہے ذائد کموڑ ول کوئنیمت سے حصد دیا جائے گا پنیس؟

<sup>(</sup>۱) بلل المجهزد:۲ ۲۳۲/۱ ، وقتح البارى : ۱۸/۲

 <sup>(</sup>۲) تنظر لهداه النصبيلة ، درس مسلم : ۲۳۰/۲ ، و کشف الباری ، کتاب الجهاد، ص : ۲۲۱ – و – کتاب المفازی ،
 من: ۲۲۳ ، و الدر المنظود: ۲۵۲/۳ ، و إنعام الباری : ۲۹۷/۳

چنانچ طرفین ،امام شافعی ،امام ما لک اورظا ہریہ کا فدہب سے کہ مجاہد کواس کے کی محود وں ش سے مرف اس محود ہے جاسے گاجس پراس نے قال کیا ہے، اگر چہ میدان جگ میں وہ کی محود ہے۔ لایا ہو۔

جبدا مام ابو بوسف ،امام احمد اورا ماسحال وغیره کا مسلک به ب کدودوس و یا جائے گا۔ دلائل ائمہ

جهوركى دليل يرب كرامام ما لك فرمات مين: " بسلفنسي أن الزبير بهن العوام شهدمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسين يوم خيبر الملم يسهم له إلابسهم فرس واحد ".

امام ابو بوسف اورامام احمد وفير وحضرات كى دليل يه به كدامام ابو يوسف في كتاب الخرائ مى الميخون من المعرف في من المعرف و المعرف في من المعرف و المعرف في من المعرف في من المعرف و ال

نیزوه دعزت امام کول کے اس آول ہے جمی استدلال کرتے ہیں کہ "لابسہم لاکسو من فرمین ".

لین ظاہر بات ہے کہ تابعی کا قول جمت نہیں ،خصوصاً جب کہ یہ ٹابت بھی ہو چکا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ دختین میں ایک سے زائد محوڑے کو سم نہیں دیا تھا۔ (۱)

كيا بي كفيمت من عدهم على ا؟

"عن الس بن مالكُان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاماً من غلمانكم يخلعني حتى أخرج إلى خيبر " (رواه البعاري)

اس سلد می د معزات فقها و کا فقلاف ہے کہ بیج کوفنیمت میں سے دھہ ملے گا ایس ؟
ائمہ ٹلائے ، مغیان ٹوری ، لیب بن سعد اور ابولور و فیرو کے نزدیک بچا گرخز دے عمل شریک ہو خواہ خدمت کی نیت سے باس کو ہم نہیں دیا جائے گا، بلکہ ام اپنی مرضی کے موافق بچے مال و فیرودے دیگا۔

جبدامام ما لک اورامام اوز ای کے زدیک بچے کو بھی مال منیمت میں ہے بالغ افراد کی طرح حصہ

(1)-182

البتدان دوحفرات کے اقوال جی لرق یہ ہے کہ امام مالک سہم کواس شرط کے ساتھ مشروط فرماتے میں کہ استحد مشروط فرماتے ہیں کہ وہ بچر قبال بھی کرسکتا ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو، چونکہ اس شرط کے پائے جانے کی صورت جمل میں بچر آزاد ہے، ذکر ہے اور مقاتل بھی ہے، اس لئے اس کوعام آ دمیوں کی سبم دیا جائے گا۔

اورامام اوزائ مطلقا بچ کے لئے نئیمت میں سے جھے کے تاکل ہیں۔ان کی ولیل یہ ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرزو و تحیر میں بچوں کو بھی مال نئیمت میں سے حصد دیا تھا۔ ہجر بعد کے مسلمان ظلفاء بھی دارالحرب میں بیدا ہونے والے ہر بے کوحصہ دیتے رہے ہیں۔

جمهور كاستدلال معزت معيد بن المسيث كايك الرّسة ب:" كسان المصببان والعبيد يُحدون من الغنيمة إذا حضروا الغزولي صدرهذه الأمة " كُرْ اس امت كى ابتداء عمل الجاور فلام الرغزوب عمل حاضر بوت تو أبيل غنيمت عمل سي كحدث بحدد ياجا تا تما" -

جہاں تک امام اوزائی ولیل کاتعلق ہے تواس کا جواب یہ ہے کمکن ہے کہ داوی نے "د صنح " (و) کو" سہم " ہے تعبیر کردیا ہواور "د صنح " کے قائل جمہور بھی ہیں، اس لئے سامام اوزائی کی دلیل نہیں بن کتی۔ (۲)

# كككومال غنيمت ميس سے حصہ دينے كا تھم

اگرکوئی فض یالنکر جنگ ختم ہونے کے بعدمیدان جنگ پینچ تو آیااس کا ننیمت(م) میں حصہ موگایانیس؟ تواس کی دومور تمی ہیں، ایک اتفاقی ہے، دومری اختلانی۔

(١) ....الفاتى مورت يه كه ندكور وخف الشكراس ونت بهني جب جنك فتم مو چكى اور غنيمت

<sup>(</sup>١) المفي لابن للامة : ٢٠٦/٩

<sup>(</sup>٢)"رفع "اسم ادرهم علاده اس تمور ل ى چيز كوكها جاتا بجرورت نظام يا ينج كفيمت تشيم كرف كدوت وى جال ب-

<sup>(</sup>r) انظر للطميل ، كشف الباري ، كتاب الجهاد ، ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٢)لنيت كم تحقال كي جرائدي عدر اذلي ين:

<sup>(</sup>١) .. مستن مع درالم بورياد نداو ومطلب يب كال كاملاحب ركما يواتكر الولااور المواوفيره ندو-

<sup>(</sup>٢) -.. دارالحرب عماس كادا فلي آل كى نيت سے على بوابو ، فراه بعد عمار الى عى حصد لے إن الے-

<sup>(</sup>r) -- مرداد ، جرول كالنيمت عى كل دهرنبى ، اكر چه بنگ عى اثر يك اول-

<sup>(</sup>٢) مملمان يو ، كافر كم لئ كنيمت فيس ، فواه شريك بنك بو-

لأنعيم الربح كمل موكما مواقان كانتمت على اولى حسننا

(۱) اختاا فی صورت بید ہے کہ جنگ فتم ہونے اور نیب ہونے سے بل بیافلر الجنم دہل پنجاتواں صورت کے علم میں نقبها م کا اختاا ف ہے۔

«نفید کے فرو یک بے نیزمت علی شریک ہوں کے وال اور ایس میں سے جعد ملے کا ایشر خمیار مال اللہ میں سے جعد ملے کا ایشر خمیار مال النہمت کو دار اللا سام میں نعمل نہ کیا گیا ہو۔

جبكة جمهوركنزويكان كوننيمت على عينه المراتي طاكا-(١)

ولائل فقبهاء

جمرد ركى دليل بخارى عمى دعرت ابو بريرة كى مديث ب:" أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن العاص في سرية قبل نجد مفقدم أبان بعد فتحت خيبر مغلم يسهم له".

لکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس واقعے ہے ان حضرات کا استدال درست نبیں اس لئے کہ یہ فیرکا واقعہ ہے، جو فتح کے ساتھ تی دارالاسلام عمل تبدیل ہو چکا تھا، جب کہ سطۂ باب کا تعلق دارالا مرب کے ساتھ تی دارالا سلام عمل اسلام عمل کے جہنچ پر فیمت عمل آنے والوں کو بالا تفاق شر یک نہیں کیا جاتا۔

حنن کی دلیل یہ کے دعفرت ابو بھڑ نے دعفرت عکر مدین الی جبل کی سرکردگی میں پانچ سوافراد پر مشتل ایک جماعت ابور کی ابوامی اور زیاد بن لبید بیاضی کی مدد کے لئے رواند کی ، یہ جماعت ان تک اس وقت بھی جب وہ ان نجیر التح کر بچے تھے اتو انہوں نے آنے والی جماعت کو بھی اپنے ساتھ تنہمت میں شریک کیا۔ (۱)

# اجركومال غنيمت من حصه ملے كايانبيں؟

"عن صفوان بن يعلى عن أبية قال:غزوت مع رسول القصلي الله عليه وسلم عزوة تبوك، فحملت على بكر الهواوثق أعمالي في نفسي الحاستأجرت أجيراً... الخ" (راه الترملي)

<sup>(</sup>١) راجع «التوسرغةاللهية: ٣١٠/٣١ فيمة «شروط استحقاق الفيمة ،

<sup>(</sup>٢) والطميل في كشف الباري ، كتاب الماسس ، ص: ٢٦١ ، والطرابطة ، الدوالمنظودعلي سنن أبي داؤد :٢٢٥/٢

" اجیرفی الفزو" کو النیمت شمسے حصلے کا آئیں؟ چانچا ک مناسک کلمیل ہے ۔ کر" اجیرفی الفزو "کا دو مالتی جی: (۱) ..... یا آد اجیر للخلعة مرکا۔ (۲) ..... یا اجیر للفیل مرکا، دار کا کم میان کیا جائے گا۔

أجير فدمت كأحكم

اجیرِ فدمت دوہوتا ہے جوکی مجاہد کی ذاتی فدمت کے لئے یاس کے محوالاے دفیروک دکم ہال کے محالاے دفیروک دکم ہال کے کما تحد کے ایک کا کا ایک کا کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کار

أجرتالكاظم

المجرِ قال دو موتاً ہے جو کی دومر مے فض کے بدلے مرددری کے کرقال کے لئے جائے ماس کو مال فضرت میں سے مصرف کا ایس کا میں اختلاف ہے۔

حنیک فزد کے اجر قال کو مال نیمت عمل سے حصہ کے امردوری نیم کے گ۔
ان کی دلیل معرت مرکل مواہت " المعنیمة لِفن شهدالوقعة " سے ہے، جس کا ماصل یہ ہے کا کرکوئی فض میدان جگ عمل موجود ہواور قال عم مجی شریک ہوا ہوتو اے بالی تنیمت عمل سے حصہ کے اگر کوئی فض میدان جگ عمل موجود ہواور قال عم مجی شریک ہوا ہوتو اے بالی تنیمت عمل سے حصہ کے گا۔

شوافع کابھی یمی ندہب ہے جس کی تنصیل یہ ہے کے مسلمان ،آزاد ، باغ آلرمب آبال جی موجود ہوتوا ہے۔ مسلمان ،آزاد ، باغ آلرمب آبال جی موجود ہوتوا ہے۔ موجود ہوتوا ہے۔ موجود ہوتوا ہے۔ موجود ہوتوا ہے۔ مار موجود ہوتو مردوری اور آجرت کا استحقاق ہوگا۔

الكيدادر حنابله كاموقف يهب كماجير للعنال كومرف اس كى أجرت كى \_

ان کااستدلال حدیث باب سے ہے جس میں حضرت یعلی بمن امیر کا ایک فنص کو تین وینار پراہیم. بنانے کا ذکر موجود ہے اور یہ کہ اس مخنص کو تین وینار ہی دئے گئے۔

حنیدالی روایات جن می أجرت دیئے جانے کا ذکر ہے، اے" اجیسو لللنحدمة " مجمول کرتے ہیں۔ (۱)

# دارالحرب مين مال غنيمت كي تقسيم كامسكله

"عن قتاد ةأن أنساً أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عيث قدم غنائم حنين "(رواه البعاري)

دارالحرب کے اندرمجاہدین کے لئے مال ننیمت کی تقتیم جائزے یائیس؟اس مسئلہ میں جہور نقہا مادراحتاف میں اختلاف ہے۔

> جمبورفقها و کے زوکے دارالحرب میں مال فنیمت کی تقییم جائز ہے۔ فقہائے احناف کے نزو کی دارالحرب میں فنائم کی تقییم کی صورت جائز ہیں۔

> > جہورفعہا ء کے دلائل اوران کارد

(۱)....جہورفقہا و کا پبلا استدلال مدیث باب سے ہے مکتے ہیں کہ هرانہ وارالحرب تھا ہ استجہورفقہا و کا پبلا استدلال مدیث باب سے ہے مکتے ہیں کہ هرانہ وارالحرب تھا ہ جس میں آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کا مال نغیمت تقسیم کرنا ووارالحرب میں مال نغیمت کی تقسیم کے جواز پر مرتع میں الرقاب ہے۔ برای ہے۔ ب

لیکن علامہ مین فرماتے ہیں کہ اسر اند دار الاسلام تھا اسے دار الحرب کہنا درست نبیں۔اس کے یہدوایت در حقیقت احتاف میں کی دلیل ہے۔

(٢) .... جبورنقها وكادوسرا استدلال اس سے بے كدرسول الله ملى الله عليه وسلم في فزوو

<sup>(1)</sup> راجع لتفصيل هذه المستلة ، كشف الباري ، كتاب الجهادو المبير ، ص ١٩٢٠ ، و إبعام الباري : ٩/٤ ، ٥

بومصطلق ، غزوهٔ بهوازن ادرغزوه نيبر مي ، جب ان مقامات كي هيئيت وارالحرب كيتمي ، مال نغيمت تسيم كما تما .

جہال تک غزو و بومصطلق اور غزو و خیبر کا تعلق ہے بسواس کا جواب یہ ہے کہ بومصطلق اور خیبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر کے وار الاسلام بنایا تھا اور وہاں احکام اسلام کا پور انفاذ عمل علی آیا تھا ،
اس لئے بنومصطلق اور خیبر می تقسیم غزائم کی حیثیت بعینہ ایسی ہوگی جوا کی اسلامی ریاست عمل مال غنیمت کی تقسیم کی موتی ہے۔

اورجہال تک ہوازن کا تعلق ہے ، سوھا فقا بن جرز نے " تلخیص المحبیو" جم تصریح کی ہے ، کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہوازن کا مال نغیمت جرانہ آنے کے بعد تقیم فرمایا تھا۔ قبداس سے جہور کا استدلال کرنا محج نہیں ، بلکہ یہ خودا حنا نب کا مستدل ہے کہ جرانہ دارالاسلام کے حدود کے اندرواقع تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ جن روایات سے جمہور نے استدلال کیا ہے، وہ خودان کے خلاف، احتاف کے لئے جمت ہیں۔ چنانچا ام سرحتی نے معزرے کمول کی ایک روایت نقل کی ہے۔

" ماقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم إلافى دار الإسلام "- يين:"رسول الله ملى الله عليه وسلم في يعندوار الاسلام عن عَنامٌ تقيم فرمائي "-(١)

#### مال غنيمت ميں خيانت كامسكه

" عن عسمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن وجد لموه عَلَ في سبيل الله فأحرقوامتاعه "(رواه الترمذي)

امام ابوطنیفہ امام مالک امام شافع اور بہت سے محابہ وتا بھین کرام کے نزویک امیریا ماکم کو فاللہ نام الکے اور با فلول یعنی مال نغیمت میں خیانت کرنے والے کے لئے جسمانی سزاوتعزیر تجویز کرنے کاافتیار ہے ، کین میں کاال ومتاع جانا جائز نہیں۔

امام احمد امام اسحاق جسن بصری ،امام کمول اور امام اوز ای کے نزدیک اس کا سار امال و متاع جلانا جائز ہے۔ البتدایام اوزائ فرمائے میں کرتم بی اور جلانے کے تھم سے غلول کرنے والے کا اسلحداور لباس متنی میں ، انہیں جلانا جائز نبیں۔

جَكِر حَسَ بِمِرِيٌ فَرِماتِ مِن كَرِيوان اور مصحف كعطاده اس كاسارا مال ومتاع جلاديا جائد (۱) ان معزات كاستدلال ابوداد وكي روايت سے "عن عسم و بن شعب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبابكرو عمر حرّفو امتاع الغال وصربوه"

لین معزت مولا نافخر الحن محکوی نے فر مایا کہ جمبور کے نزویک بدروایت تغلیظ پرمحول ہے، اوران کے نزویک رسول اکرم سلی اللہ عدید مسلم ہے متاع غال یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے مال کاتحر بین کا تھم کہیں منقول نہیں ہے۔(۲)

امام طحاویؒ نے فر مایا کہ بیروایت سندا سیح بھی تسلیم کر ل جائے ، تب بھی قابل استدلال نہیں بن سکتی ،اس لئے کہ بیاس وقت برمحول ہے ، جب مالی سزا کا تھم نافذاممل تھا، بعد جس بی تھم چونکہ منسوخ ہوگیا، البذااب ہرشم کی مالی سزامنسوخ ہے۔ (۳)

چنانچامام طحادیؒ نے فرمایا:

" لوصح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال". (٢)

غنیمت کے اشیائے خور دونوش کے استعال کا تھم

سمى مجام كواكر دارالحرب مى كهانے كوطعام بل جائے ، يا بى سوارى كے لئے كها س بل جائے تواس كا كها نا اور استعال كرنا اس مجام كے لئے جائز ہوگا يانبس؟ يا ختلانی مسلمہے۔

جمبور فقہا ہ کے نزویک اس کا کھانا اور استعال کرنا جائز ہے، کھانے میں ہروہ چیز داخل ہے جس کا طعام کے طور پر استعال معاوہ و ،خواہ تقسیم غنیمت سے قبل ہویا بعد ،امام کی اجازت موجود ہویا نہیں ،اس کی وجہ یہ ہے کہ دار الحرب میں کھانے پینے کی اشیا ، کا حصول عمو ما دشوار ہوتا ہے ،اس لئے ضرورت کے چیش

<sup>(</sup>۱) راجع «المغي لاس لغامة: ۱ / ۵۲۳ - وشرع مسلم لليوديّ ، ۱۳۳/۲ ، وفتح النازي : ۲۳۰/۱ ، وعمدة القاري

<sup>(</sup>٢) التعلق المجمود على سن أبي داؤ دللملامة المجدث فحر الجسر الكيكوهيّ : ٥/٣

<sup>(</sup>٣) راجع ، شرح مسلم للنووتي ١٣٢/٢٠ و فتع الناوي : ٢٣١/٦ ، وعسدة الغاوي :١/١٥ ا

<sup>(</sup>٣) ماخو ذمن كشف البارى مكتاب الجهاثو السير مص ٦٢٣.

نظراس کوجائز کبا حیاب، چرجمبور کے زو کے ضرورت ندہو، تب بھی جائز ہے۔

تاہم بعض علا مثلّا امام زبری ادرامام اوزای وغیرونے اس کواذن امام کے ساتھ مقید کیا ہے، جکسلیمان بن موی یفرماتے ہیں کہ ابتداء تو جائز ودرست ہے، لین امام منع کردے تو جائز نہیں ہے، جک امام محد ہے۔ میں مردی ہے۔

دننیے کے نزد یک اس می حریدتوسع ہے ، وہ طعام اور کھاس کے علاوہ لکڑی ،اسلی بھوڑ ااوروہ تیل جس می تقسیم نے ہو کی ہو، کو بھی اس تھم میں وافل کہتے ہیں۔

پیرجمبورے نزویک ندکورہ بالاتھم دارالحرب کے ساتھ خاص ہے ،ان اشیا ہ کوساتھ لیے دامر الاسلام آنا جائز نبیں ،اگراییا کیا تو ان اشیا ہ کوئنیست میں داخل کرانا ضروری ہوگا۔(۱)

دارالحرب كادارالاسلام برجمله كي صورت مين وه مسلمانو ل كادارالاسلام برجمله كي صورت مين وه مسلمانو ل كادارالاسلام برجمله كي مانيس؟

"عن نافع أن عبداًلابن عمر أبق فليحق بالرّوم فظهر عليه خالدبن الوليدفرة على عبدافة ". (دواه البخاري) عبدافة، وأن فرساًلابن عمر عاد فليحق بالرّوم، فظهر عليه فردّه على عبدافة ". (دواه البخاري) الرائل حرب دارالاسلام برحملها وربوكرمسلمانول كى اموال والملاك پرتبغنه كرك دارالحرب لي على بهرايلي اسلام دارالحرب برحمله كرك و واموال دارالاسلام لي آئي ومسلمانول على عيم محقيم باتي الي معتقين مال كاما لك بوگا، يا و و اموال نغيمت كرفكم عن آكرلاللي العبين سب عن تقيم موكان الدين سب عن تقيم موكان الدين سب عن المركان الدين سب عن المركان الدين سب عن المركان الدين سب عن المركان المركان الدين سب عن المركان الدين الدين الدين المركان الدين سب عن المركان الدين الدين سب عن المركان الدين ال

امام ثنافئ كامسلك

الم شانتی کے زویک داراالاسلام پر نلبدواستیلا و سے الل اسلام کی اطاک پرحربیوں کی ملکیت است جہیں ہوتی ہائیت اسلام دارالحرب پر حملہ کر کے ان اطاک واموال کو وارالاسلام خفل کریں، اجتہیں ہوتی ، البغا جب المی اسلام دارالحرب پر حملہ کر کے ان اطاک واموال کو وارالاسلام خفل کریں، توجو مال جس کی ملکیت تھا، ووحب سابق اس کی ملکیت میں رہے گا،ان اموال کا تھم مال نغیمت کانیں دوگا۔

الم ابوطنیغهٔ اوراله ما لک کا مسلک

الم افظم ابوضینة الم مالک اورایک روایت کے مطابق الم احد و فیر و دخرات کا مسلک بیب کرالی حرب ، وارالا سلام پر حمله آور ہونے کی وجہ ہے مسلمانوں کے اموال کے مالک بن جا کیں ہے ، لیک حرب ، وارالا سلام پر حمله آور ہونے کی وجہ ہے مسلمانوں کے اموال کے مالک بن جا کیں ہے ، لیک بن جا کیں ہے ، لیک جب وارالحرب پر حملہ کر کے اہل اسلام اپنے اموال چھین کروارالا سلام خطل کردیں ، تو ان حضرات کے زدیک اس می تفصیل ہے۔

اگر پرانے مالک نے مال نئیمت کی تقیم سے پہلے اپنامتھین مال پالیا تو وہ اس کی ملکیت ہوگی، جب کہ خاتم کی تقیم کے بعد واپنے مال پر پرانے مالک کی ملکیت باتی نہیں رہے گی بلکہ وہ عالمین کی ملکیت ہوگی۔ ہوگی۔

البته ان معزات كنزد كم خنائم كتقيم كے بعدا كر برانے مالك في ابنامال باليااوراس كى خوابش كى مقابلہ من اس كا داراس كى خوابش كى مقابلہ من اس كا دال جائے تو جمرعائم كے مقابلہ من اس كا دارات عال جائے تو جمرعائم كے مقابلہ من اس كا دارات من اس و و مال دے دیا جائے۔ (۱)

دلائلِ امحابِ نداهب

لیکن حقیقت یہ کہ مدیث باب خودامام شافق کے خلاف امام ابوضیفی اورامام مالک کے لئے جمت ہے، اس لئے کہ حضرت ابن عمرض اللہ عنہا کی حدیث باب والی روایت عمل اجمال ہے ، چنانچہ مؤطاامام مالک عمل ای روایت کے قرعی یہ تصریح مجمد و ذلک قبل ان یقاسم " لینی مجاہدین اسلام دارالحرب سے جو کھوڑ ااور غلام تجمین کردارالاسلام لائے تنے ، وہ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا کو مالی فنیست کی تقیم سے میلے والیس کردیے گئے تھے۔

الم ابوضنية أورامام ما لك كااستدلال معزت عمر بن خطاب كايك الرّب م جهام طحاويًّ اورامام وارتطن في روايت كيا مها المعسلمون في المسلمون في معالم المعلمة في المعلمة في

وهمنة القارى: ۳/۱۵ و خرج اس بطال: ۲۲۷/۵ وردالمحتار: ۲۵۷/۱

فعرفه صاحبه، قال إن أدركه قبل أن يقسم فهوله، وإن جرت فيه السهام فالاشئ له " .

مطلب یہ کے جو مال مشرکین نے چینا اور مسلمانوں نے اسے (جہاد میں دوبارہ) مامل کرایا ، بعد میں امل مالک نے اپنامال بچیان لیاتو حضرت عرفر ماتے ہیں کہ اگر اس نے تقسیم سے پہلے یہ مال پایا، تب تو بیاس کا حق ہو درندا گرم اور میں مصفح تعسیم ہوئے تو پھر اس کا کوئی حق باتی نہیں رہے گا۔ (۱) مکا تب ، مد تر اور اُم الولد کا حکم

یبان دوسراستلہ یہ ہے کہ اگر ای مال میں جے المی حرب نے چینااور اہل اسلام نے اسے حملہ کرکے دد بارہ حاصل کرلیا، مکاتب، مربراورام الولد بھی شامل ہوں، تو ان کا کیا تھم ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔

امام ما لک اورام احمر کے نزدیک مسلمانوں کے عام اموال کی طرح مکاتب، مد براورام الولد پر بھی غلبدواستیلاء ہے مشرکین اہل حرب کی ملکیت ٹابت ہوتی ہے، لبذادہ عام اموال کی طرح مال نخیمت کی تقسیم ہے پہلے تو پرانے مالک کوواپس لوٹا دیئے جائیں کے الکی تقسیم کے بعد صرف اس صورت جمل انہیں مالک قدیم کوواپس لوٹا نا جائز ہوگا، جب ووان کی قیت یا وض اداکرے۔(۱)

حضرات حنفیہ کے نزدیک مکاتب، مربراوراً م الولد عام اموال کے تھم جمنہیں، شرعاً یہ تینوں
" آزاد" کے تھم جس ہیں، جن پر عام اموال کی طرح مشرکین الل حرب کی ملکیت غلب واستیلاء سے قطعاً ابت نہیں ہوتی، اس لئے عام اموال کے برقکس تینوں جس سے ہرایک پر پرانے مالک کی ملکیت بہر صورت برقرار رہتی ہے، مال نغیمت کی تقسیم سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوجاتی ،الہذا مال نغیمت جا ہے تقسیم ہوا ہو یا نہیں و داہو، مکا تب، مد براورام الولد پرانے مالک کی ملکیت کے تحت رہیں گے۔ (س)

عبدآبق كاحكم

ای سئلہ کے ذیل میں نقباء نے "عبد آبل" بعن بھوڑے غلام کا تھم بھی بیان کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) ملخصاً من كشف الباري مكتاب الجهادوالسير أص ٥٤٣٠، وانظر أيضاً ، المرالمتصود ٢٣٩/٣٠.

<sup>(</sup>٢)المعنى لابن قدامة ٢٠/١٠

 <sup>(</sup>۳) أو حر النسبالک ۲۸۰/۸ ، وردالمنجنار: ۲۵۹/۹ ، واحم لتقصیل الدلائل اکشف الباری کتاب الجهاد و النسر اص ۱۹۸۳

عبدا بن كي من خودائدا حناف كدرميان اختلاف بـ

الم ابوصنیفہ کے نزد کے عبد آبل مکاتب، مد براورام الولد کے تھم میں ہے، اس لئے دارالحرب بما محنے کے بعدمولا کی ملکت ختم ہونے کی وجہ سے عبد آبل آزاد غلام کی طرح کمی کا مملوک نہیں بن سکتا۔

امام ابو ہوست اورا مام محر کے نزد کے عبد آبق کا تھم عام اموال وا ملاک کی طرح ہے، اس لئے ان حضرات کے نزد کے فلہ واستیلا و کے ذریعہ المی حرب، عبد آبق کے مالک ہوں گے، چنانچہ جب المی اسلام موارا کے بغیر مداد الحرب پر تملہ کر کے، اے کی کر کرماتھ لائیں تو مال غیمت کی تقیم سے پہلے پرانا مالک تیمت اوا کے بغیر اسے لینے کا مجاز ہوگا ، البتہ مال غیمت کی تعیم کے بعد اس کا استحقاق قیمت کی ادا بھی ہے مشروط ہوگا۔ (۱)

### خمس كن لوگون كوديا جائے گا؟

علائے اسلام کاس بات میں کوئی اختلاف نہیں کے نئیمت کے پانچ ھے کیے جا کیں ہے، جن میں چار سے عائمین کے ہوں مے، یعنی جولوگ غزوہ میں شریک تھے، ایک حصہ جوش کہلاتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اس کا ستحق کون لوگ ہوں مے اور اس کو کہاں خرچ کیا جائے گا ؟ تفصیل ندا ہب حسب ذیل ہے: حنف کا مسلک

حنیہ یہ کہتے ہیں کفٹس کے تمن مصے کیے جائیں ہے،ایک مصدیتائ کا ہوگا،ایک مصدماکین کااورایک ابن السبیل (سافروں) کا۔

ذوی القرالی می قرابت سے مراد قراب رسول ہے، یعن نی اکرم ملی الله علیه وسلم کے رشتہ دار

وغيروب

شوافع وحنا بله كامسلك

شوائع ومنابلہ یہ کہتے ہیں کفس کے پانچ ھے ہوں کے، جوان لوگوں پھٹیم ہوں کے: عالیٰ ، .

<sup>(</sup>١) وتعصيل الدلائل في كشف الناوي، كتاب الجهادو السير . ص ١٨٥

مساكين ماين أسبيل ، ذوى القربي اوررسول الشملى الشعليه وسلم \_اب جوكد ني كريم ملى الشعليه وسلم وات يا يح قد في المريم ملى الشعليه والمروق والتي والمرابع والمروق والمرو

مجران معزات کے ہاں ذوی القربیٰ می فقرا می کو کی تخصیص نبیں ،اغنیائے ذوی القربیٰ ہمی اس سہم کے مستق ہوں ہے۔

بالكيه كامسلك

الکید کنزویکفس اورای طرح جزید، نی جمشوراور خراج و فیروسب کامل بیت المال ب، المال ب، المال ب، المال ب المام وقت الحی صوابدید کے مطابق اس کوسلمانوں کے مصالح پرخرچ کرے کا بیکن اس بی کریم سلمانان کے مصالح برخرچ کرے کا بیکن اس بی کریم سلمانان کے ماعدان کے ماعدان کی بنو ہاشم کو ترجیح دی جائے گا اوران کو بہت وافر مقداراس بی سے عطا کیا جائے گا ، کیسے ساجد اللہ میں سے کے دو ذکو ق کا مال نیس لے سکتے ، کھر عام سلمانوں کے مختلف مصالح بی فر ف کیا جائے گا ، جسے ساجد المجون وات و فیرو۔(۱)

#### ذوی القربیٰ ہے مرادکون لوگ ہیں؟

علائے امت کاذوی القرنی میں بھی اختلاف ہے کہ اس سے مرادکون ہیں ،اس میں علامہ قرطبی نے تمن اقوال ذکر فریائے ہیں:

(۱) ..... پوراقبیل قریش به بیعض سلف کا قول به اس کی دلیل بید که نی اکرم سلی الله علیه وسلم ابتدائی است به وسفا پرچ هے تو آپ نے بیآ وازدی: " بیابنی فلان ، بابنی عبد مناف ، بابنی عبد المطلب ، بابنی کعب بن مرة ، بابنی عبد شمس ، انقلو الفسکم من الناد ... إلخ ".

(۲) .....بنوہم وبنوعبدمناف ہیں،اس کے قائل امام شافی ،امام احد ،ابوتو راور عام وفیرہ معزات ہیں۔

(٣) ... مرف بنواشم بين يقول حفرت عمر بن عبدالعزيز امام مالك بوري اورامام اوزاع الح ... وفيرو حفرات كاب ...

ي تيراتول احتاف كام ي ب، اور بنو المم عمرادة لعلى أل مباس ، آل جعفر ، آل متل اور

<sup>(</sup>١) راحم لهذه المسئلة بجميع تفاصيلها مكشف البارى مكتاب المحمس اص: ١٨٩ - إلى -٢٠٣

اولا دحارث بن مبدالمطلب مي -(١)

\*\*

ہاب النفّل

نفل کے لغوی واصطلاحی معنی

للل کے لغوی معنی زیادتی کے ہیں۔

اسطلاح شرع مللل اس انعام اورزیادتی کو کہتے ہیں جومجابدومقاتل کوفنیمت کے علاوہ کمتی

(r)\_<u>\_</u>\_

نغل کی مشروعیت

للل کی مشروحیت پرجمہور ملاء وفقہا و کا اتفاق ہے، جبکہ صرف ایک فقیہ عمر و بن شعیب اس کی عدم مشروحیت کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخبائش نہیں، لیکن یہ تول مرجوح ہے۔

پراہام شافعی اوراہام مالک اس کو ضرورت کے ساتھ مشروط دمقید کرتے ہیں کہ جب تک شدید ضرورت نہ ہو، مثلاً مسلمان تعداد ہیں کم اور کفارزیا دہ ہول تو جائز ہے ، ور نہیں۔

جبکد حغیداس کے مطلق جواذ کے قائل ہیں، کونکدیہ بھی تحریض وترخیب کی ایک تم ہے، اس کا حکم خداوندی ہمی ہے کہ:" یا آبھا النبی حرّ ضِ المعلِ منبن علی الفتال " کُرْ" اے نی اسلمانوں کو آبال پرا بھارو"۔ یہ معلق ہے۔

تا ہم احتاف یم فر اتے ہیں کہ امام وقت کے لئے یہ متاسب نبیس کہ سمارا مالی نغیمت می کمی کوالل کے طور پردے دے ، کیونکہ اس میں وومرے مقاتلین کاحق مارا جائے گا ،لیکن اگر ایسا کرے تو جا ز ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) كشف الباري «كتاب المامس « ص : ۲۰۲

<sup>(</sup>۲) كشف البازي مكتاب المنسس ، ص: ۳۳۵

<sup>(</sup>٣) كشف البارى وكتاب المنعسس مص: ٣٣٦

محل تنفيل

للل کی ادائیگی بیت المال ہے ہمی جائز ہے، لیکن اس صورت عمللل کی لوع اور مقدار کا معلوم مونا ضرور کی ہے۔

ای طرح دشمن سے منقریب جوغنیمت عاصل ہوگی ،اس میں ہمی تنظیل جائز ہے ،اس میں اگر چہ جہالت مائز ہے ،اس میں اگر چہ جہالت پائی جاتی ہے کہ کیا معلوم غنیمت حاصل ہوگی ہمی یانیس ؟ لیکن یہ جہالت معزنیس کہ اس کی ضرورت ہے۔

پر فقہا وامت کا اس امر میں اختلاف ہے کفل اگر نفیمت ہے ہوتو کس چیز ہے ہوگی؟ حتابلہ کے نزدیک نفل خمس نفیمت کے رابع ہے دیا جائے گا، بھی قول حفزت انس کا بھی ہے، دلیل بے حدیث ہے،" لانفل الابعد النحمس".

شوافع کے زد کی لال خس الحس سے دیاجائے گا، یعن نیمت کے پانچوی دھے کا پانچوال بطور لال ہوگا۔

دننے کے نزدیک اس ٹی یہ تفصیل ہے کہ اگر جنگ کے دوران تفیل کرے تو ننیمت کے ٹس کا راح ہوگا،اوراگر مال ننیمت کے احراز کے بعد کرے، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد تقیم ننیمت کا ممل شروع موجائے ادراس دقت للل دینے کا علان کرے تو وہ ٹس سے موگا۔

جبكه الكيد كنزديك تمفيل فس فنيمت عدوك - (١)

نفل کی مقدار

فقها م کے نزو کیے نقل کی دومقداری ہیں ،ادنیٰ اوراعلیٰ \_

ادنیٰ تویہ ہے کہ ثمث پار لع یااس ہے بھی کم ہو یا بالکل نہ ہو،امام وقت کوان سب چیزوں بھی افتحار ہے۔ افتحار ہے کہ نام میں تمام نقہا مکا تفاق ہے۔ افتحار ہے کہ نام میں تمام نقہا مکا تفاق ہے۔

المم مداكل من اختلاف بـ

ا ما احر کے نزدیک شف سے ذاکد مقدار للل کے طور پرنیس دی جاسکت۔ امام شافق کے بال للل کی کوئی مد اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ بیام وقت کی رائے پر مخصر ہے کہ نی اکرم

<sup>(</sup>۱) كشف البارى ،كتاب الخسس ، ص: ۳۳۷

ملی الفدطیدوسلم نے بھی ٹکٹ دیا ہے تو بھی ربع ، جواس بات کی دلیل ہے کہ فل کی کوئی حدثیں۔ جبکہ حنفیہ کے نزد کی بھی نفل کی کوئی اعلیٰ مقدار متعین نہیں ہے، امام وقت جا ہے تو ساری نفیمت بھی سمرتیہ کودے سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ فعل مناسب نہیں ہے ، کیونکہ اس صورت عمل دوسرے عائمین کا حق مارا جائے گا ، کمامر۔(۱)

ተ ተ ተ

باب الفئ

## مال في كي تقسيم كسطرح موكى؟

نی وو وال کہلاتا ہے، جو کفار سے بغیرا یجائے خیل ورکاب بینی اڑائی کے بغیر ماصل ہو۔ بیسئلہ محابہ کرام کے درمیان بھی مختلف فیدر ہاکہ مال نی و کتفتیم کے اندرا مام و ماکم کونسا طریقہ افتیار کرے؟ اس میں تین غدا ہب ہیں:

(۱)....ام تقیم می مساوات اختیار کرے مب کو برابر حصد دے مید حضرت ابو بکروعلی رضی الله فنها اورامام شانعی کا ند مب ہے اورامام احد ہے بیا یک روایت ہے۔

(۲) امام تقسیم میں تفضیل اختیار کرے ایعنی امام کوجائے کہ فرق مراتب وورجات کالحاظ رکھے کی کوزیاد و دے اور کسی کو کم است معفرت عمر دعنان رضی الله عنجما کا خدجب ہے ایک تول امام مالک کا بھی ب

(۳) .....فہب حفیدال مسلے میں یہ ہے کہ یدمعالمدامام کے میرد ہے کہ جس طرح جا ہے اور بھے ہے، در ہے کہ جس طرح جا ہے اور جے جا ہے، در ہے اور جے بی ایک روایت امام احمد ہے جا ہے، در ہے اندد ہے، مساوات کرے یا تفضیل ،اس عمل امام مختار ہے، کی ایک روایت امام احمد ہے جا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١)كشف الباري مكتاب الخمس ،ص:٣٣٨ ، وانظر أيضا ، الدوالمسطود:٣٥٩/٢

<sup>(</sup>r) كشف الباري ، كتاب الجزية ،ص: ٥٣٥ معريا إلى فتح الباري : ٢٦٩/٦ ، ومرقاة المفاتيح : ٣/٨- ١

### مال في من عض نكالا جائے كايانبيں؟

الم مثافی نے جمہور نقہا می رائے ہے ہٹ کریے ول افتیار کیا ہے کہ نی میں مجی فحس ہے، بید خرمب محابہ کرام میں سے کسی کائیں ہے نہ بعد کے ادوار میں کسی تا بھی دغیر و کا ہے، اس لئے اس آول کو ان کا تغرد کہا جائے گا۔ الم ابن المنذر تر ہاتے ہیں:

"انفردالشافعي بقوله: إن في الفيء الخمس كخمس الفنيمة ، و لا يحفظ ذلك عن أحلمن الصحابة و لامن بعلهم ... .". (١)

\*\*

باب السلب

#### سلب کے لغوی واصطلاحی معنی

سلب كلفوى معن مين زيروى چيزا موامال\_

اوراصطلاح معنی میں:" ماہو جدمع المُحادِب من ملبوس وغیرہ " کرمقاتل کے ماتھ جرلبان بتھیاروفیرہ ہوتا ہے، اس پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔

### سلب کی شرعی حیثیت

"عن أبى لتبادة قال: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قتل قتيلاكه عليه بنة فله سلبه "(دواء الرمذي)

جمیورنتہائے است کا موتف یہ ہے کہ کوئی سلم کیا جدوران معرکہ کی مشرک کوآ مے بڑھ کرلل کرے تو جرکال کرے تو جو کھی مال واسباب اس مشرک کے پاس ہوتا ہے ،اس کار جاج سلم ستی ہوتا ہے ،اس علی کوئی (۱) کننگ الدی دکتاب المعربة ، مرد : ۵۰ مسوبالی فلم الدی : ۲۹ ۲۱ ، ومر 80 المستعیم : ۸۸/۸

المكائب نيس

تاہم اس میں فتہا وکا اعتمال ہے کہ آیاس کے لئے امام کی اجازت بھی ضروری ہے بالیس؟(۱)
تو صفیہ اور مالکیہ کے علادہ تمام حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے امام کی اجازت کی کوئی ضرورت نیس ،امام سلب کی تصریح کرے یانہ کرے ،مقاتل بہر حال اس کا متحق ہوگا۔

جبر حزات دنیدای کے لئے امام کی اجازت کوشرط قراددیتے ہیں، مثلاً یہ کے کہ لنیمت بی مواد سے جی کہ انہمت بی مواد سے بہلے جو کہ کی میں اور سے بہلے جو کی کوئی کر ہے گا" فسلم مسلمه " ، بعورت دیرسلب می لنیمت کا معداد کا معداد کا اور مال تقسیم ہوگا۔ (۱)

مالکیہ کا فرہب بھی احناف کے قریب تریب ہے، لیکن دویہ کہتے ایں کہ امام کے لئے یہ مناسب منص کراہتراہ اس کی جاسکتی ہونے کے بعدالی بات کی جاسکتی ہونے کی بات کی جاسکتی ہونے کی بات کی جاسکتی ہونے کے بعدالی بات کی جاسکتی ہونے کی بات کی ب

جمہور کی دلیل

جہوری دلیل اس ملیے علی صدیث باب ہے، کہ مقتول کا سامان اس فض کے لئے ہے جس نے اس کوئل کیا ہے ، اس صدیث علی صنور اقدی سلی اللہ علیہ دسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا ہے کہ مقتول کا سلب قاتل کو لے گا ، ایر کے اطلان ادرا جازت کی کوئی تیزیس لگائی ہے۔

لیکن اس مدین کا جواب بیہ کماس می فرکور کم مکم تشریعی نمیں بلکرآپ ملی الله علیہ وسلم نے بیشیت آ مرائیس بلکرآپ ملی الله علیہ وسلم کے بیشیت آ مرائیس کے بیا علان خاص النا کول کے لئے فر بایا تھا جواس فردہ میں آپ ملی الله علیہ وسلم نے بیا علان فر بایاس می بھی ماتھ شریک ہے ،اس کے علادہ جس فردہ میں فردہ میں آپ ملی الله علیہ وسلم نے بیا علان فر بایاس می بھی فطاب مرف موجودین سے تھا ،اس کوا صطلاحی الفاظ میں اس طرح تجبیر کیا جا تا ہے کہ اس فی میں مراداس سے خصوص ہے۔ (۳)

دلائل احتاف

#### اس سئلے میں احتاف کے ولائل مندرجہ ذیل ہیں:

<sup>(</sup>١) راجع للطميل ، تكملة فتح الملهم: ٣٠ / ٣ ، كتاب الجهادر المير ، مسئلة السلب للقائل .

<sup>(</sup>٢) راجع، عسدة القارى : ٩٥/١٥ ، وفتح البارى : ٢٣٨/٦ ، وحاشية ابن عابدينّ ٢٦٠/٣.

<sup>(</sup>٣) راجع اشرح صحيح مسلم للوريّ ١٩/١٥ ، وهملة القاري: ١٩/١٥ ، وإكمال البعلم: ٦٠/٦

(۱) ...... کیلی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے: "واعلموا انماغیمتم من شیء فان بله خصه ". اس آیت سے معلوم ہوا کرفیمت کے "اربعة اخماس" غائمین کاحل ہے اگرفیمت می سعد می سیست کی سے سب کومتی کی کی اس کے لئے فاص کیا جائے واس سے "زیادہ علی کتاب الله " لازم آتی ہے ، اور یہ جائر نہیں۔

") .....ورری دلیل می مسلم می آل الی جهل کا واقعه به اس می آپ ملی الله علیه وسلم نے "
معاذبین عمرو" اور "مُعوّذبین عفراء " دونول سے فرمایا: " کلا کماقتله " جس سے معلوم ہوا کہ
قاتل یدودنول تھ، گراک مدیث می بیمراحت ہے کہ: "فقضی ہسلبه لِمعاذبین عمرو " اور "
مُعوّذبین عفراء " کوقاتل ہونے کے باوجودئیں دیا معلوم ہوا کہ قاتل اذن امام کے بغیرسلب کا مستحق فیل ہوتا۔

(٣) .....تيسرى دليل حضرت موف بن ما لك اورحضرت خالد بن وليد كاواقد ب ال على آب ملى آب ملى الله على الل

### كيااتحقاق سلب كے لئے بينہ ضروري ہے؟

"عن أبى قتادةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قتل قتيلالُه عليه بينة فله سلبه "(رواه الترمذي)

سلب کے بارے می مشہوراختانی سائل میں سے ایک سئلہ یہ ہے کہ استحقاق سلب کے لئے بین مردری ہے انہیں؟

جمہورنقہا وال بات کے قائل ہیں کر استحقاق سلب کے لئے بینہ ہیں کرنا ضروری ہے، جب تک قائل بینہ ہیں ندکرے کا کرنل ای نے کیا ہے واس کا دعویٰ استحقاق سلب میں مقبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ صدیث باب میں" له علیه بینة "کے الفاظ کی تقریح ہے۔

دوسری طرف امام مالک ادرامام اوزای کامسلک یہ ہے کداس کے لئے بیند کی کوئی ضرورت

<sup>(</sup>۱) النظرلهيلة المستقلة «كشف البارى «كتاب الخمس» ص: ٣٤٩» و درس مسلم :٣٢/٢ « وللريزكرمذى :٣/ ٢٣٢ ، والدرالمنظود:٣٨/٣ » وللريزية فارى : ٣٨٦/٢

سيس ، قائل كا تا كمناكا في بكر: " اناقطته ".

ان کی دلیل حضرت ابوقادہ اور معاذبن الجموح می حدیثیں ہیں، کدان میں تی علیہ السلام نے ان دونوں سے کوئی بینہ اور تم وغیرہ نہیں ما کلی۔

لیکن مافق ابن جر قرباتے ہیں کہ ابوقادہ سے گوائی نہ ماسکنے کادوئ اس لئے درست نہیں کہ واقدی کی مغازی میں آیا ہے کہ اوس بن خواتی نے اس موقع پر گوائی دی تھی۔

ادراگر بالغرض سیحے نہ بھی ہوتو مکن ہے کہ نبی علیدالسلام کو کی اور ذریعے سے یہ بات معلوم ہوگئ ہوکہ قاتل ابوقار ڈی میں۔(۱)

### سلب ہے شمل ایا جائے گایانہیں؟

سلب کے بارے میں ایک مسئلہ یہ می ہے کہ سلب سے ٹمس لیاجائے گایانہیں؟ چنانچہ اس مسئلے میں جار ندا ہب منقول ہیں۔

(۱) شافعیہ(ان کے مشہور تول کے مطابق) اور حنابلہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ سلب علی تخمیس جاری نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ سلب قاتل کے حوالے کردیا جائے گااور اس میں سے ٹس نہیں لیا جائے گا۔

ان دعزات كاديل صحيم مل دعزت فالدبن وليدكى عديث ب" أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قسلس " يك" آپ عليه السلب الفاتل مولم يخمس السلب " يك" آپ عليه السلام فسلب تاكر كوريخ كاسم جارى كيا اوراس في منيس ليا" -

(r) .... المام اوز ائ اورالم محول كيز ديك سلب كالبح فس تكالا جائكا-

ان معزات كى دليل آيت قرآنى: واعلموا أنسا غنيمتم من دى فأن لِلْه حمسه ولسلوسول " ب، كرية يت عام ب، چنانچ فنائم من مطلقاً فس ليخ كالمل جارى موكا - كى ندب معزت ابن مباس كام كي ب

السلب خسمه موذلك إليه "ك"ام المريد كه كسلب كى مقدار بهت زياده عقواس كالميس

كركاوراس كااختيارامام كوموكا"\_

ان کی دلیل ابن سیرین ہے مروی مدیث ہے کہ براہ بن مالک وایک مرجہ دوکھن ملیں اور دوسرا سان می دلیا ابن سیرین ہے مروی مدیث ہے کہ براہ بن مالک وایک مرجہ دوکھن ملیں اور دوسرا سامان مجی ملا ہواس موقع پر حضرت ابوطلو نے فرمایا کہ بم پہلے سلب میں ہے شمس میں اس کا مسلب جو ہے وہ معتدب مال ہے ،اس لئے میں اس کا تمس اوں گا۔ چنا نچہ یہ پہلا سلب تھا جس میں جس کو میں ہوگی میں مولی ،اس سلب کی مقد ارتمیں برارتھی۔

(۳) .....ای مسئلے میں چوقھا فدہب دننیہ اور مالکیہ کا ہے ان دعنرات کے زو کیک سلب مقول دومرے فتائم کی طرح ہے، بیقائل کے ساتھ پینٹھی نہیں، بلکہ قائل و غیر قائل سب اس میں برابر ہیں، سلب کو امام کلل کے طور یردے گا۔

اب احناف کے ہاں کل التنفیل منائم کودار الاسلام منتقل کرنے ہے تیل توار بعد الاخماس ہاور دار الاسلام خفش کرنے کے بعد نمس ہے۔

اور مالکیہ کے نزد کی ہرحال میں ٹمس ہے اور امام کی رائے پرموتو ف ہے ، و واگر مناسب سمجے گا تو قاتل کود ہے کا ، ورنٹیس ۔ (۱)

**የት** ነት የት

#### باب حكم الأسارئ

## فديه كرتيريول كوجهور فكاحكم

"عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين "(رواه الترمذي)

اس مسئا میں بنتا ف ہے کہ کفار کے جنگی قید ہوں کوفدیہ لے کرمپھوڑ ویتا جائز ہے یانہیں؟ ائر ملا فیفر ماتے ہیں کہ کفار کے جنگی قید ہوں کوفدیہ لے کرمپھوڑ ویتا جائز ہے،فدیہ فواہ بالمال ہو یا ان مسلمان قید ہوں کے بدلے ہیں ہوجو کفار کے قبضے ہیں ہیں۔ ان معرات کا استدلال " اسادی بدو" کوا تھے اور مدیث باب ہے کہ اسادی بدو اللہ اور مدیث باب ہے کہ اسادی بدو سے الل اللہ میں ایک مشرک کودومسلمان قید ہوں کے بدلے میں تجوڑ ویے کاذکر ہے۔

حطرات صاحبین فرماتے ہیں کہ فلیہ بالمعال تو جائز بھی البت فلیہ بالاصاری المسلمین جائزے، کے کفارقید ہوں کوسلمان قید ہوں کے بدلے ہی جمہور دیا جائے، اور بیام ابوطیفی ایک روایت ہے۔

جَبَدا مام الوصنيف كم مشهورروايت يه كرندف لميه بالمال ما تزب اورزف لمه بالأسارى المسلمين. (١)

الم ابوطنيد كل طرف ان روايات كاجن عجمور في استدال كيا بجواب يبكريد مسمنوخ بين ماورنا في ميت كريم به العلواالم المعشر كين حيث وجلتموهم ". كوكريد كيت مين مادري في المعالم المعالم المعالم المالي المعالم المعا

## کا فرقیدی کو بغیر کسی فدید کے چھوڑنے کا حکم

"عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً فيها نجلطجانت برجل من بني حنيفة يقال له لمامة بن أثال سيدأهل اليمامة ..... فقال رسول الخصلى الله عليه وسلم: أطلِقو المامة ... إلخ " (رواه سلم)

اس سئلہ میں معزات فقہا مکا اختلاف ہے کہ کا فرقیدی کو بغیر کی فدیہ کے چھوڑ دیا جائز ہے انہیں؟

> ا مام شافی کے فزد کے جائز ہے۔ جبکہ امام ابو صنیفیہ امام مالک اور امام احمد کے فزد کیسٹا جائز ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) کین اورائن او تراح بین کر بوتب مرورت و حاجت منز کے ذریک ال کوئی علی مجوز کا جا زے اور سلمان تید میں کے بدلے علی مجوز المی جا زے۔

<sup>(</sup>٢) درس مسلم: ٣٢٤/٢ ، وكلما في كشف الباري ،كتاب الجهانوالسير: ٢٣١/٢

<sup>(</sup>٣) الرباد على منيك فيه كافريك إلى على المرب ال

ولائل ائمه

امام شافق مدیث باب می ثمار بن ا ال کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول الشملی الشملی الشملی من عمار بن ا ال کو بغیر کسی فدیہ کے جمعور ویا۔

نيزال مثانى آست قرآني: " فإمّامنًا بعدو إمّافداء " يجى استدلال كرت بي -

حفرات جمہوران دونوں دائل کے جواب علی یہ کہتے ہیں کہ حدیث باب ادرآیت فیکورہ علی جو میں کہ حدیث باب ادرآیت فیکورہ علی جو می میں کہ حدیث باب ادرآیت کریمہ:" علی جو میم فیکور ہے وہ منسوخ ہے،اور نائخ '' آیة السیف'' ہے، جو جمہور کی دلیل ہے بینی یہ آیت کریمہ نازل کی فاقتلوا المعشر کین حیث و جلتموھم ". کیونکہ اس بارے میں یہ آیت سب سے آخر میں نازل کی میں ہے۔ (۱) واللہ اعلم

\*\*

باب الأمان

## عورت کے امان دینے کا حکم

"عن أم هاني" قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قداجرنامَن أجرتِ ياأم هانيً...الخ "(رداه البخاري)

مدیث باب اس مسلم می مرزع ہے کہ حورت امان دے عتی ہے، نیزیہ کہ اس کے امان دیے ہوئے فض کولل کرنا حرام ہے، کی جمہور علما و کا ند ہب ہے۔ (۲)

البتہ مالکیہ میں ہے دو معزات عبدالملک بن ماحثون اور محون رحم بما اللہ فی جمہورہے ہٹ کریہ کہاہے کہ ورت کا مان ویتا امام دفت کی اجازت پرموتون ہے، اگروہ اس کونا فذکرے تو میج ہے، درنہ.

<sup>=</sup> خرورت وحاجت دخنیہ کے زویک بال کے عمل عمل عمل عجوز کا جائزے اور مسلمان قد می ل کے جدلے عمل مجاوز کا بھی کی جائزے بھی بغیر کی بدلے کی جوزو یا جائز ہیں۔والشدائل مو حوص مسلم للاستاذالم معدوم: ۲۳۵/۲)

<sup>(</sup>۱) ترس مسلم ملخصاً : ۲۳۵/۲

 <sup>(</sup>٢) انظر لخصيل المذاهب الأربعة ، العشي : ٩٥/٩ ا

مردوداليكن يقول شاذ ب\_والفول ماقاله الجمهور \_(١)

# غلام کے امان دینے کا تھم

"عن عملى بن أبى طبالب وعبدالله بن عمر وعن النبى صبلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بهاأدناهم...الخ "(رواه النرملي)

صدیث باب کامطلب یہ ہے کہ اگر کمی حربی کومسلمانوں کی طرف سے امان دیاجاتا ہے تو یہ امان میں اسب کی طرف سے ہوگا،خواو امان دینے والا کم مرتبے کافخص ہویا طبقہ اشرافیہ کا مظام ہویا آزاد مرد ہویا مورت ماس کے بعد کمی کو یہ تنہیں ہے کہ اس امان کوتو ڑے اور جس کوامان دیا حمیا ہے اس کو کمی کشم کا ضرد پہنچا ہے۔

یے جونقل کیا گیاہے جمہور کا مسلک ہے کہ اگر غلام کی کوامان دے تو و و معتبر ہوگا۔احتاف میں سے امام محتم کا مسلک ہے۔ امام محتم کا مسلک ہی ہے۔

جبکه امام اعظم ابوصنیفهٔ اورامام ابو بوسف یه کیتے بین که غلام کا امان اس وقت معتبر ہوگا جب اس کا مالک اس کوتمال کی اجازت بھی وے،مطلب یہ کہ عبد ماذون کا امان معتبر ہے، فیر ماذون لیمنی مجور کا غیر معتبر۔

ابان حفرات کے درمیان کو یا کے عبد مجور میں اختلاف ہے ،عبد ماذ ون للقتال میں کو کی اختلاف نہیں۔(۲)

## بيچ كے امان دينے كاتھم

ابن المنذر ّنے فرمایا ہے کہ میں یعنی بچے کے امان کے غیر معتبر ہونے پراہل علم کا اجماع ہے۔ لیکن حافظ ابن مجرّنے ان کے اس کلام سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیٹھم مطلق نہیں ہے، بلکہ مقید ہے، چتانچے میں مرائق اورممیز ونہیم کا امان معتبر ہے۔

ليكن خودا مام شافي مبيميز كامان كوغير معتر مجمة بي، كالصبي الغير المميز.

احناف کے زدیک اس مسئلے کی تعمیل یہ ہے کہ امام ابوضیف کے ہاں مبی میز اگر مجود عن التتال

<sup>(</sup>۱)کشف الماری ،کتاب المحزیة ، ص ۵۹۳۰

<sup>(</sup>r) كشف البارى مكتاب السزية مص: 100

موتواس کاا مان فیرمعتر ہے، لیکن امام محداس امان کی صحت کے قائل ہیں۔

اورا مرمبی میز ماذون للقال موتوسب كنزد يك اس كاامان معترومقبول ب-

امام مالک کے شاگر دھون مطلقا صی میز کے امان کے معتبر ہونے کے قائل ہیں، جبکہ ان کے دیگر تلانہ واس کو امام کی اجازت سے مشروط کہتے ہیں۔

جب کرام احم ہے اس ملط میں دوروایتی منقول میں ،ایک میں محت کے قائل ہیں ،دومری میں عدم محت کے ۔(۱)

\*\*\*

باب الجزية

جزیکن کفارے لیاجا تاہے؟

"عن ابن عباس قال رصول الله صلى الله عليه وسلم .....وليس على المسلمين جزية "(رواه الترملي)"

ال مديث ك تحت دومسط مان ك مات ميل

پېلامىكە

ال بارے میں اختلاف ہے کہ جزیر تمام فیر مسلموں سے لیاجائے گایا سرف الل کتاب ہے؟ امام شافع کے نزد یک جزیہ سرف الل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے مگروہ مجوں کو بھی اہل کتاب کے تھم میں شامل قرار دیتے ہیں۔

امام الک کے فزد کے سوائے مرقد کے ہرکافرے جزیہ پرمصالحت ہوسکتی ہے۔ ادرامام ابومنیفرگا سلک صاحب روح المعانی نے یہ بیان کیا ہے کہ جزیدالل کتاب سے توسب سے لیا جائے گالیکن مشرکین عمل سے تصبیص ہے کہ مشرکین مجم اور بھوس سے تو لیا جائے گا محرمشرکین عرب

<sup>(</sup>١) راجع لهذا الطعيل اكشف الباري :كتاب المبرية ، ص: ٩ ٩ ٥

ے تیول نبیل کیا جائے گا کیونکدان کا تخربہت بخت ہے، توان کی دوئی صور تی جی ان جنگ ایا ''اسلام''۔(۱) دوسرا مسئلہ

ال پرافغان ہے کہ اہل جزیہ میں ہے اگر کوئی اسلام لے آئے آوال پر ہے جزیہ ساقط ہو جائے گا
البتہ جس فض پر جزید واجب ہو چکا ہوا ور پھر وہ اسلام لے آئے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔
امام شافعی اور ابن شرمہ کے زدیک ایسے فض سے وہ واجب شدہ جزید وسول کیا جائے گا۔
جبکہ حنفیہ مالکیہ اور حزا بلہ کے نزدیک جزید ہیں لیا جائے گا۔

دلائلِ ائمَہ

جمہور کا استدلال اس بارے علی دعفرت این عمر کی مدیث باب ہے ہے "لیس علی المسلمین جزیة ".

نیز جم طبرانی اوسط می حضرت این عمری مرفوع مدیث ب "مَن اسلم فلا جزید علیه".

امام شافع کزد یک مدیث باب کا مطلب یہ ب کے مسلمان پرابتدا و بر نیس لگایا جاسکالین جمہورکا کہنا یہ ب کے مسلمان پرابتدا و بریا تا کدنہ ہونا تو بد سیات میں سے تعالمے بتانے کی ضرورت نہتی ، البذا مدیث باب کا اصل فشا و بی ہے کہ ذمی کے مسلمان ہونے کے بعداس پر جزید عا کم نیس کیا جاسکا۔ (۲)

### جزيه كى مقدار كيا موگ؟

الم توري ،ابوعبية ،ا يك روايت يس الم احد كالفهب يه ب كه جزيد كى كوئى خاص مقدار متعين

<sup>(</sup>١) انظر لهذه المسئلة ، تكملة فتح الملهم ٢٠/٣٠ ، كتاب الجهادو السير ، مسئلة أخلالجزية من غير أهل الكتاب .

<sup>(</sup>٢) راجع ، درس ترمذي : ٣٨٣/٢ ، إتمام الباري : ٥٨٥/٤ ، وانظر للبسط ، الدوالمنظر د: ٣٨/٣

<sup>(</sup>٣) راجع «المغني لامن قلنامة . ٢ / ٣٦٤ ، وإعلاه السنن : ٢ / ٢٣١ ، وأوجز المسالك : ٢٠٠/٦

نیس امام کی رائے پر معصرے کہ کم وصول کرے یا ایادہ۔

ا مام شائن کا مسلک یہ ہے کہ فن اور نقیر دولوں ہے ایک ہی ویناروسول کیا جائے گا۔البت امام کو یہا اوس کے کا مسلک ہے کہ فن اور نقیر دولوں ہے ایک ہی است کر ہے ، یہاں تک کہ جا رہ ان ان سے کو یہا است کر ہے ، یہاں تک کہ جا رہ باران ہے لیے جا تیں۔
لے لیے جا تیں۔

ا مام ما لک کا تول مخاریہ ہے کہ مونے والوں سے جارد بناراور جاندی والوں سے جالیس درہم لیے جائمیں کے ۔اوراکراس کی طاقت نہ او تو بقدر ضرورت کم کردیا جائے گا۔

حتابلہ میں سے امام ابو بھر کامسلک مختاریے کے جزید کی کم سے کم مقد ارا یک وینار ہے ، اکثر کی مدم تحروبیں ، امام احمد سے ایک روایت یہ می مروی ہے۔ (۱)

\*\*

باب حكم الجاسوس

### جاسوس كالحكم

"عن على يقول: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعلالى ناس من العشركين من أهل مكل ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : باحاطب إماهذا؟ ..... قال عمر : يارسول الله : دُعْنى ، أضرب عنق هذا المنافق ، قال: إنه قلط هلابراً ... النح "روزه البنادي )

ماسوس کی مختلف میں جیں مثالی کا فرحر لی ، ماہد ، ذمی مسلمان اور مستا من ، ذیل جی ہم ہرا یک کا تکم بیان کریں ہے۔

جاسو*ی ح*ر کی کا تحکم

مارادون كت يس كه كافرح لي جاروس ولل كرنا بالا جماع جائز بـــــــ (١)

<sup>(1)</sup> راجع لفصيل أدلة علم المستلة ، كشف البارى ،كتاب الجزية ، ص: ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٢٦٤

<sup>(</sup>۲) شرح البوري على صحيح مسلم : ۳-۴/۴

### جاسوب ذى كاتحكم

معامداورذی اگرمسلمانوں کے خلاف جاسوی کرے بتواس میں اختلاف ہے۔

(۱) ....جبورفقها م كنزد ك ماسوى كرنے كى وجد ال كام دفت ليس موكا۔

(۲) .....ا حناف وشوائع کہتے ہیں کہ بداگر چنقفی مہدنیں الکن حاکم وقت کوچاہے کدا ہے تحت مزاد ہاوا کے کہ اے تحت مزاد ہاوا کے بھوائع کہتے ہیں کداگرذی یا معاہدے جاسوی ندکرنے کی شرط پرمعاہدہ موا مورق پھرینقفی عہد ہاوراس کولل کرنا جائز ہے۔

(۳) .....امام مالک اورا ما اوزائ کتے ہیں کہ جاسوی کی وجہ معاہداور ذی کا عمد باقی نہیں رہتا۔ ابنداس وَقِل کرنا جائز ہے۔ (۱)

جاسوس مسلم كاتكم

اگرایل اسلام کے خلاف جاسوی کرنے والاسلمان ہوتو احتاف وشوافع اورجمبورفقہا مے خدد کے اسے سرزا (تعزیر) دی جائے گی قبل کرنا جائز نہیں۔

پرتعزرين ان معزات نفسيل كى بـ

ا مام شافعی رواسب باب سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان جاسوس صاحب حیثیت ہوتو اسے معاف کردیا جائے۔

الم ابوضيفة اورالم اوزائ في فرماياك " يُعزُد ويُطال حبسه " الصرزادى جائ اورطويل عرمد ك لئ تيد عن ركها جائ -

امام مالک فرتے ہیں " بسجتھد فیدہ الإصام " " بعنی حاکم وقت اس کے بارے ہیں اجتہاد کرے" مطلب یہ ہے کہ اے تعزیراور آل دونوں کا افقیار ہے۔ جا ہے تو مزادے کر مجمور دے یا پھر آل کردے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک کے فرد کی مسلمان جاسوس کا آل جا تز ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) راجع ، فتح الباري: ٢ / ٢- ٢ ، وإعلاء السنن: ٥٦/١٣ ، وشرح النوويّ على صحيح مسلم:٣٠٢/٢

<sup>(</sup>٢) انظرلها الغميل ، شرح الروي على صحيح مسلم : ٢٠٢/٢ ، وعمدة اللاري : ٢٥٦/٦

جاسوب مستأمن كالحكم

علامہ مزحی فرماتے ہیں(۱) کہ معتامی کے ساتھ اگر معاہدہ کے وقت بے شرط رکی گل کدوہ مسلمانوں کی جاسوی کی وقت بے شرط رکی گل کدوہ مسلمانوں کی جاسوی کی وقت بے شرط رکی گل حرج مسلمانوں کی جاسوی کی وقت بے شرط رکی جاری کے باوجود اگر اس نے جاسوی کی وقت ہے گا کہ دوہرون کے لئے نشان جبرت ہے ۔ (۱)

ቷ..... ቷ

<sup>(1)</sup> راجع ، إعلاه السنن: ٢ / ٥٤/

<sup>(</sup>۲) هذا التقصيل كله ماخرلامن كشف البارى دكتاب الجهانوالسير، ص: ۲۵۸ ، وانظر أيضاً ، الدرالمستود: ۲۸۲ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷

### كتاب اللباس

# ریشی لباس کے استعال کا تھم

"عن أنس أن عبدالرحمن بن عوف والزبيربن العوام وضى الله عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهمافرخص لهمافي قمص الحرير" (رواه النرمذي)

مردول کے لئے ریٹم کااستعال عام حالات میں ائر اربعہ کے زو کی بالا تفاق نا جائز ہے اور حالت اضطراری میں بالا تفاق جائز ہے۔

البته بیاری اور جنگ دسفر وغیر و میں حریر خالص کا استعمال سردوں کے لئے استعمال کرنا جائز ہے انہیں؟ اس میں اختلا ن ہے۔

امام ابو صنیف آورامام ما لک کے نزویک اس صورت بی حریر خالص کا استعمال کری جا ترنبیں ہے۔ امام شافعی ،امام احمد اور صاحبین کے نزویک اس صورت میں خالص ریشی لباس کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے۔(۱)

#### ولائل فغهاء

المام ثنانین ،امام احمد اور مساحبین مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔ کدرسول الله ملی الله علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنهما کوریشی قیم استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔

الم ابومنیف اورالم مالک ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں ریٹی لباس کے استعال کی منعال کی منافعت وارد ہوئی ہے، ترندی کی روایت ہے " حسوم لباس المحسوبوو اللهب علی ذکور امنی

<sup>(</sup>ا)راجع ، إغلاء السن ٢ ٢/١٤ ، وردالمحتار . ٢٢٥/٥ ؛

واحل لإنالهم".

جہال تک مدیث باب کآعلق ہے اس کویہ حضرات حالت اضطراریاان دو محلبہ کرام رضی اللہ عنہا کی خصوصیت رجمول کرتے ہیں۔(۱)

# ریشی بچھونے کے استعال کا تھم

"عن حليفة قال: نهاناالنبي صلى الله عليه وسلم.....وعن أبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه "(رواه البخاري)

ریشم کو پھونے ،بستر اور تکیے کے طور پراسته ال کرنا جائز ہے یانبیں ،اس بھی اختلاف ہے۔ معنرات مالکیے بشافعیداور مساحبین کے نزدیک نا جائز ہے ،یہ معنرات مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

الم ابو عنید اور مالکید میں سے ابن الماجنون اور بعض شوافع کے نزدیک ریٹی کچھونے کا استعال مردد س کے لئے جائز ہے۔ (۱)

ان کا استدال دعفرت این مهای کی دوایت سے ہیں جود کیے عن مسعر عن داشد... " کے طریق سے مردی ہے " دایت فی مجلس ابن عباس موفقة حریو" موفقه کی کو کہتے ہیں۔خودرسول اللہ ملی اللہ علیہ کا مملی اللہ علیہ کی معلی کے پرلیک لگانامروی ہے۔

جہاں کے مدیث باب کاتعلق ہواس کے نتاف جوابات دیے محے ہیں۔

لین می بات بیمعلوم اوق ہے جوبعض حنی علاء نے کسی ہے کہ بیمدیث امام ابو صنیفہ کی پنی اورانام ابو صنیفہ کی بیٹی دیست کی ماورانام ابو حنیفہ نے الم ایا ہے کہ " إذاصت الم حدیث فہو ملھبی " البذااس مدیث پراگر عمل کیا جائے جیس کی اجائے مسلک کے خلاف نہیں کہا جاسکا۔ (۲) دانداعلم دانداعلم

<sup>(</sup>۱)کشف الباری ،کتاب اللباس ،ص: [۱۹۱ موانظرآیصاً ، لکملة فتح الملهم: ۱۱۱/۳ مکتاب اللباس والزينة ، باب بناحا ليس الحريرللرجل (۱۱کان) به حکة أو نجوها

<sup>(</sup>۲) فتح الباري . ۱۳/۲۲ ، وهيدة اللباري : ۱۳/۲۲

<sup>(</sup>۳) ملخصأمن كشف الباري «كتاب اللباس « ص: ۹۹

### سرخ رنگ کے کپڑے استعال کرنے کا تھم

"عن البراء بن عازت قال أمرناالنبي صلى الله عليه وسلم بسبع.....ونهاناعن لبس الحرير.....والميالرالحمر "(رواه البخاري)

مردول کے لئے سرخ رنگ کا کپڑااستعال کرناجائزے یانبیں؟اس سلسلے میں روایات مختلف یں۔

بعض روایات ہے جواز اور بعض ہے عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔روایات کے اس تعارض کی وجہ سے نقبها م کے اقرال میں مختلف ہیں۔

چنانچ بعض علا و نے اس کومطلقاً جائز ، بعضوں نے مطلقاً نا جائز کہا ہے، معزات حننیہ کے ہال اس میں سات سے زیادہ اقوال ہیں بعض کے نزدیک حرام بعض کے نزدیک مباح ، بعض کے نزدیک مستحب بعض کے نزدیک مکردہ تنزیمی ہے ، لیکن ترجیح کراہت تنزیمی کے قول کو ہے۔ (۱)

بہر حال یہ تعمیل ممرے سرخ رنگ کے کپڑے ہے متعلق ہے،البتہ ملکے سرخ رنگ کا کپڑا، یا ایسا کپڑا جس میں سرخ دھاریاں ہوں، بلا کراہت جائز ہے۔(۲)

# عصفر میں رکھے ہوئے کیڑوں کا حکم

" عن على قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر "(رواه ع)

" توب مصفر" غفر سے رسلے ہوئے کرے کو کہتے ہیں،اور مصفر ایک فاص تم کے زرد رگ کا بودا ہے۔ اور مصفر ایک فاص تم کے زرد رگ کا بودا ہے۔ میں اور اردو میں اس کوا کسم" کہتے ہیں۔

مدیث باب سے استذلال کر کے حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لئے توب مصر کاستعال کروہ تحری ہے، ابن قدالہ نے حنابلہ کے ہاں بھی کراہت کا قول نقل کیا ہے۔

الم شانق کا قول مشہور اباحت کا ہے، لیکن الم بیمانی نے فرمایا کہ غالباالم شانق کے نمی کی روایت نبیر پنجی تھی ، بیمانی نے کراہت کورائ قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) إسلاماللتاري: ۱۲۵/۲

<sup>(</sup>٢)كشف الباري «كتاب اللباس «ص: ٢٠٨»، وانظرايضاً ، تقرير ترمذي :٣٣٥/٢ ، والعوالمنضود: ١٣٤/١

امام ما لک سے مختلف روایات منقول میں لیکن مشبوریہ ہے کہ اگر اس کار تک زیادہ محمرانہ ہوتو مبائز ہے، البت اسم کار تک کبرا ہوتو ان کے نزدیک مجمی مکروہ ہے۔

یادر ہے کہ ائمہ کے نزدیک توب معصفر کی یہ ممانعت مرف مردوں کے لئے ہے، مورتوں کی اندوں کے لئے ہے، مورتوں کے لئے ہے

# زعفران میں رکھے ہوئے کپڑوں کا تھم

"عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفو الرجل "(رواه البعاري) زعفران على ديج ، وي المتال مردول ك لئ جائز بانا جائز؟ اس عن اختلاف

<del>ڄ</del>

ا مام ما لکٹے کے نزد کیاس کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے، البتہ کپڑوں میں استعمال کر سکتے میں، بدن میں نبیس ۔

جہور کے زدیک اس کا استمال مطاقا ممنوع ہے، جسم میں بھی اور کیڑوں میں بھی، دونوں میں استمال مطاقا ممنوع ہے، جسم میں بھی النبی صلی افلہ علیہ استمال کروہ تحرکی ہے، کیونکہ حدیث باب میں مطاقا ممانعت ہے" لھی النبی صلی افلہ علیہ وصلم ان یتزعفر الرجل" (رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے زعفران میں ریتے ہوئے کیڑے بہتے ہے منع فرمایا) نزعفر کے منی زعفران میں ریکے کرنے کے آتے ہیں۔

دخرات الكيدموّ طاامام مالك كى روايت سے استدلال كرتے ہيں جس مي دخرت عبدالله بن عرف من مخرت عبدالله بن عرف من مخر من عبدالله بن عرف من کے بارے میں ہے " كان بهلبس النوب المصبوغ بالزعفر ان " ( يعنى دعزت عبدالله بن عرف الله بن

علامداین البهام فرماتے ہیں کہ جمہور نے محرم کو میج پرتر جیج دیتے ہوئے نہی پھل کیا،اگر چہ المحت کی روایات بھی ہیں۔(۱)

## مية كى كھال سے انتفاع كاتكم

" عن ابن عباس يقول: مالت شاة فقال رسول المصلى الله عليه وسلم المعلها:

<sup>(</sup>۱) كشف الباري ، كتاب اللباس مص: ٢ - ٢ ، وانظرابط ، الدرالمنظود: ١٢٩/٦

<sup>(</sup>٢) كشف الباري وكتاب اللباس وص: ٢٠٥ وانظر أيضا وكشف الباري وكتاب الداء عد ١٠٠٠ م

-[لانزعتم جلد هالم دبغتموه فاستمتعتم به "(رواه الترملي)

مرے ہوئے جانور کی کھال سے انتفاع جائز ہے یائیس؟اس بارے میں فقہاء کے تمن اقوال

ين:

ببلاتول

ببلاتول جمہورعلاء کا ہےان کے نزد کی دباغت دینے کے بعد جانور کی کھال سے انفاع جائز

ج.

ید حضرات ایک تو صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، دوسرے وہ حضرت ابن عبال کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، دوسرے وہ حضرت ابن عبال کو بھی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس کے الفاظ ہیں" آیما بھاب دہن فقد طہر ". یعن جس کھال کو بھی دیا جائے وہ یاک ہوجاتی ہے۔

البت حفزات حنفیہ نے اس سے انسان اور فزریکی کھال کوشٹی کیا ہے۔ اور حفزات شافعیہ نے فزر کے ساتھ کلب کو بھی سے۔ فزر کے ساتھ کلب کو بھی ہے۔ فزر کے ساتھ کلب کو بھی ہے۔ ان کے فزد کی بھی ہے۔ امام یا لک اور ایام احمد کا آخری آول مجی اس کے مطابق ہے۔

دوسراقول

دوسراقول یہ ہے کہ جلود میت سے دباغت سے پہلے اور دباغت کے بعدوونوں میں انغار جائز ہے، ابن شہاب نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔

تميراتول

تیراتول امام مالک اورامام احمد کا ب،ان کے نزدیک دباغت کے بعد مجی جلودے انتاع جائز جی ہے۔

ید معزات معزرت عبدالله بن عکیم لین کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرایا کہ مارے میں انہوں نے فرای معنورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کا خط آپ کی وفات سے چندون قبل آیا اس میں تھا" لان عضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کا خط آپ کی وفات سے چندون قبل آیا اس میں تھا"

مي معرات ابوداؤداور ترفي كي روايت على استدلال كرتے بي "إنه عليه السلام نهى

عن جلودالسباع أن تفتوش ".

کین جمہورنے اس نی کوانفاع تبل الدباغ پر محول کیا ہے کہ دبا خت سے پہلے کھال سے انفاع درست نہیں۔ درست نہیں۔

لین جیما کہ بہلے گذرچکا ہے کہ امام مالک اورامام احمد کا آخری قول جمہور کے مطابق ہے، انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کرلیا تھا۔ (۱)

## سونے کی انگوشی کا حکم

" عن عبدالله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبخد خاتماً من ذهب، وجعل لحصّه ممايّلي كفه الماتخذه الناس المرمي به و اتبخد خاتماً من ورق أو فضّة "(رواه البخاري)

مردوں کے لئے سونے کی انگوشی کا استعال ائد اربد اور جمبور کے زویک ناجائز اور حرام ہے۔

اس لئے کہ مدیث میں آیا ہے ، آپ نے فر مایاسونا اور دیشم میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں،

اگر چہن علما ہ نے اس کی حرمت پراجماع نقل کیا ہے ، تا ہم این حزم اور اسحاق بن را ہویہ وفیرہ کے

زدیک بیحرام ہیں، بلدمباح ہے ، بعض علما ہ نے اسے کروہ تنز کی کہا ہے ، رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے

حرمت کا تھم نازل ہونے سے مہلے سونے کی انگوشی بہنی ہے۔ (۱)

# حا ندى كى انگوشى كاتقكم

"عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذخاتماً من ذهب أوفظة ... إلخ "(دراه البخاري)

جہورنقہا و کے زویک چا عری کی انگوشی کا استعال مردوں کے لئے جائز ہے۔البتہ جا عری کی مقدارا کی مثقال سے کم مونی جائے بعن ساڑھے جار ماش سے زیادہ نہیں ہونی جا ہے، جیسا کہ ایک مدیث میں" و لائینم مشقالاً " کہ کراس کی تقریح کردی ہے۔

بعض ملاء نے یا عری کی انگوشی عام اوگوں کے لئے کروہ کہا ہے البتہ بادشاہ اور قامنی وفیرہ کے

<sup>(</sup>۱) كشف البلوى دكتاب اللبائح والصيد، ص: ٢٩٩، وانظر أيضا ، نفحات الصليح: ٢٨٥/٢ ، وقتح الملهم ١١٢/٣٠

<sup>،</sup> باب طهارة جار دالميتة بالنباغ .

<sup>(</sup>۲)کشف البازی مکتاب اللباس مص: ۲۲۰

لے اکرامت مائزے۔ یہ عرات ابور یماند کی روایت سے استدلال کرتے میں شے امام احمد نے نقل کیا ہے۔ یہ علی اللہ علیه وصلم نهی عن النجائم إلاللہ سلطان ".

جنوركا استداال مديث باب سے ب

جہال تک ابور یمانہ کی روایت کا تعلق ہے تواسے امام مالک اور امام اتر و فیرومحدثین نے ضعیف قرار دیا ہے ، اور اگراسے می بھی جنا جائے تو اس میں وارونہی ، کرامت تنزیبی پڑمول ہوگی جوجواز کے ساتھ جمع ، وعلق ہے۔ (۱)

او ہے کی انگوشی کا تھم

يمتلكاب الكاح مى تنسيل كماتح كذرج كاب-

الکوشی کو نے ہاتھ میں بہنناافضل ہے؟

اس بارے شن وایات مختف واردہولی ہیں کے حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم وائی ہاتھ ش

بعض ملائے محدثین اس مس ترجیح کی طرف مائل ہوئے ہیں چنانچا مام بخاری اورامام ترفدی و فیرہ کی روایات کے اس میں میں ہے کہ اس میں ہے کہ و فیرہ کی روایات رائج ہیں بعض علاء نے اس طرح جمع کیا ہے کہ اکثر دا ہے دست مبادک ہیں مینج تھے اور گا ہے گا ہے با کمیں ہیں بھی بھی لیتے تھے۔

علاء كدرميان يستلم تنف فيه كالموضى كون س باته من ببناافضل ب؟

خود ملائے مننیہ بھی بھی اختلاف ہے بعض نے بائیں ہاتھ بھی پہننے کوافضل بتایا ہے،اور بعض نے دولوں کو معلائے مننیہ بھی بھی اختلاف ہے،اور بعض نے دولوں کو مساوی بتایا ہے۔شای نے بھی دوتول کھے ہیں۔ ملاعلی قاریؒ نے مندیکا کی تول دائیں کے افغال میں کے افغال ہے۔ افغال ہونے کا کھما ہے لیے نا خرج میں انجے وی تول ہے جوعلامہ شائ کی تحقیق ہے۔

ا مام لوویؓ نے دونوں میں بلا کراہت جائز ہونے پرعلا و کا جماع نقل کیا ہے۔ مالکیے نے باکی اتھ میں پینے کوافضل بتایا ہے۔

الغرض احادیث ہے بھی دونوں فعل ثابت میں اور علماء بھی ترجیح کے اعتبارے دونوں طرف کئے میں۔ میں۔درمخار میں آستانی نے قبل کیا ہے کہ دائمیں ہاتھ میں انگوشی کا بہننار وانفس کا شعار ہو گیا ہے اس لئے اُس

<sup>.</sup> (1) ملخصَّان کشف الباری دکتاب اللباس دص: ۲۲۱

ے احر از واجب ہے، صاحب ور مخار کھتے ہیں کو مکن ہاں خی روانفی کا شعار ہوا بہیں ہے۔ معرت گنگو بی ہے کو کب وری میں نقل کیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ میں انگوشی چونکہ روانفی کا شعار ہے اس لئے کروہ ہے۔

ب حضرت سہارنفوریؓ نے بذل المجو دیس بی تحریفر مایا ہے اور یہ بھی تحریفر مایا ہے کہ روائف کے کفریش کے کفریش کے کفریش کے کفریش کا کا تعدید ک

#### مسئله تضوير

" عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة فى البيت ونهى أن يصنع ذلك "(رواه الترمذي)

جمہورعلاء اورفقہائے اسلام کے نزدیک جاندار کی تصویر حرام ادر کہائر میں ہے ہو ہاہ وہ سایددار مجسم کی شکل میں ہویا اس کا سابینہ ہو۔

تعویر بناناتو مطلقاتمام صورتول می حرام ب،ای طرح تحرک دیوارول، کیرول اوردوسرے
اونچ مقامات پرتعویر دکھناحرام ب، البتدالی جگہ جہال آدی بینمتا، چلایالینتا بے چونکہ یہ مواضع
امتہان وتحقیریں،اس لئے اکثر نااء نے ایس صورت می تعویر دکھنے کو حرام نہیں کہا ہے، حفرات حفیہ کا
میں میں مسلک ہے۔ ابن قدار نے الفی 'میں حنا بلہ کا بھی میں مسلک نقل کیا ہے۔

حفزات مالکیہ سے مختلف روایات ہیں، سایہ والی مجسم تقویر کی حرمت پرتو ان کا اتفاق ہے، جیے بعض او کول کے جسم یا دگار کے طور پر بنادیے جاتے ہیں، ایسے جسم بالا تفاق حرام ہیں، البتہ کا غذاور کپڑے وغیرہ کی تقویر جس کا ساینہیں ہوتا ،اس میں ان کے ہاں اختاا ف پایا جاتا ہے، این القاسم وغیرہ نے اس کو جائز قرار دیا ،بعض نے اس کوحرام ،لیکن اکثر مالکی علی منے اس کو کرو و کہا ہے۔

حاصل اختلاف

حاصل بیکدائمہ اللہ کے فرد کے تصویر جائے جسم ہویا فیرجسم ببرمورت حرام ہے۔

<sup>(</sup>١) حصبائي بسرى شيرح شيسائيل ترمذي . ص. ٥٨ ، وانظرأيضاً ، الدوالمنظود: ١٠٠٠/١ وكشف الباوى مكتاب

الکید کے زدیک جسم تو حرام ہی ہے ،البتہ فیرجسم اکثر مالکید کے زدیک مروہ ہے ،بعض کے زدیک مروہ ہے ،بعض کے زدیک جائز ہے۔

حفزات مالکیم می زیدین خالد کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں بیا سنتاہ میں بیا سنتاہ میں بیا سنتاہ میں استفاء میں دیدین خالد کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے مرجود ہے" الاماکان رفعانی فوب" اس روایت میں اس تصویر کا استفاء کیا ہے جو کی کیڑے پر منتقل ہو، یعن تعماد رکی حرمت کے تعم ہے کیڑے میں یائی جانے والی تصویر مستقل ہے۔

کین جمہور کی طرف سے اس صدیث کا جواب ہے کہ اس بی " رفس اُلی اوب " سے مراد فیرجا عدار کی تصویر مراد ہے، جاندار کی ہیں۔

خودجمہور کا استدلال ان احادیث ہے جن می تصویر کا عدم جواز علی الاطلاق بیان کیا گیا ہے۔مثل مدیث باب۔()

### كيمر بي تصوير كاحكم

جہال تک کیرے کی تصور کا تعلق ہے تو اگر چرممر کے بعض علاء نے اس کے جواز کا فتوئی دیا ہے " پنانچ معرکے ایک مفتی علامہ الشیخ محر بخیت نے اس کے جواز پرایک دسالہ تحریکیا ہے جس کانام ہے " الجواب الشافی فی إباحة المتصوبو الفو تو طوافی ".

کین جہورالل فاوئ کالوی اس کے عدم جواز کا ہے۔ البتہ ضرورت کے مواقع اس سے متنیٰ بیں، مثلا شاختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ کے لئے تصویرا کی ضرورت بن کل ہے۔ چنا نچا ام محر "سیر کین ہے۔ چنا نچا ام محر "سیر کین ہے۔ چنا نچا ام محر "سیر کین ہے۔ جس میں تصویر ہے توا ہے استعمال کرسکتے ہیں، علامہ مردی اس کی علمت ہیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "لان مواضع العضوورة مستشاة من المعرمة کما فسی نساول المعینة " (کو تکر ضرورت کے مواقع حرمت سے متنی ہوتے ہیں، مثلا ضرورت کے دقت مردار جانور کھانے کی اجازت ہے)۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) كشف البارى ، كتاب اللباس ، ص: ۳۰۳ ، وتقرير ترمذى : ۳۲۷/۳ ، راجع لتفصيل هذه المسئلة ، قلهي مقالات ، للأستانالمحترم شيخ الإسلام محمد تقي العلمائي أنام الله إقبالهم : ۱/۳ • ۱ ، ولكملة فتح الملهم له : ۱۵۵/۳ ، كتاب اللباس والزينة ، مسئلة التصوير في الإسلام .

<sup>(+)</sup> واحت «كشف البازى «كشاب السلبانى «ص: ٣٠٤» و فقرير توملى :٣٢٩/٢ ، واجع للطعبيل « ظهى مقالات « للأستالمالسمتوم شبح الإسلام المعنى محمدتقى المحتمالي دامت فيوطبهم «ج:٣ ، ص:٣٣)

# فی وی، ویڈ بوادر کمپیوٹر کی تصویر کا تھم

جہاں تک کی ویژن ، ویڈ ہواور کمپیوٹری تصویر کاتعلق ہے تواس کے بارے ی جمہورالل ناوئ کا فوق کن عدم جواز کا ہوں گئے ہیں کہ ٹی وی پرآنے والی تصویر کاوی تھم ہے جود دسری عام تساویر کا ہے۔

البتہ بعض علاء کا کہنا ہے کہ یہ تصویر کے تھم میں نہیں ، بلکہ یہ تکس ہے جوشعا وَں اور لبروں کے فر رہے جد یہ تکنیک ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے ، لہذااس پرتصویر کی وحیدیں جاری نہیں ہوں گی ، یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب ٹی وی ، ویڈ ہواور کمپیوٹر ، کی ڈیزیس آنے والی اور محفوظ کی جانے والی تصویر میں کو کی اور شری تباحث ہوں جواز اور بعض علاء جواز کے قائل ہیں۔

کیکن اگراس می منظرات ہوں اور دوسری شرق مدود کا خیال ندر کھا گیا ہوتو و و بالا تغاق نا جائز اور حرام ہے۔ (۱)

# خضاب لگانے کا تکم

مہندی اورمرخ رنگ کا خضاب لگانابالا تفاق مستحب ہے، البتہ سیاہ رنگ کے خضاب (۲) ہیں اختلاف ہے، تین غداجب ہیں:

(۱) .... دعزات دنند كرزد يك مرودت شرعيدك وجه سياه خضاب لكانا جائز ب، مثلا جهاد

(۱) راجع ، كشف الباري مكتاب البلياس ،ص: ٢٠٨ ، و تبقريبر تبرمبذي : ٢٥ ١/٢ ، والبطر أيضاً ، فقهي مقالات ، للأستاذالمحترم شيخ الإسلام محمدتقي العثماني أدام الله بقاتهم فينا ،ج: ٢،ص: ١٣٢

(٢) حضور ملى اخد طبيد ملم ك خطاب كرار يد عمد والمات مختف ين:

"عن أبى رعثة لال: البث النبي صلى الله عليه وسلم .....ركان لعلطخ لحيته بالمحناه" (رواه أبو داؤد)
"عن النسانه شيل عن خطباب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخطب ...الغ" (رواه أبو داؤد)
ان داؤس مدين من آب ك نشاب ك بارت عن الإنامة تارش ب،اس كا كارة جيس برعي بن

- (۱). . " خطب لحيد" ليل" بمضها ولم يخطب أي كلها ".
- (۲) اور إیرکایا ع" قدخضب ای لحیته تو لم یخضب ای راحه ".
- (٣) . . اوراكي تو بديومكل به الله خطيب في وقلت وتوك في معظم الأوقات فأعبر كل به اوآه " لهما الأولان كل به اوآه " لهما الأول إلى المراكي بي \_ الله المراكية بي \_ .
- (م) ...فورا کی آورد جال ہے کہ جال ہے ۔ "خصصب" اس سے دراد ہے کے پارائی ماور جال ہے ۔ "معصب " اس سے دراد ہے کے پارائی ماور جال ہے ۔ العموال معصود: ۱۸۹/۲)

می وشنول پردعب والنے کے لئے کوئی بوڑھا جاہر سیاہ خضاب لگاتا ہے یابوڑھا شوہر جوان ہوی کے الم بنان کے لئے سیاہ خضاب لگاتا ہے توریہ کے الم بنان کے لئے سیاہ خضاب لگاتا ہے توریہ بلکرا مت جائز ہے البتہ عام عالات عم ضرورت شرعیہ کے بغیر سیاہ خضاب لگانا کروہ ہے۔

حنفی می بعض علماء نے سیاہ خضاب لگانے کومطلقاً جائز کہاہے، جاہے ضرورت ہویانہ ہو۔ (۲) ....شافعیداور حنا بلہ کے ہاں سیاہ خضاب کے متعلق دوقول ہیں تحریم کااور کراہت تنزیجی کا، امام نوویؓ نے تحریم کے قول کواضح کہاہے۔ جبکہ حنا بلہ کی مشہور روایت کراہت کی ہے۔

(٣)....امام ما لك ابن وبب نقل كيا به ووفر مات تح" لم اسمع في صبغ الشعرة بالسوادنهياً معلوماً ".

طامل یک جہاد دغیرہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے ساہ خضاب کا استعال بالا تفاق بلا کرا ہت جائز ہے اور دھوکہ دینے کے لئے بالا تفاق ممنوع ہے اور عام زینت کے لئے لگانے میں جمہور کے نزدیک کرا ہت ہے اور بعضول نے جائز کہا ہے۔

دلائل فقهاء

مانعین مجمسلم على معزت جابرگی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ فتح کمدے موقع پر معزت مدین کے موقع پر معزت مدین ایک مدین اللہ علیہ وہلم نے فرمایا" مدین اکبڑے والدابوقافہ لائے محے ،ان کے بال بالکل سفید تے ،آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا" عبروا هذا بشیء، واجتنبوالسواد".

اس روایت کی بنیاد پر جمهورسیاه خضاب کو کروه تحری یا تنزیمی کہتے ہیں۔

جومعزات اے جائز کہتے ہیں وو محابداور تابعین کے آثارے استدلال کرتے ہیں، چنانچہ

معرت حسن معزت حسين اور معزت عمان وغيرتم سياه خضاب لكا نامنقول ب-

تة زين حضرات مديث نمي كوفداع اوردهوك والى صورت يرجمول كرتے إيى-

كين ني كي احاديث چوكا مطلق بين اس كئ أبين مخصوص صورت رجمول كرنا خلاف ظاهر

ہ۔

مانعین ذکرکردوآ ٹارکے بارے یم کہتے ہیں کہاس بی سوادے فالعی سوادمراذییں، بلک مرخ رنگ کی آمیزش مجی اس کے ساتھ تھی۔ بہرمال یے تعمیل توسیاہ خضاب کے متعلق ہے، مہندی اور سرخ خضاب لگا نامسخب اور مسنون ہے۔ (۱)

# بالول كے ساتھ دوسرے بال جوڑنے كاتھم

"عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المفالواصلة والمستوصلة والواشعة والمستوضعة ... الغ "(دواه الترمذي)

حضرات فقہا و كنزوك بالوں كے ساتھ كوئى چيز جوڑنے كى تفصيل بى اختلاف ہے۔

(۱) .... بعض حضرات نے مطلقا وصل كومنوع قرار ديا ہے، جا ہے آدى كے بال ہوں يا فيرآ دى كے يا كوئى رئيم اور كيڑے دھا مے ہوں ، بالوں كے ساتھ اس طرح كى كوئى چيز جوڑنا مطلقا ممنوع ہے۔
حضرات مالكيدادرا كمرشوافع نے اس قول كوافتيار كيا ہے۔

(۲) .....انسان کے بال جوڑ ناتو مطلقاً ممنوع ہے، ای طرح انسان کے علاوہ کی اور چیز کے نجس بال جوڑ نامجی جائز نہیں، جیسے مروار جانور کے بال ہوتے ہیں البتدانسان کے علاوہ دوسرے پاک بال جوڑ ناجا رُزہے۔ بید مغزات حنفیا ورحنا بلداور بعض شوافع کا مسلک ہے۔

(٣) .....تيراتول يه يك بالول كرماته بالول كوجوز ناممنوع باور بالول كوعلاده الى المراس المرح كالول كوعلاده الى چيز جوز نامجى ممنوع به جس پر بال كا كمان بون كيكين الراس طرح كاكونى التباس نيس جونا بوتو مجر جازتا بوتو بحر ما نظاين جرّ ن اس قول كورنج دى ب-(١)

ቷ..... ቷ

<sup>()</sup> كشف الله ي مكاب اللياس من ٢٥٤ وانظر أيضه والغوالمنضود: ١٨٤/١

<sup>(</sup>٢) كشف الساري وكتاب البلياس وص: ١٨١ وكتاب النكاح وص: ٢٥٠ و ومطرأيضاً والعرالمنصود على مبن أمي

### كتاب الأطعمة

# خركوش كاشرع تحكم

"عن هشام بن يزيدقال سمعت السأيقول: الله جناارباً..... فأخذتها فأليت بها أباطلحة فلبحها بمروة فبعث معي بفخلها أوبور كهاإلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله فقلت: اكله، قال: قبله "(رواه النرمذي)

خر کوش کے تھم میں مفرات فقہا و کا اختاا ف ہے۔

چنانچے جمہور مانی مے نزو کے خرکوش حال ہے،ان کا استدلال مدیث باب ہے ہے۔

جبكة حضرت عروبن العاص ،ابن الي لي اورد منرت مكرم عكرابت القول ب وي دسرات فريد عكرابت القول ب وي دسرات فريد بن بن العاص ،ابن الي لي الورد من المسلم الله ما تقول في الأرنب؟ قال: لا أكله و لا أحرمه ، قلت : فإني آكل ما لا تحرمه ، ولم تحرم يا رسول الله الله الله الله على ...

اس مدیث مین منورا کرم سلی الله علیه وسلم فے خرکوش کے متعلق فر مایا که می است نہ کھا تا :ول اور نہ حرام کرویتا :ول ، کیوتا۔ مجھے اس کے بارے میں بتا کیا کراسے یش آتا ہے۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدمیث کی سند ضعف ہے ، رہ بمت ہونے کی صورت جس بید کرا بہت باہدی کرا بہت برجمول ہوگی۔(۱)

# ضب (محوه و گفتار) کا شرعی حکم

"عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن أكل الضب فقال: لااكله (١) كنف السادى وكناب النماليج والعبد وص: ٢٠٦ ، والطرأيطة والعبود: ٢٥/١ ، ولكملة فتع العلهم ١٦٠/١ ، وكملة فتع العلهم ١١٠/١ ، وكملة فتع العلهم ١٦٠/١ ، وكملة فتع العلهم ١١٠/١ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠ ، ولكملة ١١٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠ ، ولكملة فتع العلهم ١١٠ ، ولكملة العلم ١١٠ ، ولكملة ١١٠ ، ولكملة

ولاأحرمه "(رواه الترمذي)

"منب" بینی کوه و کفتار کھانے کے حکم میں حضرات فقہا و کا اختلا ف ہے۔

چنانچ جمہور علماء کے نزد کیا' ضب''کا کوشت مباح ہے، امام مالک ، امام شانعی ، امام احتراور ظاہر یہ کامسلک کی ہے۔

حضرات فقہا وکی ایک جماعت کے بزدیک گوہ حرام ہے، بید مسلک امام اعمش ،زید بن وہب اور حضرت علی سے مردی ہے۔

حنفیہ کے نزد یک ضب کا گوشت مروہ ہے۔امام طحادیؓ نے کروہ تنزیکی فرمایااور' بنایہ' میں علامہ یمنیؓ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کروہ تحر کی ہے۔

دلائلِ نقبهاء

جہور کا استداال حدیث باب ہے ، جس ہمعلوم ہوتا ہے کہ 'ضب' طال ہے۔ حرمت کے قائلین ابوداؤد جس عبدالرحلٰ بن قبل کی روایت سے استدلال کرتے ہیں "إن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نھی عن اکل الضب ".

علامہ بین نے اس مدے کوا سامیل بن عیاش کی وجہ سے معلول قرار دیا ہے۔

لین مافظ ابن جڑنے فر ہایا کہ اساعیل بن عیاش کی شامین سے روایات مقبول ہیں اور یہ مدیث وہ شامین سے روایت کو مفرت عائش کے مدیث وہ شامین سے روایت کو مفرت عائش کے ملاوہ ابن عسا کرنے اس روایت کو مفرت عائش کے ملم یق سے بحی نقل کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

ای طرح امام می نے "کتاب الآثار" می معزت عائشہ دوایت نقل کی ہے کہ ان کوکی نے" نسب" ہدید میں دیا ، انہوں نے ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے کھانے کے متعلق ہو چھاتو آپ نے انہیں مع فر ایا۔ اتنے میں ایک ساکل آیا ، معزت عائشہ نے اسے دی" ضب" کھلانا چا ہاتو حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر ایا " انسط عدید مالاتا کلین " . جوخودیس کھاری ، وواسے کھلاری ہو۔

الم مُرَرِّم ات مِن: " وبه ناحله وهو قول أبي حنيفة " . (١)

### ضبع (بجو) کھانے کا تکم

"عن ابن أبى عسارقال: قلت لجابر: الطبع الصيدي ؟ قال: نعم قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم قال: قلت: أقاله رسول الأصلى الأعليه وسلم ؟ قال: نعم قال: قلت: أقاله رسول الأصلى الأعليه وسلم ؟ قال: نعم "(رواه الزملي)

الرسمنا على اختااف ب كرشي "(بو) كا كما احال ب يا حرام؟

معرات ثما نعيد اور منا با فرمات بي كفيع عامل ب منافع المناس بكر منافع المنافع المنا

دلائل ائمه

" حضرات شافعیداور حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ منال ہے۔ منال ہے۔ فضی اللہ ہے۔

حفرات حنفیاور مالکید کی دلیل و وا مادیث میں جن کس کل ذی ناب من السباع "کوترام قرارویا کیا ہے، اس کلید من منع مجی وائل ہے۔ مثال حفرت این عباس کی روایت ہے " قبال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی مخلب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر".

نيزان كالكاستدال تردى على على منزت فزير بن يز مكادوايت سے ب:" قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع قال: أوياكل الضبع أحد".

جهال تك مديث باب كأحلق بسوال كا جواب يدب كرب مديث ابودا وُدهم آئى بادراس عمل كمان كاكوكي ذكريس، بورى دوايت السطرة ب- "عن جابوبن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الشعلية وسلم عن التنبع الحقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المعرم".

اس مدیث ہے ایسامعلوم :وتا ہے کہ کسی راوی فضع کے صیداور شکار ہونے کا مطلب یہ سمجما کد وحال ہے حالا تک شکار حرام جانوروں کا بھی :وتا ہے۔اوراس بنا و پرتساکا اُکل والاحمد بروحادیا۔(۱)

# محور ے کے گوشت کا شرعی تھم

" عن جابر قال: اطعمنارسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن

<sup>(</sup>١) ملحمًا من دوس ترملي ١٠٥/٣٠ والطرابعيَّا والدوالسندود على سين أبي داؤد: ١/٦ ٣

لحوم الحمر "(رواه الترملي)

محوزے کے کوشت کھانے کی شرعی حیثیت میں فقہا مکا ختلا ف ہے۔

امام شانعی ،امام احمد ، حنفیہ علی سے صاحبین اور جمہورعلماء کے نزدیک کھوڑے کا کوشت کھانا بلاکراہت جائزے۔

امام ابوضیفی اور امام ما لک کے نزدیک کروہ ہے۔ امام اعظم اور امام مالک کے کروہ تحری اور کروہ تخری اور کروہ تخریک دونوں طرح کی روایتی منقول ہیں۔ (۱) کروہ تنزیکی دونوں طرح کی روایتی منقول ہیں۔ (۱) دلائل فقہاء

جمہور مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔

ائ طرح معزت جابرگی روایت ہے می استدلال کرتے ہیں" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم النحير عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم النحيل ".

الم الوطنيفة الوداؤدكاروايت ساستدلال كرتيس "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم المخيل والبغال والحمير ".

جہاں تک جمہور کے استدلال کا تعلق ہاس کا جواب سے ہے کہ م اور میے کے تعارض کے وقت محرم کور جم ہوتی ہے۔(۱)

# مرهے کے کوشت کا حکم

" عن جابرٌ قال: أطعمنا رسول الله حسلى الله عليه وسلم لـحوم الخيل ونهاناعن لحوم الحمر "( رواه الترمذي)

حبروحشیه بالاتفاق طال بین البتر حسر إنسیه یعی گدموں کے گوشت کے تعم میں معزات نقہام کا اختلاف ہے۔

چنانچ جمہور علاء کے زو کے گدموں کا کوشت حرام ہے، ان کا استدلال صدیث باب ہے۔

<sup>(</sup>١) راجع ، شرح المهلب: ٢/٩ ، وأوجز المسالك ١٨٠/٩

<sup>(</sup>۲)كشف البازي ، كشاب اللبائح والصيد ،ص: ۱ ۲۹ ، و كذافي كشف البازي ،كتاب المغازي ،ص: ۳۳۲ ، وحرس مسلم ، ۳۳۹/۲ ، وتكملة فتح الملهم ; ۵۲۳/۳ ، كتاب الصيدو اللبائح ، باب إياحة أكل لحم النبل .

امام مالک ہے تمن روایتن جی ایک جمہور کے مطابق ،دوسری مطلقاً جواز کی اور تیسری کراہت کی ،(۱) معزرت ابن مباس ہے بھی جواز منقول ہے۔

جود مزات اے جائز کتے ہیں، ووابوداؤدی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کے حضورا کرم ملی الله علی دسمین حصوک، فالماحر منها ملی الله علی من سمین حصوک، فالماحر منها من أجل جنوال الفرية ، یعنی الجلالة " یعنی آب این کمروالوں کو کدھوں کا کوشت کھلا سکتے ہیں، عمل فرق کندگی کھانے کی وجہ سے آئیں جرام قرار دیا تھا۔

لیکن حافظ این جمر اورا مام نووی نے فر مایا که اس مدیث کی سند ضعیف ہے اور اس کامتن ا حادیث معجد کے نکالف ہونے کی وجہ سے شاذ ہے۔ (۲)

### درندوں کے گوشت کھانے کا حکم

"عن أبي هريرةً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم يوم خيبركل ذي ناب من السباع ...الخ "(رواه الترمذي)

اس مدیث می ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے مرکبلیوں والے ورعدوں کے کھانے سے منع فر مایا ہے۔

جمبورعلاه کے نزد یک یہ نی تح یم پرمحول ہے، چا نچ کھلے ں والے ورندوں (شرپیا وغیره) کا گشت حرام ہے، ای طرح چو نی ہے شکار کرنے والے جانور (شاہین، کرم وغیره) بھی حرام ہے، کونک سلم کی روایت بھی ہے تا کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر ".

الم ما لک کی مشہور روایت بھی کہلے ں والے درندے کروہ ہیں، حرام نہیں، ووقر آن کریم کی آیت کے موم سے استدلال کرتے ہیں" قبل لا آجد فی مناوحی بالی محرماعلی طاعم بطعمه بلاان یہ کون مینة او دمام سفوحا و لحم خنزیر". ووفر باتے ہیں کراس آیت بھی جن جانوروں کو حرام ترارویا ہے، ان بھی کہلے ں والے درندے شام نیس ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) فيع الباري (۱۹/۹ م

<sup>(</sup>٢) كشف الماري دكتاب الفعائج والصيد ، ص: ٢٩٣ ، و كتاب المغازي ، ص: ١٩ ، ٢ ، وانظر أبضاً ، الدرالم عنود: ٣٣/٦

<sup>(</sup>۳) فتع فاری : ۸۲۰/۹

جمبور فرماتے ہیں کہ بیآ ہے کی ہے اور صدیث باب اجرت کے بعد کی ہے، آیت کا تھم نزول کے وقت سے متعلق ہے کہ جن جانوروں کی حرمت آیت میں بیان دیس کی گلی، وو ماال ہیں ایا ہم ستعمل میں ترمی کی گلی، وو ماال ہیں ایا ہم ستعمل میں ترمی کی گلی اس میں نہیں ہے۔ (۱)

# جلاله كاشرعى تقكم

" عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها " (رواد السرسلي)

جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا غالب جارہ پا خانہ اور کندگی ہوکہ اس کے کوشت دودھ پینے وفیرہ بھی نجاست کا اثر معلوم ہونے گئے جتی کہ اس ہے بد بومسوس ہوتی ہو۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ جاالہ جانور کا گوشت، دود دو فیر واست مال کرتا با کراہت جائز ہے۔ مافظ این جرفر نے اکثر شافعیہ سے مطاقا کراہت تنزید کا قول نقل کیا ہے۔

کین جمبورعلاءاحناف اورشافعیہ کی ایک بھاعت نے کراہت تحریم کا تول فر مایا ہے بھی حنا بلہ کا قول ہے۔

ولائل ائمه

امام مالك بطوراستدام الفرمائي بي كه جن جانورول كوشريعت في جائز قرارديا بوه اصالةً تو جائز بي المدين بي كم المائة تو جائز بي مي مانعت وارده لم يم كمن كي بنا ، پر ب\_

ای طرح حضرات شوافع نے بھی فرمایا کہ اصالہ تو جوازی ہے اور نجاست کھانے کی بناء پر قدرے کراہت اس میں پیدا ہوجائے گی۔

معرات جمہور نے کرا ہت تحریم پرحدیث باب سے استدلال کیا ہے جس سے مراحة جلالہ جانور کے استعمال کی ممانعت ٹابت ہو تی ہے۔

جہال بک مالکیہ کے استدال کا تعاق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ کہ شریعت نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس جالہ جانورجس میں نجاست اس قدراثر کرمئی ہوکہ وہ مرایا نجاست ہوگیا ہے وہ عابت ہے وہ مرایا نجاست ہوگیا ہے تو وہ کس طرح جائز ہوگا ، البتہ وہ جانورجن کی حرمت نصوص قطعیہ سے جابت ہے وہ

حرام کبلائی کے اور جلالے کی حرمت افر نجاست کی بنا و پر ہے اور نصوص بھی ظدیہ ہیں کہ اخبار آ ماد ہیں اس کی بنا و پر جماور نصوص بھی ظدیہ ہیں کہ اخبار آ ماد ہیں اس کی بنا و پر حرمت اخیر و ہوگی ، لبذا اس کو کروہ تحر کی قرار دیا جائے گا۔ (۱)

## كفارك برتنول كواستعال كرنے كاحكم

"عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يانبي الله النّابارض قوم أهل الكتاب، أفناكل في آنيتهم؟ .....قال: أماماذكرت من أهل الكتاب: فإن وجلتم غيرها فلاتأكلوا فيها، وإن لم تجلوا فاغسلوها وكُلوا فيها " (رواه البخاري)

مشرکین اور کفار کے برتنوں کے استعال کا تھم بیہ کہ اگر ان بی نجاست کے ہونے کا یقین ہو تو الک صورت میں بغیر دھوئے ان کا استعال جائز نہیں ، حرام ہے، ہاں اگر دھولیے محے تو پھران کا استعال جائزے۔

اوراگران می نجاست نبیس ب توالی صورت می بغیرد حوے ان کا استعال کرد و ب حرام نبیس ، اورد حوفے کے بعد ان کا استعال بلا کرا ہت جائز ہے ، جا ہے اور برتن کیس یان کیس ۔

علامدابن حزم اور ظاہریہ نے مدیث باب کے ظاہر پر ممل کرتے ہوئے فر مایا کہ مشرکین اور کفار کے برتن نہ ہوں اور وسری شرط کے برتنوں کا استعال دوشر طوں کے ساتھ جائز ہے، پہلی شرط بیہ ہے کہ دوسرے برتن نہ ہوں اور دوسری شرط بیہ ہے کہ انہیں دھویا جائے۔

ایک تعارض ادراس کاحل

مدیث باب کالفاظ" فسیان و جدنم غیر آنیتهم فلات کلوافیها "عاقابرمعلوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرے برتن میسر ہول تو الل کتاب کے برتن استعال نیس کرنے چاہئیں، جبکہ فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔

اس کاایک جواب توید دیا گیا ہے کہ مدیث باب علی ندکور وسوال ان برتوں کے متعلق تھاجن علی خیاب علی ندکور وسوال ان برتوں کے متعلق تھاجن علی خی نیاست ہوتی تھی، چنانچ ابودا وُدکی روایت علی تقریح ہے:" إنسانسجاور اُھل السکتاب، و ھم بطب بعدون فی قدور ھم المختزیر، ویشر بون فی آنیتھم المخصر " .....اور ظاہر ہے کہ فزریا ور فرر اور خر دوار ن فی آنیتھم المخصر " میں اور اگر دومرے برتن موجود ہول تو دوار ن فی برتوں کا استعمال و حور کے بغیر تا جائز اور حرام میں اور اگر دومرے برتن موجود ہول تو

<sup>(</sup>۱) تروس لرملای ملخصاً : ۱۳۹/۱

ان کااستعال دمونے کے باد جود مروہ ہے۔

اوردوسراجواب یہ ہے کہ اس صدیث میں نمی تنزیک ہے جوجواز کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے جہذا فلہاء کے لوگن اور صدیث کے ظاہر مغبوم دونوں میں کوئی تعارض نیس۔(۱)

### موت الفارة في السمن كامسكله

" عن مسمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت فسُئِل عنهاالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها فكلوه "(رواه الترمذي)

سی کا عراگر چو باوغیره گرجا ہے تو اگر و وجا ہوائیں ہے، بائع اور پکھلا ہوا ہے تو اسی صورت میں اکثر علاء کے نزدیک وہ تحی نجس ہوجائے گا، اس کا کھا نا درست نہیں اور اگر جامد ہے تو چوہے کو نکالئے کے بعد اس کے اردگر دیکی کو نکال دیا جائے باتی کو استعال کیا جا سکتا ہے، ٹیرے اور شہدوغیرہ کا بھی میں تھا ہے معدیث باب میں من جامد کا تھی بیان کیا گیا ہے، چنا نچ ابن العربی نے "و مساحو ٹھا " سے استدلال کے بعد یہ بیٹ بیاب میں من جامد کا تھی بیان کیا گیا ہے، چنا نچ ابن العربی نے "و مساحو ٹھا " سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے "من جامد کی میں تعین کیا جاسکتا ہے، کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے اسکتا ہے کوئکہ" ماحول" سمن جامد می میں تعین کیا جاسکتا ہے، من مائع میں ماحول کتھیں نہیں کی جاسکتی۔

البت بعض معزات من جامدادر مائع من فرق بيس كرت، وه كمتے بيل كه صديث باب من مطلقاً
" القوهاو ماحولها، فكلوه "فرمايا ب، البذائن مائع بحى" ماحول" كونكا لئے ، پاك ہوجائ كا۔ (٦)

لكن جمود كتے بيل كه حديث باب من من جامدى كا عم بيان كيا كيا ہے ادراس كى دليل معزرت الا مريرة كى روايت ہے، جس من تعرق آئى ہے چنانچاس من ہے" إذا وقعت المفارة فى المسمن، فإن كان جامداً فالقوهاو ماحولها، وإن كان مانعاً فلاتقو ہوه ". (٦)

جس تھی میں نجاست گرجائے اس سے انتفاع کا حکم من مائع ( پچلے ہوئے تمی ) میں اگر جو ہا گرجائے تو وہ جہور کے زدیک ناپاک ہوجا تا ہے لیکن

<sup>(</sup>۱) كشف البارى ، كتاب الطبالح والصيد ،ص:۲۲۸ ، معزيا إلى فتح البارى : 401/9 ، وانظر أيضا ، لكملا فتح العلهم :۴۹۲/۳ ، كتاب الصيدو الذبائح ، مسألة الأكل في آنية العشركين .

<sup>(</sup>۲) راجع ، فتح الباري : ۲۳۵/۹ ، وهمدة القارى: ۱۳۸/۲۱

<sup>(</sup>٣) واجع للطميل ،كشف الباري ،كتاب اللمالح والميد ،ص: ١ • ٣ • و دروس ترمذي : ١ / ٥٨

ال شاخلاف بكراس مى سكوكى اورقائده مامل كيا جاسكا بيانيس؟

(۱)-امام احد کے زویک ایسے کی سے مطلقاً کی تم کافا کدہ مامل کرنادرست نیس ، کوئک معزت ابر ہوئی روایت شمراحت ہے" وإن کان مانعاً فلاتقربوہ " ۔(۱)

لین جہور کتے ہیں کہ اس ۔ " فیلائقر ہوہ فلاکل " مراد ہے، کھانے ہے مانعت ہے ، انظام نیس۔

(۲)-امام مالك اورام شافق كزويك صابون وفيره على تواس عن الده افعايا جاسكا ب كن اس كى بيخ درست نبيس، كونكه بعض روايات على ب" إن الله تعمالي إلا احوم أكل شيء محوم لمعنه "جس چزكا كمانا حرام ب،اس كاش بحى حرام باور چونكه ايس كى كااستعال مح نبيس البذااس كى بيع مجى درست نبيس ـ

دخیاس کے جواب میں کہتے ہیں، کہاس مدیث میں نجس لعینہ کا حکم بیان کیا گیا ہے اور فہ کورو سمی نجس لعید نہیں۔

(٣)- تعزات دني كرد كمان كاده ال تم كم كان مراح كانفاع مائز به كور كانفاع مائز به كرد ايات على برام كانفاع مائز به كونك بعض روايات على بالفاظ به أن ي بين "وإن كان السمن ماتعاً انتفعو ابه و لاتأكلوه " اورا يك روايت على ال يم من المنظل آيا به بس على جو الم كرامو " الماسند مسبحو ابه و الحمنوابه ": المعباح" جرائ جلائي ولا ي كركم بين اي من الي كل اورتل من جرائ وفير وروش كرنا مح برور)

دودو كمجور الماكر كهان كاحكم

"عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه" (رواه الترملي)

دودو مجوری طاکر کھانے علی اختلاف ہے۔ ظاہریہ کے نزدیک دودو مجوری للاکر کھا تا تا جائز ہے۔ جمہور کتے میں کہ کردہ ہے۔

<sup>(</sup>١)" إذا وقعت القارة في المسمن طان كان جامعاً فألقرها وماحولها بوإن كان ماتعاً فلاتقرم وه".

<sup>(</sup>٢) كشف الباري دكتاب اللبائع والصيد من: ٣٠٩ منسوما إلى فتح الباري ١٣٦/٩٠ ، وعمدة القاري: ١٣٨/٢١:

امام نود ی فرماتے ہیں کہ اس می تنصیل ہے، اگر مجوری کی آدمیوں کے درمیان مشترک ہوں اور ایک ساتھ کھانے کے لئے بیٹے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر دوایک ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اجازت لئے کی صورت میں کوئی مضا کہ نہیں، چاہے مراحة اجازت ل جائے یادلال ، چونکہ ان میں سبکا ماہرت ہے، اب اگر کوئی دودوا فراکر کھائے گاتو دومروں کے مقابلہ میں زیادہ وصول کرنے والا ہوگا جس کا دواجازت کے بغیر ستحق نہیں۔ (۱)

البتہ اگر مشتر کہ مجورین ہیں ، ذاتی ہیں تو ان سے اپنی مرضی کے مطابق دودو کھا سکتا ہے کہ اس مورت میں ذکر کردہ علت نہیں یائی جاتی ۔

حعزت عائش اور حعزت جابڑے منقول ہے کہ دورو مجوری ملاکر کھانا اس لئے کروہ ہے کہ اس میں جمس وہوں کا شائبہ یا یا جاتا ہے۔

اگریه طلعه مانی جائے تو محرمطلقادودومجوری طاکر کھانا کروہ ہونا میاہے ، جاہے وہ مشترک موں میازاتی۔

ا م محر اوردوسرے کی الل علم کی رائے یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں دودو مجوری ملا کر کھانے ہے منع کیا محیا تھا، بعد میں اس کی اجازت دیدی گئی۔

حعرت بریده کی ایک مرفوع روایت بھی سند بزار میں ہے، آپ مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا"
کنٹ نھیٹ کم عن القوان فی التمر، وإن الله وسع علیکم فاقرنوا" ، "می نے پہلے مہیں قران
فی التمر سے مع کیا تما اس کے کہ تکدی اور تلب مال کاز مانہ تما ، اب اللہ تعالی نے وسعت عطافروی ہے،
اس کے اب اس می کوئی حرج نہیں"۔ (۱)

# كهانے كى ابتداء ميں "بسم الله" پڑھنے كا حكم

"عن عمروبن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال: أدنُ يابني قسمُ الله ... إلخ "(رواه الترمذي)

كمان كى ابتداه ين ابم الله ويصف كرهم من فقها مكافتلاف بـ

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووق : ۱۸۱/۲

<sup>(</sup>م) كشف الباري وكتاب الأطعمة وص: ١٣٨ و وانظر أيضا و دووس لرمذي : ١١٢/١

ظاہریے کزر یک کھانے کی ابتداء ی " ہسسے اللہ " پڑھناواجب ہے،الم احمدی ایک روایت بھی ای کے مطابق ہے۔

ید معزات مدیث باب می " سسم الله " سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کدامر وجوب کے لئے ہے۔

جمہور علما و كے نزو كے كھانے كے وقت "بىم الله" پڑھنامتحب ہے،ان كے نزوك مديث باب من ذكور امراسخباب كے لئے ہے۔

جمہورعلاء کے نزدیک بیمسئلہ می ہے کہ اگری آدمی ایک دسترخوان پرجیفیں آوسب لوگ بم اللہ کمیں، جبکہ بعض علاء کے نزدیک جن میں امام شافع میں شامل میں کدایک آدمی کا بم اللہ کہد لیماسب کے کے کانی موجائے گا۔(۱)

ል.....ል.....ል

# كتاب الأشربة

# اشربه كاقتمين اور مذاهب ائمه

ا .....ائم ثلاث اورا م محمد کے نزدیک تمام نشر آ ورمشر دبات بخر مینی شراب کے عکم علی ہیں،ان کا علی استعال مطلقا حرام ہے،اوران کے شارب اور پینے والے پر حد جاری ہوگی بخری طرح ہر مسکر (نشر آ ور) مشروب نجس ہے،اوران کے شارب اور پینے والے پر حد جاری ہوگی بخری طرح ہر مسکر (نشر آ ور) مشروب نجس ہے،اس کی خرید وفروخت جائز نہیں۔

السلم ابوضیفهٔ اورامام ابویوسف کے نزدیک اس میں تفصیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اشرب کی تعمیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اشرب کی تعمیل ہیں:

قسم اول

تم اول- بحمر ، يا كوركا كاثيره موتاب إذا الشندو غلاو فلف بالزبد يعنى جب زياده ركعيا أبالني وجب الماريجي المعنى ال

ال کا تھم بیہ کرای کاللیل وکٹیراستعال مطلقاً حرام ہے، پینے والے پر حد جاری کی جائے گی، اگر چاس نے ایک تظرو بیا ہو، یہ سیالعین ہے،اس کی بیع جائز نہیں اوراس کو حلال بیمنے والا کا فرہے۔ قسم دورہ

مردم-:طلاء القيع التمر الفيع الزبيب ..... يتنزل المربرام بير ملاء ... الكورك في التمر الفيع الزبيب التانكايا جائد وودو فمث سه م جلا جائد ملاء ... الكورك في مرح كوكتم بين جب اسا تنانكايا جائد كروودو فمث سه م جلا جائد الفيع التمر التمر المسلم وركا كياشيرو .... اور .... الفيع الزبيب .... الله يان كوكتم بين جس من زبيب بين ممثن ذال دى جائد اورزياده ويرريخ كي وجه المراب عن شدت اورأبال بيدا موجائد ويريد بين من بين بني اوران كالليل وكثير استعال حرام بين -

البتدان كے پينے والے پرشيخين كے نزد كي نشرة ور مقدار پينے كے بعد مد جارى كى جائے گى،

کو تكدان اشر به كاخر ، و نائلنى ہے اور حد شبركى وجہ سے ساقط ہو جاتى ہے، ان كاستحل ( ما ال بجھنے والا ) كافر

نبس ہوگا جبر خركا مستحل كافر ہے۔ البتداس كے علاوہ باتى اكثر احكام ميں يفر كے تم ميں ميں۔

امام الاصنيف كے نزد يك ان تين اس شروبات كى تاج جائز ہے، مساحبين كے نزد يك جائز ہيں

. قىم سوم

قسم سوم : معمر ، طلاء ، نفيع النمر ، نفيع الزبيب .... ان جاراشربك عااوه بالآاشرب نبيذ وغيره بين ـ

ان میں امام ابوطیفہ کے نزو کے قلیل مقدار کا استعال جونشہ ورنہ ہو جائز ہے بشر طبیکہ وہ قیش کے لئے نہ ہو بلکہ تقوی ن العباد آگی نیت ہے ہو، اور جمہور کے نزو کی جائز نہیں ہے۔

حاصل كلام

دومرااختلاف اشربار بعد کے علادہ باتی اشربہ مسکرہ کی غیرنشہ آور قبیل مقدار میں ہے۔ مثانی خیذ وفیرہ الم مصاحب کے نزد کیاس کی قبیل مقدار کا استعمال جائز ہے، جمہور کے نزد کید جائز نہیں۔ ولائل ایام اعظم م

- (۱)....امام اعظم ابو صنیف کا پہلا استدلال افت ہے، دبفر ماتے ہیں کہ اہل افت خرکا اطلاق انجور کے انہوں کے شیرے پرخمر کا اطلاق العرب انجور کے شیرے پرخمر کا اطلاق افت میں بہتا نچے لسان العرب میں ہے۔ "المحمد إنها هي من العنب دون سائر الأشباء" ۔
- (۲)....معتف مبدالرزاق ص حفرت ابن عمرگااثر ب" أماالمنحمو في حوام الاسبيل إليها، وأمامام واهامن الأشربة في مسكوحوام ".

(٣).....اورطحاوی شرحت ابن مماِس گااثر ؟ "حومت المخمولعینها، والسکومن کل شواب ".

(۳) .....ای طرح معزت فاروق اعظم سے منقول ہے کہ انہوں نے اس نبیذہ تھوڑا چکھا جو نشآ ورخی ،اگر قبیل حرام ہوتا تو وہ مجمی نہ چکھتے۔

ندکورہ بالا دلاکل سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خرصرف انگوری ہوتی ہے اور دوسری یہ کہ اشر بہ اربعہ کے علادہ باتی مشروبات بیں غیر مسکر مقدار کا استعمال جائز ہے۔ ولائل جمہور

(۱)....البردادُدكاليكردايت يملي" إن من العنب خمراً، وإن من التموخمراً، وإن من التموخمراً، وإن من التموخمراً، وإن من البُرخمراً، وإن من الشعير خمراً "\_

(٢)....ناكى مى دعرت جابركى حديث ب" ماأسكو كثيره فقليله حرام ".

(۲) .....ای طرح ابوداؤد شی دوایت ب "کل مسکو حمو ، و کل مسکو حوام ".
ان احادیث سے جمبودات لال کرے فریاتے ہیں کہ خرصرف انگور کے شیرے کانام نہیں،
طلاء، نقیع الزبیب و فیرہ بھی خریں ، ای طرح ابند مسکر و کاقلیل و کثیر استعال بھی ناجا کز ہے۔
دلائل جمہود کا جواب

الم اعظم فرماتے ہیں کہ عمیر عنب کے علاوہ باتی اشربہ پر خمر کا اطلاق مجاز آہے ملغۃ اور حقیقانہیں ، کیونکہ لغت میں خرصرف ماوعنب کو کہا جاتا ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا۔

اور"ماأسكر كنيره ففليله حوام "كوفر رجمول كياجاتا بكرفركاليل مقدار بمى حرام بلين حقيقت بيب كراس تاويل برول مطمئن نبيس موتا كونكه" مسا" عام ب جوفراور فيرفر
دولول كوشائل ب حد مفرت عمراور دومر م حابة كي جوآثار بين و موتوف بين اور" مسا المسكر كنيسوه
فقليله حوام " مديث مرفوع ب

البتة الى سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ باتی اشربہ مسکرہ پینے می خرکے تھم میں جیں البذاشراب کی طرح ان کالکیل وکٹیراستعال درست نہیں ، تا ہم ان کا تمام امور میں خرکے تھم میں ہوٹا ان دوایات سے ثابت نہیں ہوسکی \_ ای وجہ سے کی منفی علماء نے حرمت کے حق عمل جمہور کے خرجب کے مطابق نتو کی دیا ہے کہ ان کا استعمال مطلقاً حرام ہے اور رجعے اور مد کے حق عمل امام صاحب ہے قول پر فتو کی دیا ہے۔ (۱) خلیطین کا تھکم

" عن جابربن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهى أن ينتبلالبسر والرطب جميعا "(رواه الترمذي)

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے منقا اور مجور کو طاکر نبیذ بنائے سے منع فر مایا تھا ، کیونکہ اس طرح دونوں کو طائے سے جلدنشہ بیدا ہوجاتا ہے ، اس (خلیطین ) کے تھم میں فقہا مکا اختیا ف ہے۔

(۱) ....ائمة الله كنزوك فليطين ناجا تزاور حرام يـ

(۲) ....خلیطین کے متعلق جوئی وارد ہے، وہ نمی تنزیمی ہے، فہذا ظلیطین جب تک مسکرنہ ہو، حرام نیس ،امام نو وی نے اے امام شافعی کا ند مب قرار دیا ، جمہور علما مکا ہی تول ہے۔

(٣) ..... خلیطین میں کوئی حرج نہیں ، بلا کراہت جائز ہے ، بشر کھیکے مسکر نہ ہو، حضرات حننے کا میں

ملک ہے۔(۲)

دلائل فغنهاء

جہور کا استدلال مدیث باب سے بس مل خلیطمن سے عفر مایا ہے۔

الم ابوطيفه كااستدلال سنن ابي داؤوهن معزت عائشه كاردايت سے بي" إن رسول الله

صلى الله عليه وسلم كان ينبذله زبيب،فيلقى فيه تمر،وتمرفيلقى فيه الزبيب ".

نیزام محرانے کاب الآ ارس معرت ابن عراب می طلیطین کا استعال فل کیا ہے۔

صدیث باب کو حنفیہ نے حضرت عائش کی مدیث اور فدکورہ بالدار ہے منسوخ قراردیا ہے،وہ فراتے ہیں کدابتدا میں اس کی ممانعت تھی لیکن بعد میں اجازت دیدی می تھی۔(۳)

 <sup>(</sup>۱) واجع للتفصيل المذكرر وكشف البارى وكتاب الأشرية وص: ٣١٥ ، والطعيل الجامع في تكملة فتع الملهم
 لشيخت شيخ الإصلام المفتي محمدتقي العثمالي أطال الله يقالهم بصبحة وعاقبة : ٩٩/٣ : ٥٩ و كتاب الأشرية ، اختلاف الفقها ، في أحكام الأشرية .

<sup>(</sup>٢) راجع مضع الباري : ٥ / ٨٥/١ ، وعمدة القاري : ١٨٣/٢ ، والأبواب والتراجم : ٩ ٦/٢ -

<sup>(</sup>٣) والتفصيل في كشف الباري «كتاب الأشربة «ص ٣٠٠»، وانظرأبضاً « درس مسلم :٣٥٤/٢

# فخليل النمر كأتكم

"عن ابی سعیدٌ قال: کان عندنا معمرلیتیم، فلمانزلت المالدة سألتُ رسول الله صلی الله علیه وسلمعنه وقلت: إنه لِیتیم قال: اهریقوه " (رواه الومذی)

اس مئل میں فقہا وکا اختلاف ہے کہ کا المرایین شراب سے سرکہ دانا جائز ہے اولان المرای کی المرائی المرائی ہیں ،اوراکر کی نے کا لیا کی الم میں المرائی ہیں ،اوراکر کی نے کا خیل المحمد جائز ہیں ،اوراکر کی نے کا خیل کی تو وہ پاک نہ ہوگا ،اوراس کی تام مجی جائز نہ ہوگی ،البت اکر قمر میں کو لی چیز ڈالے المجمور اللہ میں میں کہ میں کہ البت اکر قمر میں کو لی چیز ڈالے المجمور اللہ کی میں میں کہ اوراس کی تام میں میائز ہے۔
ملال ہے اوراس کی تام میں میائز ہے۔

دنید، امام اوزا می اورلید بن معرکا فرب اورایک روایت امام مالک ی ریب کولیل جائز ب، البت و این البت

ولائل ائمه

يزنسب الرايش مديث مرفوع ب" خير خلكم خل خمر كم".

ان دونوں مدینوں میں خل الخرمطلق نہ کور ہے، خواہ وہ تحلیل سے سرکہ بنا ہویا خود بخو دین کیا ہو، دونوں صورتوں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

نیز آیا سی اور اُصول کا تقاضا بھی بھی ہے کہ سرکہ جائز اور طال ہو،اس لئے کہ انتقاب ہاہیت کے بعد جب کے بعد جب کے بعد جب کے بعد جب میں بہت کے بعد جب را دار ( را کھ ) بن جائے ، تو انتقاب باہیت کی وجہ ہے بالا تفاق پاک ہے۔

<sup>(</sup>۱) قلل ك اي شراب يركول بيز الدينيراورة وي كركومل كي بليرفوو الومرك بن جاء

#### مديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہاں کے بارے می دند یہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی دورکی بات ہے، جب حضوراتدی مسلی الشرطیہ وسلم کا خشاہ یہ تھا کہ ایک مرجہ شراب کی شخصے اور برائی لوگوں کی دول میں اس کی طرف اونی میلان میں باتی نہ رہے، سکی مورف اونی میلان میں باتی نہ رہے، سکی مجہ ہے کہ ابتدائی دور میں شراب کے برتوں تک کو تو ڈوینے کا تھم ویدیا گیا تھا، اس وجہ ہے آپ نے اس کو بہاد ہے کا تھم فر مایا، بیکن بعد میں جب شراب کی شناعت دلوں میں دائے ہوگی تو جبال بہت سے احکام منسوخ ہو گیا، البذا اب اس کو سرکہ منسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع تو ان میں شراب بنا دیے کا اور برتن تو ڈوینے کا تھم مجی منسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ منافع کی سنسوخ ہوگیا، البذا اب اس کو سرکہ کی سنسوخ ہوگیا۔ کی ابزاز ت ہوگی ۔ (۱)

### مخصوص برتنول میں نبیذ بنانے کا حکم

" عن سلمان بن بريدة عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كنت نهيتكم عن النظروف وإن ظرفاً لا يحل شيئاو لا يحرمه وكل مسكر حرام "(رواه الترملي)

ال پرتوسب کا آغاق ہے کہ چار برتوں (دباہ ، مزفت جستم اور تعمر (۱) یمی نبیذ بنانے سے ابتداءً منع کیا حمیا قدار اس پر بھی اتفاق ہے کہ بعد یمی حضور اکرم ملی الله علیه وسلم نے رخصت دی تھی ،لیکن اختلاف اس میں ہے کہ سب برتنوں میں رخصت دی تی ہے ، یابعض میں۔

الم ما لک کامسلک یہ ہے کہ د بااور مزفت میں نمی باتی ہے اور باتی برتنوں میں نمی منسوخ ہو چک

(۱) ملخفائن درس مسلم : ۱۳۹/۳ ، وتقرير ترمدي : ۱۹۹/ ، واجع للطفيل تكملة فتع الملهم :۱۱۱/ ، كتاب الأشيئة مناب تحريد تحليل الخمر .

(١) وإنك كدوكا كودا فكال كرجوية في ما إجاعبات كمية بين اس عن جوكرسام كم بوق بين اس في مشروب كا مرجلو سكر يدا اوجانا

" حرف العنی دورت حلی دافت من کیا ہے دنت ایک تارکول ان تل ہواکر تا تاہے جازوں او بھنیوں برخلا جات ہے۔ ۔ انی عددائل ندور مان و بنیت می ثراب کے وتوں رہی اے ملع تھاں کی ویسے شروب عی جلد سکر بھا ہو ہو : ب۔

المناخ المحصواة مع من المراح من المراح المام المام المام المام المعمولة المحمولة مع من المحمد المحمولة من المراج المراج

" بھی انفر سے مافوذ ہے ہی کے معلی کود سے کے ہیں، تھے ملول کے سی می ہے میں کدی ہولی ہے معدفت مجورہ فیرا کی جرکو خود کراست وال مالیتے تھے است فراد بھی کہا ہا ہے۔ کشعب الناوی ، کتاب الاشرامة ۱۸۵۳م ہے، پھراس نمی کے متعلق امام مالک ہے دو تول منتول ہیں ، ایک تحریم کا اور دومر اکر اہمت کا ایکن ان کامان قول کراہت والا ہے۔

امام شافعی ان برتنوں میں اختاذ (نبیذ بنانے) کو کروہ فرماتے ہیں ،امام احمد کی ایک روایت مجی ای کے مطابق ہے۔

حفزات دنفیہ کے زویک حضوراکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے رخصت عامدی ہے، اس لئے ال کے نزدیک تمام برتنوں میں بلاکرا ہت نبیذ بنانا جائز ہے، دو فرماتے ہیں کہ ان چار برتنوں کی نمی منسوخ ہو چکی ہے، جبیا کہ حدیث باب میں ندکور ہے، امام احمد کی دوسری دوایت بھی دنفیہ کے مطابق ہے۔

امام مالک وغیره دعزات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن ہیں جرفیر مزفت کارخصت ہے اور جرمزفت اور جرمزفت اور جرمزفت اور جرمزفت اور جرمزفت اور دیا کی ممانعت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دیا اور مزفت توعلی حالهما ممنوع ہیں اور دوسرے برتوں کی ممانعت میں ہوگئ ہے اور ان کے استعمال کی اجازت دیدی گئے ہے۔ مثلاً: "عسن عملی نھی النبی صلی الله علیه و صلم عن اللهاء و المزقت " . (۱)

# كفري بين كالحكم

کرے ہوکر پانی پینے کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں ممانعت واروہ، اور بعض سے جواز ٹابت ہوتا ہے۔

روامات نمی

جن روایات من کی وارد ہے،ان میں سے چند یہ ہیں:

- (۱) ..... محيم سلم من معزت المن كاروايت بي "إن النبي صلى الله عليه وسلم زجوعن المشرب قائماً ".
- (۱) سیمی مسلم بی میل معرست ابو بریرا کی روایت ہے " قبال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لایشربت احدم کم قائماً ، فمن نیسی فلیستقی ".

(٢) ....ام مر مذي في جارود بن المعلى سےروايت قل كى ب" إن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) معتصر أمن كشف الباري لشبخ الحديث مولاناصليم الله خان صاحب نؤراف مرقده مكتاب الأشربة ، ص:٣٩٥

وسلمانهى عن الشوب قالعاً".

روايات جواز

اورجن روایات ہے جواز ٹابت ہوتا ہے، وور ایل:

(۱) ... رَيْرَى مِن مَعْرِت ابْنِ مُرْكَاروايت ہے" كناناكل على عهدرسول اللہ صلى اللہ على عهدرسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ونحن نمشى، ونشرب ونحن قيام " .

(۲) .... نیز رزی عی می معزت عمره بن شعیب عن ابده کے طریق سے روایت ہے، اس می ہے" رایت رصول الله صلی الله علیه وسلمیشرب قائماً وقاعداً ".

(٣) ... د حفرات خلفائے راشدین اوردومرے جلیل القدر صحابہ سے کھڑے ہوکر پانی چیا مروی ہے ادر یک و واس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

حل تعارض

مل تعارض کے لئے اکثر ملا منے دونوں تم کی احادیث میں طبیق دی ہے، تیلیق دو المرح سے دی گئی ہے:

(الف) ائدار بعدادرا کرفتها و نے دونوں میں احادیث بیں تعلیق دیتے ہوئے فر مایا کہ احادیث بی سخیق دیتے ہوئے فر مایا کہ احادیث بی سے نی سزیمی مراد ہے جو جواز کے منافی نہیں ، یعنی کھڑے ہوکر پانی چیا کروہ تنزیمی ہے ، تاہم دومری احادیث کی حدے اس کا جواز ہے۔ (۱)

(ب) .....امام لمحاوی نے فرمایا کدا حادیث نمی ضرر لمی اورا حادیث جواز اباحت شرعید برجمول میں۔(۱)

ቁ....ቁ

<sup>(</sup>۱) ارشادالساری: ۳۵۵/۱۲ ، وعمدة القاری ۱۹۳/۲۱ ، واضح الباری: ۱۰۳/۱۰

<sup>(</sup>۱) واجع للتضعيل «كشف الباوى «كتاب الأشومة «ص ٣٢٦»، وتكملة فتع العلهم: ٩/٣ «كتاب الأطعمة « باب كراهية الشرب قالعا .

### كتاب الطِب

# علاج بالكن كاشرى تتمم

عنی جم کوآگ سے واغنے کو کہتے ہیں ،اس کے متعلق روایات مختلف ہیں ،بعض میں نمی وارو ہے اور بعض روایات سے جواز معلوم ہوتا ہے۔

#### روايات نهى

(۱).....ېخارى هى تعزرت ابن مېاس كى روايت بست الىنبى مسلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: الشفاء فى ثلاثة: شربة عسل، و شرطة محجم، و كيّة نار، و أنهى أمتى عن الكيّ ".

(۲).... ترفر كاور الاواكوش وايت ب"عن عسموان بن حسيس قال: نهى النبي صلى الله عن الكي، فاكتوبنا ، فما أفلحنا و لاأنجحنا ".

#### روامات جواز

(۱) .... ترغرى مى معرت مايرگى دوايت ب" أن النبي صلى الله عليه وسلم كوئ سعد بن ذرارة من الشوكة ".

(۲) ... ابودا دُوهِ معرّت جابرگی روایت ہے" إن النبسي صلى الله عليه و مسلم کوئ سعد بن معاذمن رميته ".

تطبيق بين الروايات

دونول متم كى روايات يل تعارض فتم كرنے كے لئے مندرجد فريل تو جيهات (١) بيان كى كئ ين:

<sup>(</sup>۱) النظرلهـلمالتوجيهـات، فتـح الساري: ۱۰/۱۰ ، وعـــتـا القاري: ۲۳۱/۲۱ ، و (وهادالساري: ۳۱۲/۱۲ ، و (وهادالساري: ۳۱۲/۱۲ و وافقهـال في الكو ــــاللوي: ۱۹۲/۲۲

- (۱) امادیث نی منی تزیمی رجمول میں اورامادیث اثبات اصل جواز پر اورنی تزیمی جوازی در اور کی تزیمی جوازی در اور کی تزیمی جواز کے ساتھ جمع ہو کتی ہے۔ (۱)
- (۲) ۔۔۔ بعض نے کہا کہ ممانعت کا تعلق خطر واور تر دو کی صورت سے ہے بین اگر ایک صورت ہو کے دو تھر داشتے ہو کے دو افت کے جرم کے بجائے نقصان اور ہلا کب جان کا خوف اور خطرہ ہوتو بھر داشتے سے میں کرنے کی طبیب ماذت داشتے کا عی مشورہ و سے تو بھر کوئی حرج نہیں۔
- (٣) ... عربوں کا خیال تھا کہ داخنے سے فاسد مادہ بھی طور پر فتم ہوجاتا ہے اورا گراس کو اختیار نہ کیا جائے تو وہ بلاکت کو بھی ہے ہے ہے ہوجاتا ہے اورا گراس کو اختیار نہ کیا جائے تو وہ بلاکت کو بھی تھے ، اس لئے حضور ملی اللہ علیہ وہ کہ اس میں جانے ہے مانعت فرمائی ، چنا نچے ممانعت کی احاد ہے اس فاسد مقید سے اور شرک فنی ہیں بتالا ہونے سے بچانے کے دار دہوئی ہیں۔

لیکن اگرس کار متید بنیس بلک ظاہری سب کے طور پراس کو اختیار کرتا ہے تو اس کی مخبائش ہے اورا حادیث جواز اسی صورت برمحول ہیں۔ (۱)

## " تداوي بالمحرّمات " كاحكم

" عن أنسَّ أن نباسباً من عرينة قدموا المدينة .....وقال: اشربوامن أبوالها وألبانها...الغ "(رواه العرمذي)

حدیث کے فدکور د جملے ہے دونقبی مسئلے متعلق ہیں ، پہلامسئلہ "بول ماہو کل لحمه " کا ب کدد وطا ہر ہے یائیس؟ بیمسئلہ کتاب الطبارت میں گذر چکا ہے۔

دومراستله مديث باب كتحت " تداوي بالمععر مات "كاب، يعن كى حرام جيز كوبلوردوا استعال كرنا جائز بي بالبير؟

(۲) صلحصا من كشف النارى ، كتاب الطب من: ۵۳۰ ، و دومن ترمذى: ۲۳۲/۳ ، و تكملة فتح الملهم: ۳۳۷/۳
 مكاب الطب ، حقيقة الكي و حكمه .

تدادی بانحرم کی ضرورت موتواس میں ائمے کا اختلاف ہے۔

ا المام ما لک کے زو کی اس صورت جس مجی قدادی الحرم مطلقاً جائز ہے۔

٣ ..... جبدامام شافق كنزد يكاس مورت بس قدادى بالحرم مطلقاتا جائز -

٣ ....ام ين في كزد كي تمام مكرات عدادى اجائز ب جبد بالى محرمات ع جائز ب

الم ... معزات مني كاس بار عمل تمن قول مين:

(الف) ....امام اعظم ابوضیف اورامام محد کے نزدیک مداوی بالحرم مطلقاً نا جائز ہے مما قال

الثانعي\_

(ب) ....امام طحاوی کامسلک یہ ہے کہ خمر کے علاوہ باتی تمام محرمات سے تداوی جائز ہے۔ (ج) .... امام ابو بوسٹ کامسلک یہ ہے کہ اگر کوئی طبیب حاذق یہ فیصلہ کرے کہ تداوی بالحرم کے بغیر بیماری ہے چھٹکا راممکن نبیں ہے ، تو اس صورت میں تدادی بالحرم جائز ہوگا۔

حاصل یہ کہ حنفیہ کے اس مسئلہ میں تین تول ہیں ،ایک مطلقاً عدم جواز کا ، دوسرا مطلقاً جواز کا اور تیسر انخصوص صورت میں جواز کا۔

ا کثر مشائخ حنفیہ نے تمیرے تول پر بی فتوی دیا ہے۔ (۱)

مديث باب

مدیت باب ان او کول کی دلیل ہے جو مطلقا جواز کے قائل ہیں، حنیہ کے مغی بقول کے مطابق
اس مدیث کی توجیہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بذر بعد وتی ہے بات معلوم ہو چکی تھی کہ ان کی شفاء
ابوالی ابل جی مخصر ہے، اس لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ابوال ابل کے استعال کا تھم فرمایا۔
جوفقہا و تہ او کی بلمحر مات کونا جائز کہتے ہیں ان کا استدلال (۲) مندرجہ ذیل روایت ہے:
امام ابودا کر آنے حضرت ابوالدردا ہیں۔ دوایت نقل کے سے فال دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم : إن الله أنزل الداء و الدواء و جعل لکل داء دواء واقداو و او لاتنداو و ابحرام " . (۲)

<sup>(</sup>١) البحرالرائق: ١ /٦١١

 <sup>(</sup>۲) واحع لمريد الدلائل ،كشف البارى ،كتاب الطب ،ص ٢٥٥

 <sup>(</sup>۳) دوس ترمىلى ۲۰۵/۱۰ و إنهام البارى ، ۳۹۸/۲ ، و التضميل في كشف البارى ، كتاب الطب ، ص: ۵۵۲ ،
 و تكملة فتح الملهم : ۲۰۱/۲ ، مسألة التداوي بالمجرم .

#### مسئلة تعدية الامراض

"عن أبي هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعدوى ولاطيرة وهامة ولاصفرو فيرّمن المجلوم كماتفرّمن الأسد... إلخ " (رراه البعاري)

وفِرَّ من المجلوم كماتفرِّ من الأسد ..... كذوم المرح بما كرج مرح مرح مُرَّ مُرَّر المرح بم مُرَّر الم

تعدید امراض ہوتا ہے یائیں؟...اس ہارے میں احادیث مختلف ہیں بعض روایات معلوم ہوتا ہے کو امراض کا تعدید ہوتا ہے۔

جن روایات معلوم ہوتا ہے، کدامراض میں تعدیمیں ہوتا وان میں سے چندیہ ہیں:

- (١) ....اكية مديث إب عدس من الاعدوى فرمايا كيار
- (r) .... جنوراكرم ملى الدعليد ملم في مجذوم كرماته يدكيته موسع كمانا تناول قرمايا " لسفة بالله و توكلاً عليه " .

اس کے برعم بعض روایات سے تعدیدامراض کا جوت ماہے۔

(۱)....ايك يجيا كرديث بابك آخرش ب" وفر من المجلوم كماتفر من الأسد".

(۲).....ا کے اور مدیث علی مصح " مریش کوتندرست آوی کے یاس شالایا جائے۔

(٣).....اكداوروديث على طاعون كي متعلق ب "مَن مسمع به بارض فلايقدم عليه " يعنى جهال طاعون كي و بيملي بودو إل جائے سے كريز كيا جائے۔

تطبق بين الأحايث

ان دونوں مم كا حاديث من تطبيق كے لئے مختلف توجيهات بيان كائى يىن:

(الف) جن روایات ش اجتناب اورفرارس الجدوم کاهم دیا گیاہ، وہ استجاب اور احتیاط پرمحول میں اور جن می حضور ملی الله علیه وسلم نے ساتھ کھایا ہے، وہ بیان جواز پرمحول ہے۔

(ب) .....این العملا گادرامام بیمی و فیره علاء نے دونوں تم کی احادیث بھی تھیں دیے ہوئے فربایا کہ جن احادیث بھی تعدید امراض کی نئی ہے، ان کا مقعدیہ ہے کہ کی بیاری ادرمرض بھی بالذات بیتا میرنیس ہوتی کہ دوسر فی می طرف نظل ہو جائے۔ اور جن احادیث سے تعدید امراض بی بالذات بیتا میرنیس ہوتی کہ دوسر کے فقی کی طرف نظل ہو جائے۔ اور جن احادیث سے طور پر بعض موت ہوتا ہے، دو فل ہری سب کے طور پر بعض امراض بھی تعدید کا دمف بیدا فربایا کہ وہ دوسر سے کی طرف نظل ہو سکتے ہیں، کین سب حقیقی ادرمؤر الملی کے طور پر بیدمف ان بھی نہیں ، البذائی سب حقیق کی ہاورا ثبات سب نظا ہری کا ہے، اس لئے دونوں تم کی احادیث بھی کوئی تعارض نیں۔ (۱)

جہورعلا ونے ای توجیہ کوا نعیار کیا ہے۔

(خ) .... مافقا ابن جُرِّ نے شرح نخبۃ الفکر(۲) میں تطبیق کے جس تول کورائ قراردیا ہے ، وہ ہے کہ " لاعسلوی " تواپی اصل اور عموم پر ہے اور حقیقت کی ہے کہ کوئی مرض اور کوئی بیاری کی فخص کی طرف نحق جیس ہوتی ، لیکن اس کے باوجود جولوگ کزور حقید ہے کے جیں ، انہیں تھم دیا گیا کہ وہ مجذوم و فیرو کے قریب ندر جیں ، کیونکہ مکن ہے انہیں وہ بیاری تعدیہ کے مب ہے نہیں بلکہ و لیے بی لگ جائے اور وہ سے محق کہتیں کہ یہ بیاری تعدیہ کی جو اس طرح ان کا عقیدہ جُرُ جائے گا ، اس لئے ان کے مقید ہے کی جو اس طرح ان کا عقیدہ جُرُ جائے گا ، اس لئے ان کے مقید ہے کی جو اس طرح ان کا عقیدہ جُرُ جائے گا ، اس لئے ان کے مقید ہے کی حقید ہے کہ میا بیا ہے گئے احتیا طا انہیں مجذوم سے دور رہنے کا تھم دیا میا ۔ (۲)

# دم اور جماز بھونک کا شری حکم

قرآن کریم اور معوذات لیخی " قبل أعبو ذبوب الفلق " اور " قبل أعبو ذبوب الناس " ے دم اور جماڑ مجو تک کرنا بالا تفاق جائز ہے۔

> البته عام طور پردم اور جماز کھونک کے جواز کے لئے دوشر طیس میان کی جاتی ہیں: (۱) ۔۔ ایک یہ کہ دم کے الفاظ میں شرکیہ یا موہم شرک یا مجبول المعنی کوئی لفظ نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) فتح آباری . ۱۹۵/۱۰ ، وعمدة القاری :۲۲۵/۲۱

<sup>(</sup>٢) شرح نحبة الفكرومع الحاشية لقط الدور):14،18

 <sup>(</sup>٣) واجع للطميل مكشف البارى مكتاب الطب من: ١ ٥٨ موتكملة فعج الملهم ٢٤٠/٣٠ مكتاب الطب مسئلة تمدية الأمراض.

(٢) .... ووم يدكده كومؤثر بالذات اورسب حقيق تسمجما جائے۔

بعض روایات عن دم سے حضور اکرم ملی الله علیه دسلم فے منع فر مایا ، اس سے وی دم مراد ہے جو الفاظ شرکیہ پرمشمل ہویاس دم کولوگ مؤثر حقیق سمجنے کا حقید ورکھتے ہوں۔(۱)

# تعويذ كاحكم

دم اور جماز بھو كك كرناتو ذكركرد وشرائط (ع) كے ساتھ بالا تفاق جاتز ہے۔

البت تعویذ کے سلسلے می بعض حضرات کہتے ہیں کہ جائز نہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعودگی روایت سے استدلال کرتے ہیں کرحضورا کرم سلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا " إن السوقی و التولة شرک " قصائم تصبحه کی جمع ہے ، تعویذ کو کہتے ہیں ، جے اس مدیث می شرک کہا ہے۔

سيكن جمبوريلا م ك نزد يك تعويذ لكمنااور باند هنا جائز ب ، بشر طيكه وه شركيه ياموبم شرك اورمهل غير معلوم المعنى الغاظ يرمشمل نه بو -

معزت ابن مسودگی مدیث میں رقی اور تمائم کو جوشرک کہا ہا سے وی دم اور تعویذ مرادیں جوالفاظ شرکیہ برمشمل ہوں یاس کوکوئی مؤثر حقیق مجمعتا ہو۔ (۲)

محابی سے دعرت ابن عمراور دعرت ابن عمراور دعرت ابن عبال سے تعوید کا جوت ملا ہے۔ ابن الی شیب نے اس کے معرت ابن عمری روایت نقل کی ہے کہ جوشی خواب میں قررتا ہو دعنورا کرم سلی الله علیه وسل معالی فر بایا کہ وہ دیکل است بڑھ لیا کرے " بسم الله اعو ذب کلمات الله النامات من غضبه و سوء عقابه و من شر عباده، و من شر الشیاطین و ان یعضرون " .....روایت می ہے کہ دعرت ابن عقابه و من شر عباده، و من شر الشیاطین و ان یعضرون " .....روایت می ہے کہ دعرت ابن عمرا نے بچی کو یکل ات کھ کران نے کے میں جو نے کے تعلی نے ہوئے کے تا بل نہ و تے تو یکل ات کھ کران نے کے میں لئا و تے۔

#### علاماین تید نے بھی اپ فآوی (م) می تعویذات کے جواز کی تعری فرمائی ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١)كشف الباري «كتاب الطب من: ٥٨ ، واقطر للطميل ، دروس ارملي: ٣٣/ ٢٣/ -إلى- ٢٥ ، وغمات التقيع :٣٤٨/٣

<sup>(</sup>٢) كماذكر ، من المستلة السابلة

<sup>(</sup>۳) فتح فاری ۲۳۰/۱۰

<sup>(</sup>۲) انظر ، فتاوی این لیمیهٔ :۱۹ (۲۳

<sup>(</sup>۵)كشف البازى «كتاب الطب » ص: 11

## عمليات كاتحكم

دم منترادرتعویذات ذکرکردوشرائط (۱) کے ساتھ جائز ہیں بی تھم عام مملیات کا ہے بخلف کلمات الخلف وظائف کولوگ بعض تخصوص تعداداور تخصوص پابند ہوں کے ساتھ پڑھتے ہیں بشرعاً ایسے مملیات کا تھم یمی ہے کہ اگران میں کوئی شرکیداور مبہم لفظ نہ ہوتو جائز ہے۔

سامل عملوگوں کا ہے تجربات ہوتے ہیں، کی نے خاص فرض کے لئے کوئی کلما ایک لاکھ مرتبددات کے دفت پڑھ لیااوراس کا کام ہوگیا، اس نے پھر تجرب کیااور کا میاب رہا، اس طرح دہ فض اس کو با قاعدہ ایک و ظیفے اورا کی گل کی شکل دے دیتا ہے، اے کوئی شری تھم نہیں بھمنا چاہے ، یہ فعیک اس طرح ہے کہ جس طرح محلوم کی ہاور مختلف امراض طرح ہے کہ جس طرح محتلوم کی ہاور مختلف امراض عملان کا افراد آیا ترکی باستعمال مفیدر ہتا ہے، کی صورت جائز غیر ما تو رحملیات کی ہے کہ دہ لوگوں کے تجربات کر محملوم کی ہے کہ دہ لوگوں کے اس کا افراد آیا ترکی باستعمال مفیدر ہتا ہے، کی صورت جائز غیر ما تو رحملیات کی ہے کہ دہ لوگوں کے ایک تجربات کا تیجہ ہوتی ہیں۔

لیکن یہ بات پیش نظرر ہے کہ کملیات ہے کوئی قطعی تھم فابت نہیں ہوتا ،مثلاً بعض لوگ چور معلوم کرنے کے لئے ممل کرتے ہیں تو صرف اس عمل کی وجہ ہے کمی فض کو واقعۃ چور بجھے لیمااوراس پر چور کی کے احکام لاگوکرنا جائز نہیں۔(۲)

## سحركاتكم

سحر(جادو) کا تھم ہے کہ اگراس میں کلمات کفریہ ہوں تو نظاہرہے ایسا سحر کفرادراس کا مرتکب
کا فروزند ہیں ہے اور اگر کلمات کفرید نہ ہوں لیکن افعال فت و فجو رہوں مثلاً شیاطین و جنات کوخوش کرنے
کے لئے بخس رہنا ،غلاظت میں رہنا ،فمازنہ پڑھنا تو اس طرح کا محرفت اور اس کا مرتکب فاس ہے اور اس کا سیکمنا سکھانا کا جائز وحرام ہے۔

البت بقدر ضرورت سیمنے کی بعض نقہاء نے اجازت دی ہے، مثلاً کی پرجاد و کیا گیااس کوتو ڑنے اور ختم کرنے کے لئے کوئی جاد و کاعمل سیکتا ہے تو " المصنو ورات نبیح المصنطورات " کے قاعدے

<sup>(</sup>۱) کماذکونا لی مسئلة "دمادرجاز ہوکے کا ٹرل حم"۔

<sup>(</sup>۲) كشف البارى مكتاب الطب مس: ۱۵ معزيا إلى فتح البارى: • ۲۳۰/۱

#### ے اس کی منجائش لکل عتی ہے۔(۱)

## ماحركاحكم

"عن عائشة قالت : سُجِرالنبي صلى الله عليه وسلم .....قال: ومَن طَبّه ؟ قال: لبيلبن الأعصم اليهودي ... الغ "( رواه البعاري )

حنید کے زویک ساحرکا محرا گر کم رہمشمل ہو، تو ایسے محرکا مرتکب کافر ہے، اس لئے اے آل کیا جائے گا، اس میں مسلمان ، ذی ، آزاد ، غلام ، اور مردو مورت سب برابر ہیں ، یہ اس صورت میں ہے جب وہ اس کا فرانہ محر سے فساد بھیلا رہا ہو، لیکن آگر وہ فساد بھیلا تا تو الی صورت میں امام بصاص د فیرہ کے فرد کے فرد کے مرد کو تو آل کیا جائے گا، مورت کوئیں ، جس طرح مرد کو آل کیا جاتا ہے لیکن مرد و مورت کوئیں ، بلک اور کا جاتا ہے گا، مورت کوئیں ، جس طرح مرد کو آل کیا جاتا ہے لیکن مرد و مورت کوئیں ، بلک اور ماحرم دکو آل کیا جائے گا، امام ماحرم کی کی مسلک ہے۔

مالک اور امام احرم کی میں مسلک ہے۔

ماحرکا محرام کر کفر پرمشمل نہیں لیکن وہ مسلمانوں میں فساد کا ذریعہ بن رہا ہے تواہیے ساحر کو بھی قبل کیا جائے گا کیونکہ دو قطاع الطریق کے تھم میں ہے۔

ساحرکا محرا کرند کفر پرمشتل ہے اور نہ تل مسلمانوں کے نقصان کا ذریعہ بن رہاہے تاہم واستخرم معصیت ہے ، مثلاً واکی نجاست میں دہنا ، حرام استعال کرنا توا سے ساحر کوئل نہیں کیا جائے گا ، البتہ تعزیراً اس کومزادی جاشکتی ہے۔

اورا گر کر کفر دا ضرارا در معصیت کمی چیز پر مجی مشتل نہیں تو دہ جائز ہے اور ایباسا حقابل تعزیر در انہیں۔ در انہیں۔

سنن ترخدی شی روایت ب" حدالساحوضوبة بالسیف " ای طرح معزت عمر فارول فراد الله المار مراد برای می المار مراد برای المار مراد برای می المار می ا

ا مام شافعی کا سلک یفل کیا حمیا ہے کہ ساحر کولل نیس کیا جائے گا، ہاں اگراس نے تحرے کی کو مقل کیا اور اس کا اعتراف کرلیا تو قصاصاً ساحر کولل کیا جائے گا۔

مدیث باب میں دسول الفصلی الفدعلیدوسلم نے لبید بن اعصم کول نبیس کیا کیونکدرسول الفرصلی

<sup>(</sup>۱) كشف الباري ، كتاب الطب من: ۹ 1 ، ومقحات العقيع : 1 ( ۹ م

الله طیدوسلم این ذات کے لئے کمی سے انقام نیس لیتے تے اور دوسری وجہ فود صدیث بی موجود ہے کہ دسول الله سلی الله طیدوسلم نے مصلحت کی بنا ویراسے سرزانیس دی تھی۔ (۱)

# سحروجاد و کے علاج کرنے کا تھم

مادو کوئم کرانا اوراس کا طاح کرنا ما زنے یائیس؟اس می اختلاف ہے۔(۱)

حضرت حسن بھریؒ کے نزویک کروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ محرکا علاج ساحری کرسکتا ہے تواس طرح ساحر کے پاس جانا ہوگا اور ساحروکا بن کے پاس جانے کی ممانعت آئی ہے۔

نیزام ابودا ور فی اسل " می معزت دس بعری ہے ایک مرفوع مدیث بی لفل کی ہے کہ النسوة من المشیطان ". نشر و جادولت کرنے کے لئے جودم اور مل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔

کین جمہورطاء کے نزد کے جادوکا علاج کرنا ، حرکوتو ڈنا جائزے۔ چنانچہ الم ،خارگ نے معید بن المسیب کا قول قتادة: قلت لسعید بن المسیب کا قول قتادة: قلت لسعید بن المسیب : رجل به طب، او یو خلف امراکه ، ایسمل عنه او ینشر ؟قال : لا ہاس به ، إن مایر یدون به الإصلاح ، فاماماینفع الناس فلم یُنهٔ عنه ".

حضرت آقادہ فرماتے ہیں کہ می نے حضرت سعید بن المسیب سے ہو جھا کہ کی آدی پر جادد کیا گیا اس کو بیوی سے روکا گیا (کہ اس کے جماع کی صلاحیت جادد کے ذریعے ختم کردی گئی) تو کیا اس جادد کو فتم کی جام کی صلاحیت جادد کو فتم کی جام کی خرک علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ،اس لئے کہ لوگ تو اس طرح اصلاح جا جی ، نافع اور مغید کام کی تو ممانعت نہیں۔ (۳)

ቷ..... ል .... ል

<sup>(</sup>۱) کشف الباری مکتاب الطب می ۲۰۰۰

<sup>(</sup>۲)راحم ، فتح البارى: ۱۸۹/۱۰

<sup>(</sup>۳)کشف المباری «کتاب الطب ، ص: ۲

## كتاب الفرائض والوصايا

# ذ وى الارحام كى ميراث مين تفصيل

" عن أنسَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم " (مطل

عليه)

"يعن قرم كا بمانجااى قرم من ثال ب"-

اس مدیث میں ذوی الارجام کی بیراث کاذکر ہے اور ذوی الارجام میت کے ان دشتہ داروں کو کہتے ہیں جونہ ذوی الغروض ہوں اور نہ مصبات۔

اس پراجماع ہے کہ اگر ذوی الفروض اور مصبات موجود ہوں تو میراث انہی کو ملے گی ذوی الارحام کو بالا تفاق حصہ نبیں لے گالیکن ذوی الفروض اور مصبات کے عدم موجود کی میں ذوی الارحام میراث کے ستحق جس یانبیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

حعرت زیدین ثابت مسعیدین المسیب ،امام مالک اورامام شافق کنزد یک و وی الارحام کے لئے میں اگر و وی الارحام کے لئے میراث نبیں اگر و وی الغروض اور صصبات ندہوں تو میت کا مال بیت المال عمی رکھا جائے گا۔

ان كا تدلال دمزت مارث كى دوايت ب جس شى ارثاد ب" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن ميراث العمّة والخالة ؟ فسكت فنزل عليه جبرئيل عليه السلام، فقال: حدّثنى جبرئيل أن لاميراث لهما ".

ان حفزات کے علاوہ جمہورامت حفزت کی محفزت ابن مسعود ،اورحفزت ابن عبائ ودیجر محابہ کرام ،حفزات ائد حنفیة ،امام احمد ،حسن بھری ،ابن میرین وغیرسم سب کے در کیک ذوی الفروض اور معہات کے عدم موجودگی میں ذوی الارجام وارث ہوں گے۔

ان كا متدلال ا يكنة قرآن كريم كاس آيت كرير سه ب واولوا الارحام بعضهم

أولى ببعض في كتاب الله ". ( سررة الأحراب ، ب: ١ ١٠ آيت : ٢)

دوسرے ابوداؤد میں روایت ہے " المخال و ارث من لاو ارث له بعقل عده و ہوله". جہال تک فریق اول کے معزت عائش کی مدیث سے استدلال کا تعلق ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بیابتدا و رحمول ہے اور جمہور کی ذکر کر دوآیت کریمہ ہے منسوخ ہے۔

دوسراجواب سے کہ اس مدیث کامطلب سے کہ ذوی الغروض اور مصات کے او تے ہوئے ہوئے ان کو بخصیں ملے گا۔(۱) واللہ اعلم

# کیامسلمان کا فرکا وارث بن سکتاہے؟

"عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايوث المسلم الكافرُولاالكافرُ المسلم "(منق عليه)

اس بات پرتمام سلمانوں کا اجماع ہے کہ کا فرسلمان کا وارث نبیس بن سکما البتہ مسلمان کا فرکا دارث بن سکتا ہے اِنبیں؟اس بارے میں اختلاف ہے۔

جمہودامت، ائر اربداورفقہا وامت کے فزو کی مسلمان بھی کا فرکا وارث نہیں بن سکتا۔ جبکہ دھنرت معاذبین جبل ، حضرت معاویہ سعید بن المسیب اور مسروق رضی اللہ عنہم سے بیمروی ہے کہ ان کے فزد کی مسلمان کا فرکا وارث بن سکتا ہے اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ ولائل ائمہ

حفرت معاذبین جبل اور حفرت معادید وغیره حفرات کا استدلال اس روایت ہے جس میں ارشاد ہے: "الإسلام یعلو و لا بعلیٰ علیہ " کراسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوسکا۔ (۲)
جہور کا استدلال حدیث باب ہے ہے، جس میں تقریح ہے کہ سلمان کا فرکا وارث نہیں بن سکا اور یہ روایت سئلہ میراث کے بارے می نفس ہے جبکہ ان حفرات کی روایت سئلہ میراث کے بارے می نفس ہے جبکہ ان حفرات کی روایت سئلہ میراث کے بارے می نفس ہے جبکہ ان حفرات کی روایت سئلہ میراث کے بارے می نفس ہے جبکہ ان حفرات کی روایت سئلہ میراث کے بارے می نفس ہے۔ دوای بات پر محمول ہے کردین اسلام دیکراویان ہے افضل ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) واحع للتفصيل ، بفحات الشقيح . ٣٠٤،٣٠

<sup>(</sup>٢) انظره المعنى لابن قدامة - 13 17 ، ومرفاة المعاتبح - 138/1

 <sup>(</sup>٣) نفحات التقبح ٢٠٥/٣ ، وانظرأيطاً ، دروس فرمدي ١١٥/٣٠

### مرتد کے مال میں اختلاف نداہب

"قال أبوعيسى الشرمذي: اختلف أهل العلم في توريث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثة المسلمين، وقال بعضهم لايرثه ورثته من المسلمين " (العامع للترمذي)

اس پراجماع ہے کہ مرقد مسلمان کاوارث نہیں ہوگا البتہ مرقد کے بال کے بارے علی مختلف ذاہب ہیں:

ا.... امام شانق ،امام ربید اوراین الی کی فرماتے میں کہ مرقد کے مرنے کے بعداس کامال مسلمانوں کے لئے نی مہوگا۔

ا مام مالک فرماتے ہیں کہ اس کا مال مسلمانوں کے لئے فی م ب البت اگر مرقد نے اس لئے ارتد ادکوا متیار کیا ہوں تاکہ ورشر و مرد ہے وہر ورشر وم نہ ہوں کے بلکہ ان کو دارث بنایا جائے گا۔

- امام ابو بوسف اورام محمد فرمات مين كدمرة كامال وريد مسلمين كوديا جائكا-

سسام ابوضیف فرماتے ہیں کہ جو مال بحالت اسلام کمایا ہے اس کے وارث مسلمان ورث موں کے اور جو مال مرتد ہونے کے بعد حاصل کیا ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔

مسدعفرت علقر اوربعض تابعین فرماتے ہیں کداس کے مال کے مستحق و والمل دین ہوں مے جن کے دین کی طرف و ونطل ہوا ہے۔

امام ابو صنیغهٔ کے تول کی وجہ

الم ابوطنی قرباتے ہیں کہ مرقد تو حکمامیت ہوتواس کی موت کا تھم وقت وقد قرق کی طرف منسوب موگا بندار قرق اختیار کرنے بحک تو سلمان تھا اب مرقد ہوکر وہ میت ہوگیا تو اب بحک کا جو مال اس کے پاک ہو وہ بحالت اسلام کمایا ہوا ہے ، تو ورفی سلمین اس کے وارث ہول کے کونکہ یہ تسود بست السمسلم ہوئی اور مرقد ہونے کے بعد جو مال اس نے حاصل کیا وہ کفر کی حالت کا ہا بسلمان کواس کا وارث بیس بنایا جائے گا ورنہ قسود بست السمسلم للکافر الازم آئے گا بلک الل بیت المال می جمع مرد ماصل کے اس کا الل بیت المال می جمع کر وہ مان گا۔

مرمده کے مال کا تھیم

ندکورہ بالاحم مرقد مرد کے مال کے بارے بی ہے، اور مرقدہ کورت کے بارے بی اجمان ہے کہ اس کا مال جو بحالی ہو یا بحلی ارقد اوور شملین کا ہے، اس کے کہ امارے نزویک اس کول کے اس کول میں کیا جائے گا کہ اس کول کے کہ اس کولید میں رکھا جائے گا تا کہ وہ اسلام لائے یامر جائے۔ (۱)

## مولى الموالات كاتحكم

"عن تسميسم المداري قبال مسالت رسول الأصلى الله عليه وسلم مماالسنة في المرجل من أهل الشرك يُسلِم على يدرجل من المسلمين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:هوأولى الناس بمحياه ومماته " (رواه الترمذي)

ابتداء یہ عادت تھی کہ جب کوئی فخض کمی مسلمان کے ہاتھ پرایمان لاتا تواس سے بید مقد بھی کرلیتا تھا کہتم میرے فیل ہومیری دفات کے بعدتم میرے مال کے بق دار ہو، اگر جھے ہے کوئی قصور صادر ہوجوموجب دیت ہوتو تم کواس کا تاوان دینا ہوگا، بیمقدموالات کہلاتا تھا، بیعقدم الات دومسلمانوں کے درمیان بھی ہوتا تھا آ ب مسلمی الله علیہ وسلم نے اس امرکو جاری رکھااورا سے دوعقد کرنے والوں کوایک دومرے کا دارث بنادیا۔

اباس بارے میں اختلاف بر آیا یکم اب می ہے یامنوخ ہو چکا ہے؟

الى فى بى خالف معنوات حنفيداى ولا و كى جوازك قائل بي بشرطيكه مرفى والى كاكوئى وارث أقرب وابعد نه بواوروه مجول المنسب مونيزيه مى شرط به كه با قاعده تحالف موامومرف كى كى باتحد يرمسلمان : وناكانى نبيس ـ

معرات دننے کا استدلال مدیث باب سے ہے۔

نزان استرالروایت باب کے طاوو قرآن کریم کی اس آیت ہے جی ہے" والسلیسن عدت نید دید دعیہہ ".

ایرجر تک جمیر کی متدل مدیث الولاء لمعن اعتق "کافل بهاس کا جواب یہ بے کہ سر تر برائے جمیر کی متدل مدیث الولاء لمعن اعتق "کافل بہاس کا جواب یہ بہا کہ دوایت اس کر دیا ہے۔ کہ میں استفرائی بینی وہ فاص والا مجوبذر بعد ملک مامل ہوجیا کہ دوایت کا سرق سر برد درت کر دیا ہے کو کہ آپ ملی انفرطیہ وملم کا بھی ادراد تصدایو ہر بروائے بارے عمل ہے دورا مک سے متعتق ہے۔ ()

## كلاله كتغبير مين اختلاف علاء

عب السواء قال: آخرسورة نزلت: براءة مو آخر آبة نزلت: ايسطنونك قل الله الموادة على الله الموادة الله الموادي ال

كريد تخير من مرواند؛ ف ب اور جار ولم معبورين

- (۱) ایک قول یہ ہے کہ کال اس میت کے مال موروث کو کہتے ہیں جس میت کا ولداور والدنہ
- (۲) وبراقول يا بكر كالدام معدر بادراس ميت كي درافت كوكت بي جس كادلدادر والمت موديد والمت كوكت بين جس كادلدادر
- (r) تیراقول بے کہ کا اران وارثوں کا نام ہے جن عمل کوئی ولداور والدندہ واس مورت شرمیت کے بعد نی کو اربوں گے۔
- (٣) بنة قول يه بكر كلاله السميت كانام ب جس كاكونى بينااور باب زعروموجود شهوه كي بينااور باب زعروموجود شهوه

سیمن قرآن اورحدیث علی کال کاافلاق میت پریکی ہواہ ادروارث پریکی ،آسب باب علی است میں ایک ایک ایک ایک ایک اور حضرت میں کال کاافلاق میت پر ہواہ ،اور حضرت بر ہواہ ،اور حضرت بر ہواہ میں کلالة " عمل کالہ ہے وارث مراد ہے۔

ان نے بی بریمعوم بوتا ہے کہ کالے کا تقط ایک فاص حالت علیمیت اور وارث دونوں کے

<sup>(</sup>۱) وروس ترمدی مده ۱۹۹۰

لے استعال ہوتا ہے اور وہ خاص حالت ولدا ور والد کانے ہوتا ہے۔ (۱) لفظ کلالہ کامشتق منہ کیا ہے؟

"کالہ" لفظ کے مشتق مند میں مجی اختلاف ہے کہ یہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ اس بارے عمل تمین مشہورا توال سریں: تمین مشہورا توال سریں:

(۱)-ایک یدکدید کلال "مشتق بجس کمعن تمک جانے اور ضعف ہوجانے کے ہیں ا تو چونکہ جوقر ابت دشتہ ولا و کے علاوہ ہودہ نبینہ ضعیف ہوتی ہے، اس لئے اسے کلالہ کہتے ہیں-

(۲)-روسراقول یہ ہے کہ یہ "کل یکل" ہے شتق ہے، جس کے منی بعید ہونے کے ہیں، تو غیرولاد کی قرابت چونکہ نہ نامید ہاس لئے اے کلالہ کتے ہیں۔

#### غیروارث اقرباء کے لئے وصیت کی حیثیت

"عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ماحق امرى مسلم يبيت ليلتين وله شي يوصى فيه إلاووصيته مكتوبة عنده " (رواه الترمذي)

اس مدیث کامطلب جمہور کے نزدیک سے ہے کہ جس فخض کے پاس کوئی ود بیت ہویااس کے ذمہ کوئی و یعت ہویااس کے ذمہ کوئی وی ہویا تن ہویا جن واجب ہو فواوح اللہ ہویا تن العبد، جن وارث ہویا حق غیر، اس کے لئے واجب ہے کہ دواس کے بارے عمل وصیت کرے، اگر کمی تم کا کوئی جن اس کے ذمہ نہ ہوتو وصیت واجب نہیں۔

جبکہ داؤد ظاہری کے نزدیک دواقر ہاء جومیت کی میراث کے تن دار نیس ان کے لئے بہر صورت دمیت داجب ہے۔ (۲)

(۱) راجع مکشف الباری مکتاب التفسیس می: ۱۹۱ و درس مسلم ۲۱۲/۲ و وقصیل مسئلة الکلالا فی فکسلة فتح طبقه مناح مکتاب الفراهی بیاب میراث فکلالا

(٣) سرون الاسلام المادة الماسين عراكا الكيكراك

الموت إن ترك خيراً. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف".

فزمد مشباب سے مجی ان کاستدال ہے۔

جمبور کے فزدیک اقرباء کے لئے بغیری واجب کے دمیت واجب جیس ماکد او بو اسفیان وُریْ ، عی اورابراہیم فی کا بی مسلک ہے۔

جمبود کا استدال اس ہے ہے کہ اگر وصیت مطلقاً واجب ہوتی تو حضرات محلہ کرام ہے فاہری طور پرومیت مطلقاً واجب ہوتی اس لئے کہ واجب کے ترک پر تجیر ہوئی اس لئے کہ واجب کے ترک پر تجیر ہوئی اس لئے کہ واجب کے ترک پر تجیر ہوئی اس لئے کہ واجب کے ترک پر تھی اختبار مالا کہ اکثر محابہ کرام ہے ومیتیں ہی منقول نہیں اور نہ اس کے ترک پر کی تم کی تحیر منقول ہے ، مقلی اختبار ہے جو کہ ذکر کی میں واجب نیس او مجرموت کے بھر کہ تکر واجب ہوگی۔

جہاں تک المل ظاہر کے آیت ہے استدلال کا تعلق ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت جمہور کے زدیک منسوخ ہے ،اس لئے کرمراث کا عظم نازل ہونے ہے لی دمیت واجب تی ، جب مراث کا عظم آئر دمیت کی منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں ' ومیت کا لوالدین' کا بھی ذکر ہا دروالدین کے لئے اب ومیت بالا جماع جا ترجی اس لئے کہ و ورشی وافل میں ،اور نی کریم سلی افتہ خلید وسلم کا ارشاد ہے" لا و صیة لوادث" .

معلیم ہواکہ " نجب علیکم إ فاحضر احد کم المون" والی آیت ما تیر اشت منور ہے۔
اور حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ کی دوایت مسلم شریف میں کی آئی ہے جس می دوایت کے
افغاظ یہ جین: " ماحق امری مسلم له شی یریدان یُوجی فیه ییت لیلنین إلاور صنه مکتوبه
عنده " اس می " له شی یویدان یُوجی فیه " کے الفاظ اس پردال بی کی کم اس محص کے ماتھ فاص
ہجرومیت کرنا چا ہتا ہو، اگر دمیت کا محم واجب ہونا تو اس کو ارادہ کے ماتھ مقیدنہ کیا جاتا۔

واضح رہے کہ جمہور کے نزد یک غیروارث کے لئے اگر چہ دمیت واجب نبیں حین مستحب بہر حال ہے۔ (۱)

## وصيت بالثلث كي حيثيت

" عن سعد بن مالك ..... أو ص بالعشر ، فمازلت أناقصه حتى قال: أو ص

<sup>(</sup>١) انظرلها التفصيل ، درس لرملي :٢٢٥/٣ ، ونفحات التقيع :٣/٣٤ -

بالنلث، والنلث كثير " (رراه العرملي)

ہرآ دی کواپ مال کے ایک تہائی میں ومیت کرنے کا افتیار ہے، البتہ حنف کے نزد یک بہتر یہ کہتر ہے کہ دمیت ایک تہائی ہے کہ میں میں افتراء۔ ہے کہ وخواواس کے درا واضا وہوں یا فقراء۔

جبکہ شافعیہ کے زدیک اگراس کے ورثا وفقرا و ہوں تب تو دمیت کا ایک تہائی ہے کم ہونا بہتر ہے ادراگراس کے درشائنیا و ہوں تو ایک تہائی کی دمیت بہتر ہے۔

واضح رہے کہ تہائی بال کی وصیت کے بارے ہیں فدکور ہفسیل اس وقت ہے جبکہ موسی (وصیت کرنے والے) کے ورشہ موجود ہوں ،اگر موسی کا کوئی وارث بی نہ ہونہ ذوی الفروش میں ہے ،نہ مصیات ہیں ہے ،نہ ذوی الار صام میں ہے ، او حضیہ (ا) کے نزویک تہائی بال سے زیادہ کی ہمی وصیت درست ہے بہال تک کوئل بال کی وصیت ہمی درست ہے۔ (۱)

#### "والثلث كثير" كامطلب

مدیث باب من" والنلث کنیر "کتن مطلب موسکتے ہیں:

(۱) .... مُحث دميت كاو وانتهائى درجه بجوجائز بكين بهتريه بكراس مكم كياجائ -

(٢) ....رميت بالله ياتعدن بالله بعى المل بيعن" كثير اجره".

(٣) .... هم مي كثير بي لنبير ...

ان تنول مطالب عمى سے دخنے نے پہلے کواور شافعیہ نے تیمر سے مطلب کوتر تیج وی ہے۔
معلی میں دھزت ابن عباس کی روایت سے دخنیہ کے مطلب کی تا تیم ہوتی ہے ، وہ فرماتے
جی " لو آن المنداس غیضو امن المثلث إلی الوبع فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال:
المثلث ، والمثلث کثیر " . کی وجہ ہے کہ دخنیہ کے نزد کی وصیت جی گھٹ سے کی کرنامتحب ہے۔ (۲)

#### ል..... ል.....ል

<sup>(</sup>۱) سرون برك بسن بسرق وراه بهركاول كيسك بهام اكت اوراه باسان كالجي ايك أول اي كسايل ب

 <sup>(</sup>r) راجع للخصيل ، حمدة القارى : ۱/۸ ؛

<sup>(</sup>۳) چوس لزمذی :۲۳۱/۳ زنورس لزمذی : ۱۳۳/۳

# كتاب الفِتَن

### مئلة حيات خفرعليه السلام

" عن ابن عباس: أنه تمارى هو والحربن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر . . . إلخ "(رواه الخاري)

حضرت خضرطیدالسلام اب تک حیات ہیں یاان کا انتقال ہو چکا ہے۔ استار برااختلانی رہاہے۔ امام نووی ،ابن المصلاح اور حضرات صوفیداس بات کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیدالسلام انجمی کک حیات ہیں۔

جبدان کے مقابلہ میں اکثر محدثین کاس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر طید السلام ابھی حیات نہیں میں ،ان کی دفات ہو چکی ہے۔ (۱)

منكرين حيات كااستدلال

مكرين حيات كى وليل ووروايت بي جوميح مسلم على تعزت ابن مرس مروى ب، ووفرات مين: "صلى بنارسول الأصلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلواة العشاء في آخر حياته، فلمة اسلم قام، فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لايقى ممن هو على ظهر الأرض أحد".

مجتین حیات اس کاجواب دیت ہیں کداس مدیث میں "علمی ظهر الأرض " کی تیدب، جبد دمنر علی اللام اس وقت مندر میں تھے۔

یا یک اس مدیث کے عموم سے «منرت تعنر طید السلام مخصوص ہیں جیسا کدا بلیس اور معنرت میسیٰ طید السلام اس سے مشکیٰ ہیں۔

<sup>(</sup>١) راجع ، فتع النازي : ٢٣٣/١ ، وشرح صحيح مسلم للنووثي :٢٦٩/٢

#### مفجتين حيات كااستدلال

مغتمن حیات کا استدال محیم سلم کی اس مدیث سے چود عزرت ایوسعید خدر کا سے مردی ہے، دو فرماتے ہیں: "حد نناوسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم یوماً حدیثاً طویلاً عن الدجال، فکان فیسماحد ناقال: یائی و هوم حرّم علیه ان یدخل نقاب المدینة ، فینتهی الی بعض السباخ التی تلی المدینة ، فیخرج إلیه یومنلرجل هو خیر الناس او من خیر الناس ، فیقول له : اشهدانک الدجال ... إلخ ".

ال مديث كآ فريس الم مسلم ك شاكروم مح مسلم كراوى الواسحال كتيت بي " بقال : إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام " .

يدهديث اگر چريج بيكن اس من "رجل "كاخفر موناعيقن نبيس ، ابواسحاق كا قول اسطيط من جمت نبيس ب-

ظامہ یہ کہ دونوں طرف دلاک بین کین وہ اپنے معارِقطعی ادر واضح نہیں ہیں ،اس لئے کسی آیک جانب پر امرار کرنے کی ضرورت نہیں البتدرائج اس مقام پرمحد ٹین کا ند بب بی معلوم ہوتا ہے۔(۱)

# خلیفہ یزیدین معاویہ برلعنت کرنے کا حکم

ظیفہ بزید بن معاویہ پرلعنت کرناجائزے یانبیں؟مشہورا ختلافی مسلہے،جس میں امت کے افرادا کثر افراط دتفر بط کا شکاررے ہیں۔

ال مطل مل على المامت كي تمن مولف من

العنت بريزيد ٢٠ - عدم لعنت ٣٠ - تو تف وسكوت \_

چنانچ بعض علماء تویزید پرلعنت کے قائل ہیں، جیسے امام احمد، علامہ ابن الجوزی، علامہ تغتاز انی اور قاضی ثناء اللہ پانی ہی رحم م اللہ تعالی وغیرہ۔

اوربعض معزات علاء کا کہناہے کہ یزید پرلعنت کرنا جا ترنبیں ہے، جیسے امام غزالی، علامہ ابن تھید، حافظ ابن جربیٹی اور حافظ ابن صلاح رحم الله وغیرو، بلکہ بعض لوگ توان کے بعض فضائل ومناقب کے بھی قائل ہیں، جیسا کہ علامہ مہلب ہے مردی ہے۔

<sup>(</sup>۱) امطر للطعميل ، کشف البازی ،کعاب الملم ۲۳۵، ۳۳۲/۳۰

جبر جمبور محققین نے تیمرے موقف کوتر ہی ہے کہ اس مسئلے علی سکوت افقیار کیا جائے، چنانچ حقد عن علی مسلملی بن ابراہیم تونمی حنی ، امام قاسم بن قطاو بنا ، علا سنز بیدی جمہم الله \_متافرین علی مولانا ابوالحسنات عبدالی تکھنوی ، حفرت فی الحد یث مولانا محد ذکریا ، عیم الاسلام مولانا محد طیب ، عیم اللامت مولانا الرف علی تھا توی حمہم الله اورد میر علائے وہ بند کا مسلک میں ہے ۔ (۱)

" لاترجعوابعدي كفارً ايضرب... "كي توجيهات

" عن جابراًن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أنصتِ الناس ، فقال: لاترجعوابعدي كفّاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض " (رواه المعاري)

حضور اکرم ملی الله علیه وسلم نے اس مدیث علی فرمایا که میرے بعد ایک دوسرے کی گروئیں مارکر کا فرندین جانا۔

ایک دوسرے گی گردنی ارنااور آل کرنا گناہ کیرہ ہادر مرتکب کیرہ فاس تو ہوتا ہے لین کافر نبیں ہوتا، یہاں" لائسر جعوابعدی کفار أ "كہاجس معلوم ہوتا ہے كہ صوب و فاب كفر ہے، لیكن اس كی مختف توجیہات كی كئي ہیں۔(۲)

(۱) .....بلی تو بیدیہ کے مستحل کے حق میں ہے یعنی جوسلمان کے ساتھ آلال کوشرعاً طلال و جائز سمجے۔

(۲) .....درمری توجیدیے کہ کفرے اصطلاحی کفرنیں ، بلکہ کفران انعت مرادے بعن تم میرے بعد نعمید اسلام کی ناشکری مت کرنا کہ آپس میں آنال شروع کردو۔

(٣) .....تيرى توجيه يدك كن ب كه يهالكافر عدم ادكافر بالنبيس، بكه كافر عظر بالساح مكافر عظر المان مرادب، يعنى المعياد بالده كرايك دومر عدك مقائل ندة الد

(٣) ..... چوتى توجيه يه كداس فعلى كفارمراد بتم كافرمت بنايعن كافرول والانعل مت اختيار كرنا\_

<sup>(</sup>۱) واجع للطعيل اكشف الباري اكتاب الجهاد اص: ١٩٨٨ ، ١٩٠ ولتاوي وشيديه موب اص: ٤٦ ، ٤٨ .

<sup>(</sup>۲) الطرلهبلة الدوجيهات ، شرح الروق على صحيح بسلم : ١٨٥/١ ، وحمدة القاري : ١٨٤/٢ ، وشرح الطبي: ١-٢/٤ :

(۵)..... پانچ یر آد جدید می گل ہے کہ " لا ترجعوا کفاراً " کے عل این " لا تو تقوا " این فی مرقد ند او جانا۔ (۱)

# فتنه كے وقت قال كا حكم

"عن بسربن سعيدان سعدبن ابي وقاص قال عندفتنة عثمان بن عقان: اشهدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنهاستكون فتنة ،القاعدفيها خيرمن القائم والقائم والقائم خيرمن الماشي والماشي خيرمن الساعي، قال: أفرايت إن دخل على بيني وبسط بده إلى ليقتلنى ؟ قال: كن كابن آدم " (رواه الرمدي)

اگرسلمانوں کی دو جماعتوں میں فتنہ اور ہا اواور آلال کی لوبت آجائے توا سے وقت دولوں آل کے میں او تیس او جمرانیا کرنا جا ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔

معزت ابر بر اوربعض دوسرے محابہ کرام قرماتے ہیں کہ قال کی حالت میں کمی اس میں شریک نہوا کرلوگ اس کی قبل کرنے کھر میں داخل میں ہوجا کمیں تب مجی مدافعہ قال درست نبیس۔

حضرت ابن عمر اور عمر ان بن حمین فرماتے ہیں کہ قال علی شرکت تو جا ترنبیں مکر مدافعة عن نفسہ قال درست ہے۔

کویان دونوں خدامب کے یہاں دخول فی الفتد جائز نہیں، اوران کا استدلال حدیث باب ے ہے۔

بالى جهور محابث وتابعين فرات بين كفت كذان من حقى كى جانب كاانتيار كرنا ضرورى بانب كاانتيار كرنا ضرورى بالم بالم المتعلوا فاصلحوا بالم الموالية الم

اور جہاں تک مدیث باب کا علق ہاس کا محل ووصورت ہے جب کرحق ایک ماب میں واشع نہویادونوں جمامتیں الل باطل کی اول ۔(۱)

<sup>(</sup>۱) كشف البارى «كتاب السلم» ح: ٣ ، ص: ٣٤٧ ، و كتاب الأدب ،ص: ٥٨٣ ، وقتح السلهم: ٢٢/٢ ، ياب بيان معنى قرل النبي ﷺ : لاترجموابعدى كفاراً يصرب بمصكم رقاب بمض

<sup>(</sup>٣) دووس فرمذی : ٢٥٩/٣ ، والدوالمنصود: ١٨/٦ ، والطرقيضا ، إلمام الباری : ١ /٣٦٤

### "اثناعشر اميراً"ك بارے ميں اقوال علاء

" عن جابربن سمرة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون مِن بعدي

إلنا عشر أميرًا.....قال: كلهم من قريش " ( رواه العرملي )

" إلناعشر الميوة " ..... : كاترت يس علاء ك علف الوال إلى:

ا- بہلاتول : حضرت كنكوي فرماتے بين كداس مقصود مدح نيس بكدية تاتا ہے كدامتِ مرحومة ذائد طويل تك باتى رہے كى عدد مقصونيس -

۳-دوسراقول: بيب كرمقعودروايت بيب كه خلافت على حسب النة باره اميرول على اوكى اب باره اميرول على اوكى اب باره اميركا يدور بي المول من المفض المتخلّل يزيد -

۳- تیسراقول: مرادیہ کہ امارت علی حسب سنة التخلفا و بار وامیروں میں دہ کی اگر چدان عی بعض ملالم بھی ہوں سے تمرامور مملکت میں وہ خلفا و کا طریقہ اختیار کریں گے۔

۳- چوتھا تول: خلانت واحدہ پراجھا علو کوں کا بار وامیر وں تک ہوگا، کماذ کر والسیوطی ۔ ۵- پانچواں تول: اس سے اشار وفر مایا حدیث خیرالقرون کی طرف بینی ان قرون میں غالب اخبار ہوں کے اور و میار و ہوں گے۔

۲- چمنا تول: اس مرادمبدی اوران کے بعد کا زمانہ ہاں وقت بارہ امیر ہوں گے۔ اس مرادیہ ہے کہ ایک بی زمانہ میں بارہ امیر ہوں کے اور سب کے سب دموی خلافت کریں گے۔

۱۱ - ۱ فیوال آول : اس بے اشارہ ہے خلفاہ بنوامید کی طرف بوصحابہ کے بعد ہوئے ہیں۔ (۱)

یزید بن معاویہ (۲) اس کا بیٹا سعاویہ (۳) عبد الملک (۳) دلید (۵) سلیمان (۲) عمر بن عبد العزیز (۷)

یزید بن عبد الملک بن ہشام (۸) دلید بن یزید (۹) یزید بن الولید (۱۰) ابراہیم بن الولید (۱۱) عروان بن الحکم (۱۲) محکم این عروان ۔ ان کے بعد خلافت نظل ہوئی بنوعباس کی طرف مجران میں اور ہوتے رہے ہیں۔ (۱)

ል..... ል

## كتاب الأدب

## تشميت كاحكم

جِينَظ والااكر" الحدد لِله " كَمِوَاس ك جواب بن " برحمك الله " كَنِه كاكياتكم ب،اس بن اختلاف ب-

(۱) .....یست علی الکفایہ ہے بجلس میں کی نے جواب دیدیا توسب کی طرف سے بیسنت ادا موجائے گی بحضرات شافعیہ میں سے امام نوویؓ نے اس قول کو مخار قرار دیا بعض مالکیوں نے بھی اس کو اعتمار کیا ہے۔

(۲) .....ظاہریہ مالکیہ جس سے ابن مزین اور بعض شوافع کے فزد کی فرض مین ہے ، علا مدائن تی ہے۔ اور اس کے فرض میں ہونے پر چندولا کی بیش کئے ہیں:

(الف) .....امام سلم في حضرت الوجرية في روايت نقل كى ب، اس على ب " حسسق المسلم على المسلم مست ... "اوران على ساك" تشميت" كوذكركياب -

(ب) ..... معين من معزت ابو برير وكل ايك اور مديث من ب" خمس تجب للمسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم المسلم على المسلم ال

(٣) .....دعنرات حنیه ،اکثر حنابله ،شوافع اور مالکیه میں سے ابن رشد اور ابن العربی کے نزد یک فرض کفایہ بوطند ابن جرنے اس سلک کور جے دی ہے۔

علامه این قیم کے ذکر کردہ اصادیث بلاشبہ وجوب وفرضیت پر ولالت کرتی ہیں لیکن بیدولالت مل

سر الدور المراق المراق

# مسئلة قيامتعظيم

" عن أبي سعيد: أن أهل قريظة نزلواعلى حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء، فقال: قوموا إلى سيدكم ... إلخ "ررواه البعارى)

کمی کاتعلیم کے لئے کو اہونا جائزے یائیں؟اس بارے می تنعیل یہ ہے کہ کی کے لئے قیام کی محتقہ میں اختلاف ہے ،باتی مورت (قیام تنظیم) کے کم میں اختلاف ہے ،باتی مورتوں کا تھم واضح اور تنقل طیہ ہے۔

- (۱) کیلی مورت یہ ہے کہ سروار جیٹا ہے اور حاضرین اس کی تعظیم وتحریم جی مسلسل مجلس جی کھڑے ہیں۔ کھڑے ہیں ، بیصورت بالا تغاق ناجا تزہے ، کیونکہ یہ جمیوں کی متکبرانا ور جا لماندرسم ہے۔
- (۲) ، ووسرى مورت يه ب كه آف والے ك ول شى تكبراور بردائى ہوجى كى وجه سے وو وابتا ہوكدارگ اس كے لئے كورے ہوں ويمورت بحى بالا تفاق ناجائز ہے۔
- (۳) تیمری صورت یہ ہے کہ آنے والے کے ول جی تکبراور بڑائی تو نہ ہو، تاہم یے ڈر ہوکہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی جدے اس کے دل جی تکبر پیدا ہوگا ،ایے فنص کے لئے کھڑا ہونا کروہ ہے۔ (۳) سے چتمی صورت یہ ہے کہ کسی کی آند پرخوثی اور صرت کی جدے انسان اس کے استقبال

(۳) ..... چومی صورت بہے کہ کی لی آ مد پرخوتی اور صرت کی وجہ سے انسان اس کے استقبال ا کے لئے کھڑ اہو جائے ، میصورت ند صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ متحب اور مندوب ہے اور اس کے جواز میں کی کا اختلا نے نہیں۔ کا اختلا نے نہیں۔

(۵) پانچویمورت یہ کر کی فض کو انفدتعانی کی جانب سے کو کی نفت لی ہے اس فخض کو انفدتعانی کی جانب سے کو کی نفت لی ہے اس فخض کو اس نفت پرمبار کہادو ہے ۔ کو اس نفت پرمبار کہادو ہے ۔

(1) مجمنی صورت بیا کمی برکوئی معیب آئی ب،اس کی تل کے لئے کوئی کمز اہوکیا تر

<sup>(</sup>۱) كشف النازي انحاب الأدب امن: ۲۵۳

رہمی متحب اور مندوب ہے۔

(2)....ماتوی صورت یہ ہے کہ آنے والے کے اکرام بی کوئی کمڑا ہور ہاہ تاہم آنے والے کے اکرام بی کوئی کمڑا ہور ہاہ تاہم آنے والے فخص کے دل بی ندا ہے لئے اس قیام تعظیمی کی خواہش ہاور ندتمنا۔ اختلافی صورت

ان تمام صورتوں می صرف بيآ خرى صورت مختلف فيد بــ

جمبورعلا و کے نزد کی بیصورت جائز ہے، لیکن بیا جازت دوشرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔

(۱).....ایک برکدجس کے لئے کمڑے ہورہے ہیں ،اس کے ول میں پے طلب نہ ہوکدلوگ اس کے لئے کمڑے ہوں۔

(۲)....دوسری شرط بیہ کہ کھڑے ہونے والے کے دل میں اس تیام کا داعیہ ہو، اگر دل میں اس کیا ماداعیہ ہو، اگر دل میں اس کے اکرام کا داعیہ بیس میمن ریا واور تملق کی بنا و پر کھڑ ا ہور ہاہ تو جا تزنبیں۔

بعض معزات اس قیام کونا جائز کہتے ہیں۔

ولائل نقهاء

قائلين عدم جوازمندرجه في احاديث سے استدلال كرتے ہيں:

(۲) .... سنن الی دا دُدهی معزت معاوی کی صدیث ب " مسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بقول: من احبّ أن بتعثل له الرجال فلیتبو امقعده من النار " یعی " هی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم بقول: من احبّ أن بتعثل له الرجال فلیتبو امقعده من النار " یعی " هی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویه فرماتے ہوئے سنا کہ جوفض اس بات کا خواہاں ہوکہ لوگ اس کے لئے کھڑے رہی تو وہ اپنا فی کانہ جہم عمل بنائے "۔

سیکن جہورکتے ہیں کہ ان امادیث سے قیام تعظیم کی جواز والی صورت مراد ہیں۔ صورتی مراد ہیں۔

اس کے کرمدیث باب عل حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے" قومو اإلی سبد کم "اس

مان جوازمعلوم ہوتا ہے۔

ہ اس مدیث کے بارے بھی کہتے ہیں کہ تیام کار علم تعظیم واکرام کے لئے تہیں تھا بلک ا اعانت اور عدد کے لئے تھا، چونکہ معزت سعد بن معاذ زخی تھے تو انھی سواری سے اتر نے بھی مدود ہے کے لئے تعنور سلی اللہ علیہ وسلم نے تیام کا تھم دیا، چنانچے منداحم میں معزت عائش مدیث بھی اس کی صراحت ہے، اس میں ہے" قو مو اإلی سبد کم فانزلوہ " . (۱)

# مونجيس تراشنه كاطريقه اورحكم

" عن ابن عمرٌ ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مِن الفطرة قصّ الشاوب " ( رواه البخاري)

مونچیں کتروانے عمصنت یہ ہے کہ پنی وغیرہ سے اس قدربار یک ترشوائی جا کیں کہ کھال نظرآنے لگے، استرے سے مونچیس بالکل صاف کرنے کوعلاء نے بدھت وکروہ کہاہے، لیمن حنفیہ کے زد یک جائز ہے۔

موجیس ترشوائے کے بارے میں مدیث باب می " قبص "کالفظا یا ہے۔ بخاری میں معزت ابن عرکی دوسری مدیث می " أحسف و النسو ارب " کے الفاظ میں۔ اور ایک مدیث می " انھ کو ا النسو ارب " کے الفاظ میں میم مسلم کی روایت می " جزّ و االنسو ارب " کے الفاظ میں۔

اِحفاء ادرنهک کمنی کر وانے ادرکائے می خوب مبالند کرنے کے آتے ہیں "جز"کے معنی ہیں بالوں کواس طرح کا نا کہ جلدنظر آجائے ۔۔۔۔۔ان تمام لفقوں کا حاصل ہی ہے کہ موجھیں خوب ترشوائی جا کیں لیکن اسرے سے بالکل جڑسے صاف ندی جا کیں المام مالک نے اسرے سے بالکل مساف ندی جا کیں المام مالک نے اسرے سے بالکل مساف کرنے کوشلہ کہا ہے، شوافع اور حمتا بلہ کے زدیک می تینی و فیرو سے کمر وانا افضل ہے۔(۱)

# ختنه كحكم مين اختلاف فقهاء

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس،

<sup>(</sup>۱) راحم للغميل ،كشق الباري مكتاب الاستيقان ،ص:٩٣ ، والقميل العامع في لكملة فتح الملهم :١٢٦/٣ ، كتاب الجهادو السير ، مسألة القيام للقادم .

<sup>(</sup>٢) كشف الناري ملاهماً «كتاب اللباس» ص: ٢٣٣ ، والطميل في فتح الملهم: ٣٣٢/٢

الختان ...إلخ " (مغن عليه)

خندے تم می معزات نقہا وکا ختلا نے۔

ٹانعیادر حالمے کے زد کے فتدمروں اور عورتوں دونوں کے ق می واجب ہے۔

حفیہ کے یہاں ایک قول میں واجب ہے، اور ایک قول میں سنت ہے، جو شعار اسلام میں ہے۔ شعار اسلام میں ہے۔

اورامام ما لك كامشبور قول يه ب كدمردول كون عمر سنت اور مور تول كون عمر مندوب ب، چناني مندوب ب، چناني مندوب ب، چناني منداحم كى روايت عمل ب الختان سنة للرجال و مكرمة للنساء ".

ولائل فتهاء

دمنرات شانعیہ فرماتے ہیں کہ ختنہ شعار اسلام میں ہے ہے اور شعار واجب ہوتا ہے، نیز معنرت ابن عہال نے فرمایا کہ تارک ختنہ کی نہ شہادت تبول ہے ندامات تبول ہے ،اوریدوللی وجوب ہے۔

حفزات حفیہ مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس می فقند کے لئے لفظ فطرت استعال کیا گیا ہے جوسنت کے معنی ہیں ہے ،اور بعض احادیث میں فتند کے لئے سفن الرسلین کالفظ بھی آیا ہے۔
جہاں تک امام شافع کی جہل دلیل کا تعلق ہے اس کا جواب سے کے شعار کالفظ وجوب کے لئے سفنی نہیں ہے سنت میں بھی شعار ہوسکتا ہے ، باتی حفرت ابن عباس کا فتو کی اس محتی ہے بارے میں ہے جوفت کا ان کو حقیر جمتا ہے۔
جوفت کا انکار کرتا ہے یا اس کو حقیر جمتا ہے۔

للاللى قارى فرماتے ميں كومكن ہے كدا حناف كے مال مجى ختندواجب ہواورسنت كااطلاق اس وجد سے ہوكد يدا بات بالنة ب،خودواجب ہے۔ (١)

فطرت كاتغير مين اختلاف

مديث باب من لفظ "فطرة" كي تغيير عن اختلاف ب، تمن تول مشهورين:

ا ...فطرت بمراددين ببياكر آن مى ب " فطرة الله التي فطرالناس عليها"

ال آیت ش فطرت مراددین ہے۔

<sup>(</sup>١) انظرلهذه المسئلة ، الدرالمجود: ١/١٥٠ ، وتوهيجات: ٣٨٨/٦ ، والغميل في فتح الملهم: ٣٣٢/٢

٢ ... فطرت عرادفطرت سليماور طبع سليم ب-

".....تىراقولى يېكدال سىمرادىنت ابرائى ئى چىن نچەدىن دائى مالى سىدوايت كى ئىلىلىت ئىلىلى ئىلىلىك دوايت ئىلىلى دائى ئىلىلىت ئىلىلىك ئىلىلىت ئىلىلىك ئىلىك ئىلىلىك ئىلىك ئىلى

# " فحد "سرمس داخل ہے یائمیں؟

" عن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أماعلمت أن الفخذعورة "(دواه البخاري)

ران (جوکہ شرمگاہ اور کھنے کے درمیان کا حصہ ہے) ستر میں داخل ہے یانبیں؟ اس بارے میں فقہا مرام کے درمیان اختلاف ہے۔

میح ترین اوراً مع نی المذہب کے مطابق ائدار بعد مصاحبین ،امام زفر اورامام اوزا می دممم اللہ کے نزدیک ران سر میں داخل ہے۔

اوران کے بالقابل اہل طواہر،امام احد (ایک روایت کے مطابق )اور شوافع میں ہے این حزم کے نزد یک ران سرنبیں ہے، بلکہ سر صرف دونوں شرمگاہ ہیں۔(۱)

المي ظوا ہروغيره كااستدلال

اللي ظوا بروغيره حضرات كااستدلال حضرت المن كى مديث سي جس كالفاظ ين "إن ركنى لنسمس فخدالنبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخده حتى أني أنظر إلى يباض فخدنبى الله صلى الله عليه وسلم ".

ال حديث معلوم ہوتا ہے كرحضوراكرم ملى الله عليدو كلم نے " فسخسف " كوكھول ديا ، اكريہ حورت ہوتی تو اس كا كھولنا جائز نيس ہوتا ، معلوم ہواكدران عورت نيس ـ

انتيارى تىلاس استدلال كاجواب يەب كەيە "حسسو" (كمولنااور بىلا) اختيارى نىيس تعابكد غير اختيارى تىلى يەللىل كالىل يەب كەللىل يەب كىلى يەللىل يەب كىلى يەللىلى يەللىلىكى يەللىلى يەللىلىكى يەللىكى يەللىلىكى يەللىكى يەللىكىكى يەللىكىكى يەللىكى يەللىكى يەللىكى يەللىكى يەللىكى يەللىكى يەللىكى يەللىكى يەللىكى

<sup>(</sup>۱) التوالمتضود على سن أبي داؤد. ١ /٦٣ ١

<sup>(</sup>٢) راجع ، المجموع شرح المهلات: ١٩٥/١ ، والمبسوط للسرخسي: ٢٥٢/١٠ ، والبحر الراقي: ٢٨٣/١

عن فعد و "اور " المعسر "كمعنى بي بغيرائتيار كخود بخوركمل كيااوربث كيا- ولائل جمهور

اسمسك مسك مس معزات جمهور كرداكل مندرجه ذيل بين:

(۱)....وريث باب

(۲)....ابوداؤدش معزت على مديث ب "عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتُبرزفخذك ولاتنظر إلى فخلحي والميّت ".

(۳) ....ای طرح می بخاری پی تعلیقاً معزت ابن عباس ہے مروی ہے " آن النبی صلی اللہ علیه وسلم قال: الفخل عورة ". (۱)

" ركبة "سترمس داخل بيانبيس؟

اس مستلے میں بھی اختلاف ہے کہ مختاستر میں داخل سے یا بیس؟ امام مالک اور امام شافعی کا مسلک ہے ہے کہ مختاستر میں داخل نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو صنیفہ اور امام احراکا مسلک ہے ہے کہ مختاستر میں داخل ہے۔

اس بارے علی ام ابوضیق اورا ام احرکا استدلال سنن وارقطنی علی معزب علی کی روایت ہے : " عن علی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : الرکبة من العورة " . (۲)

"موة "سرم من داخل بي النبين؟

مر ویعن ناف سر می وافل ب یانبیں؟اس بارے می نقبها و کے قدامب بدیں: کدامام ابومنیفہ کے زدیک ناف مورت میں وافل نہیں بلکہ ناف سے یعج مورت شروع ہوتی

-

جكدام شانتي ناف كومورت شاركرتي مين (٢)

<sup>(</sup>١) واجع للتفصيل الحامع «كشف الباري «كتاب الصلوة «ص. ٣٠١» ، وإتعام الباري ١٩٣٠ ٨١/٣

<sup>(</sup>٢) انظر لهذه المسئلة ، كشف الباري ،كتاب العبلوة ،ص-٢٣٥، ٢٣٠ ، وإيمام الباري :٣/ ٨٦

<sup>(</sup>r) ملحصاً من إنعام الباري : ٨٤/٢

## ابوالقاسم كنيت ركف مي علماء كآراء

" عن أبي هرير ألم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبال: سمُواباسمي والاتكتنوا بكنيتي "(رواه البغاري)

نی کریم سلی الله علیه وسلم کی کنیت ابوالقاسم تھی ، صدیث باب بھی اس کنیت ہے منع کیا گیا ہے، اس مسئلہ میں علماء کے مختلف فدا بہب(۱) ہیں:

يبلا ندبهب

"ببلاندہب اہام شافق اور اہلی ظاہر کا ہے، ان حضرات کا کہنایہ ہے کہ می محض کے لئے" ابرالقاسم" کنیت درست نبیس ہے، خواواس کا نام محمد یا احمد ہویاند ہو۔

ان معرات كاستدلال مديث إب كالمرس ب-

د دسراند هب

دوسراند بهب امام مالک اورجمبور علاه کا ہے، بید معزات قرماتے ہیں کدابوالقاسم کنیت رکھنا مطلقاً جائز ہے، خواو کسی کا نام محمد واحمہ ہویانہ ہو، کو یابید معزات صدیثِ نمی کوآپ ملی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ مختص قرار دیتے ہیں اور آپ کے وصال کے بعداس کومنسوخ قرار دیتے ہیں۔

ان حضرات كادليل حضرت على كاروايت ب"قال على: قلت: بارسول الله الله ولدلي من بعدك ولداسميه باسمك وأكنيه بكنيتك اقال: نعم ".

تيرانهب

تیسراندہب ابن جریطبری کا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نمی تو منسوخ نہیں ہے ، البت یہ نمی تنزیہ وادب کے لئے۔ وادب کے لئے۔

چوتھاند ہب

چوتھاند ہب بعض سلف کا ہے کہ ابوالقاسم کی کنیت اس مخص کے لئے ممنوع ہے جس کا نام محمہ یا احمہ بردیعنی ابوالقاسم کی کنیت اس مخص کے واسطے جائز نہیں جس کا نام محمہ یا احمہ ہواور جس کا نام ان دونوں میں

<sup>(</sup>۱) راجع لهذه المقاهب ، شرح الورثي لصحيح مسلم ۲۰۹/۲۰ ، وقتع الباري : ۱ ۵۵۳/۱ م

ے کوئی نہ ہواس کے لئے اس کنیت میں کوئی حرج نہیں۔

ان دخرات کا اشداد ل دعرت مایگی مرفوع روایت ہے " مسن تسسمی بساسمی فلایکننی بکنیتی، و من اکتنی بکنیتی فلایتسمی باسمی "(اللفظ لابی داود) پانچوال نربب

پانجوال ندمبریے کرابوالقاسم کی کنیت مطلقاً منوع ہے،خواواس کانام محمدواحمد ہو یانہ ہو،ای طرح کسی کانام محمدواحمد ہو یانہ ہو،ای طرح کسی کانام 'دکھنا محمد کانام 'دکھنا محمد کانام 'دکھنا محمد کانام 'دکھنا محمد کانام کان

چمنا ذہب یہ ہے کہ ' محر' نام رکھنائی مطلقاً منوع ہے،ای طرح" ابوالقاسم" کنیت رکھنامجی مطلقاً منوع ہے۔

معرت مم كالرّب" الاستوا أحداً باسم نبي ".

اى طرح دعرت الله عمرة عامروى ب" تسقونهم محمداً ثم تلعنونهم ".

غربب دانج

امامنودی نے امام مالک اورجمہورعلاء کے ندہب کورائ قرار دیا ہے۔(۱) عور ت کا اجنبی مرد کی طرف دیکھنے کا حکم

"عن أم سلمة قالت: كنتُ عندالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعدأن أمِرنا بالحجاب ..... أفعمياوان أنتما ، الستماليصوانه " (رواه أبوداؤد)

مورت کے لئے اجنی مردوں کی طرف دیمنے کے تھم میں فقہا مکا تعوز اسراا ختلاف ہے۔ ائمہ ٹالا شادر جمہور علما م کے بزدیک عورت کے لئے اجنی مردوں کی طرف دیمنا جائز ہے، البتہ یہ جواز اس وقت ہے جباں نتنے کا اندیشہ نہ ہو۔

الم ثانی کا ایک تول مجی ای کے مطابق ہے ،البت ان کادور راتول عدم جواز کا ہے،الم نووی (۱) ملحف من کند الماری ، کتاب العلم : ۱۹۲/۳ ا ، و کتاب الأدب، ص ، ۲۰۱، وانظر ابعا ، لکملة فنح الملهم

- ١/ ٣ . كتاب الأداب ، بات النهي عن الفكني بأبي القاسم ، وبيان مايستحب من الأسماء .

نے ای دومرے قول کورنے دی ہے۔

متدلات ائمه

قائلين حرمت مديث إب سے استدلال كرتے ہيں۔

جَبَدِ معرات جمهور بخارى مِن معرت عائش كل حراب الحسبط والى مديث سے استدال كرتے يس عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستوني بر داله و أناأنظر إلى الحبشة يلعبون لى المسجد ... إلخ".

نیکن امام نووی کی ندکوره دونوں با تمی درست نہیں کیونکہ اس روایت کے بعض طرق میں ہے کہ فرکوره واقعہ دفدِ حبشہ کی آ مدند کے جبری میں ہے، اس وقت معزت عائشہ کی عمر ۱۲ سال تھی ، ای طرح تجاب کا تھم بھی نازل ہوچکا تھا۔

مدیث باب کے جوابات

دعزت امسلم کی حدیث باب کا جواب جمہوریہ ویتے ہیں کہ صدیث باب میں ندکور تھم تقویل میں کور تھم تقویل میں درجہ اس میں انہوں کے میں اس میں انہوں کے اس میں انہوں کے اس میں انہوں کے انہوں کے اس میں انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کی

یار بھم معزت عبداللہ بن ام کوم کے ساتھ خاص تھا کو کلہ وہ نا بینا تھے اور نا برنا کے جسم ہے بعض ایسے مصدے کمل جانے کا امکان ہوتا ہے جس کور کھنا عورتوں کے لئے ہر حال جس نا جا زُنے۔

یار کہا جائے کہ حدیث باب کا تھم اس حالت کے ساتھ خاص ہے جہاں فتنکا خوف ہواور دعزرت عائش کی حدیث اس حالت رمحول ہے جہاں فتنکا خوف نہ ہو۔ (۱)

مرد کا اجنی عورت کی طرف و کیھنے کا تھم مرد کا اجنی مورت کی طرف د کھنے کے تھم میں مجی اختلاف ہے۔ چنانچہ معزات منا بلہ اور شافعیہ کے نزد یک اجنی عورت کی طرف د کھنا مطلقا نا جا تز اور حرام ہے

<sup>(</sup>۱) ملخصاً من كشف الباري ، كتاب السكاح ،ص: ١٨٦، وانظراً يضًّا ، الكوالمنصود: ١٦١/٦

جإ بنتنكا خوف مويانهو

جبکہ حضرات حنفیہ اور مالکیہ کر یک اجنبی مورت کے چہرے کی طرف و کمنا جائز ہے، بشر طبکہ ذنت کا اندایشہ ند ہو۔

فتنے کا اگراندیشہ ہے تو مجمر بالا تغاق نا جائز ہے اور چونکہ غالب احوال میں فتنے کا اندیشہ وہا ہے، اس لئے متاخرین حنفیہ نے مجمی مطلقاعدم جواز کا فتو گن میلیا

ہاں ضرورت کے مواقع اس سے متنیٰ ہیں، مثانا ڈاکٹر کے پاس مان کے وقت یا قانس کے پاس کوائی کے وقت اگر مرورت ہوتو چرو کھو لنے کی مخبائش ہے ، الان المصدور فا تبیح المحظورة ، یمنی مرورت کی وجہے منوع چزیں جائز: و جاتی ہیں۔ (۱)

**公.....公**....公

# كتاب فضائل القرآن

# تغتى بالقرآن كآفسير ميں اتوال علماء

" عن سعيد بن ابي سعيد قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منّامّن لم يتغنّ بالقرآن "(دراه ابوداؤد)

تنتى كاتنير عى في اتوال منقول بن:

ظاہری معنی تواس کے فناہ اور نفد کے ہیں جوئم موسیق کا ایک مستقل فن ہے جس کے مخصوص اور ان ہوتے ہیں اور اس طرح پڑھے کو تر اہ قبالا لحال کہتے ہیں جس کو بعض علا مرام کہتے ہیں اور بعض مرودہ اور بعض مراح بلک مستحب ادام مائن کی اور بعض مباح بلک مستحب ادام مائن کی اور بعض مناوب کی اور بعض نے امام شائن اور دخنیے کی اطرف جو از کومنسوب کیا ہے اور شافعیہ عمل سے فردانی کی المرف استحاب منسوب ہے۔

جوزین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ( قراء ۃ بالا لحان ) مورث رقع ہے موج اشیة ہے، قرآن سنے کی طرف کشش پیدا کرنے والا ہے۔

منعين كتے يى كريے چزخشوع اورتى ن وقدة كے منانى ب جس كے لئے قرآن كريم موضوع

-۴

چوکر قرار قبلاً فان مخلف فیہ ہاں گئے اس مدعث کی شرح بجائے اس کے تسمسب موت کے ماتھ کرتے ہیں جو بالا تعالق متحب ہے۔ (۱)

ہے بعنی ماحب قرآن کی ساری توجہ قرآن کی طرف ہونی جا ہے اور قرآن کی وجہ سے اس کواستغنام من الناس مامل ہونا جا ہے السکواستغنام من الناس مامل ہونا جا ہے یا استغنام من الکتب السماوية بعن ہاتی کتب سادية ورات وانجيل و خير و سے ۔

تیسری تغیراس کی جمر بالقراوۃ ہے گئی ہے (شایداس کئے کہ گاناعامۃ بلندآ واز ہے ہوتا ہے) چوش تغیراس کی مسحد زن کے ساتھ کی ٹی ہے یعنی قرآن کریم کو درو کے لیجے ہے پڑھنا جس کی تا ثیر قلب برزیادہ ہوتی ہے۔

اور پانچ ی تغیراس کی کشف الهم کساتھ کی کی ہے، تو منے اس کی بیہ کا انسان کو جب
کوئی نا کواراورر نے وقم کی بات چیں آتی ہے تو بسااو تات وہ اپنے فم کوغلط کرنے کے لئے اشعار وفیرہ مکٹنانے لگتا ہے اس سے ذراول بہلتا ہے بیام اور دنیا دارلوگوں کا حال ہے اورا کی مردمو من کا حال یہ بونا چاہئے کہ جب اس کوکوئی رنج کی بات پیش آئے تو وہ اپنے فم کو بجائے واہیات اشعار کے قرآن پاک کے نفر کے ساتھ دور کرے کو یا مسلمان کے لئے دل کی تسلی اوراس کو بہلانے کے لئے دل کی تسلی اوراس کو بہلانے کے لئے ترآن یاک کی خلاف ہونی جائے۔ (۱)

# " سبعة احر ف" كتشريح مين اقوال علاء

"عن ابن مسعودٌ قال قال رسول الله صلى الشعليه وسلم :أنزِل القرآن على مبعة أحرف...إلخ " (مشكرة المعابع)

"سبعة احرف" كي تغير على علاه كابر الختلاف ب ابن حبان فرمايا كداس على علاه ك الموسعة الحرف" كي تغيير على علاه ك (٣٥) اتوال بين، يهال تك كرم بن سعدان نحوى في اس كو تشابهات عمل سے قرار ديا ہے اور فرمايا ہے كه يدى علوم المعن نبس ـ

سین اکثر علا واس کومعلوم المعن قرار دیتے بین پھراس کی تغییرا در معن بی مختلف اقوال لقل کے گئے۔ مجے بیں بین بی ہے یہاں چند ذکر کئے جاتے ہیں:

(۱) ....بعض معزات فرماتے ہیں کہ "سبسعة احسوف "سے سات مشہور قار ہوں کی قراء تمی مراد ہیں۔

(٢) ....مشهدراور متوار آراه تي جونك مات سے زياده بي اس لئے بعض معرات نے فر مايا ك

<sup>(</sup>١) القوالمنظود: ١٢/٢ - والغصيل في كشف الباري ، كتاب قطائل القرآن، ص: ٨٦.

مدیث ین "سبعة احرف" ہے تمام مشہور قراء تی مراد بیں اور "سبعة "بینی سات کے لفظ ہے تخصوص عدد مراد نہیں بلکہ اس سب سب " کالفظ آتا عدد مراد نہیں بلکہ اس سب سب " کالفظ آتا ہے ای طرح آ ماد می "سب عة " کالفظ کر ت کے لئے آتا ہے ، قاضی میاض اور ان کے تبعین نے ای قول کی طرف رجمان طاہر کیا ہے۔ (۱)

(٣). ... تيسراتول امام لمحادي كاب، على مدالبرن عبدالبرن الى كواختيار كيا اوراس كواكثر على مى كامن منسوب كياب كد" احوف "عراد من كومتراوف لفظ كرماتهداد اكرناب -

بد معزات فربات میں کر آن کا نزول تو صرف لغید قریش پر ہوا تھا، لیکن ابتدائے اسلام میں دوسرے آب کی کے دوائی علاقائی زبان کے مطابق مراوف الفاظ کے ساتھ قرآن کر میم کا حات کر سکتے میں اور یہ متراوف الفاظ خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فربائے تتے میں ۔ تعال "کی جگہ" اور " اُفیل "کی جگہ " اور " اُفیل "کی جگہ " اُفن ".

(س) ....علامه ابن جرير طبري اوران كتبعين في سبعة احدف " عقبائل عرب ك سات لغات مراولي بين مجران قبائل كتبين من ووقول مشبور بين:

۱-ایک قول یے کواس سے(۱) قریش(۲) فریل (۳) ثقیف (۳) ہوازن (۵) کنانہ(۲) تھیم (۷) اور یمن مراد ہیں۔

۲-اوردومراقول یہ ہے کہ اس سے(۱) قریش (۲) نم یل (۳) تیم رہاب(۳) ازد (۵) رہیہ (۲) ہوازن (۷) اور سعد بن بکر مرادیں۔(۲)

(۵) .... "بعد احرف " كىلىلى مى تحقىن علاء فى جى تول كوافتياركيا بوه يەبكر اس سے اختلاف قراء ات كى سات نوميتيں مراد بيں ، قراء تيں اگر چەسات سے زائد بيل ليكن ان قراء تول بى جواختلافات پائے جاتے بيں وہ سات قسموں بيس مخصر بيں ، امام مالك ، ابن قتية ، امام ابوالفضل رازى اورمولا ناانورشا و شيرى نے اى تول كوافتياركيا بـ (۲)

<sup>(</sup>۱) لیش الباری ۲۸/۹

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣٢/٩ ، وروح المعالي (٢)

<sup>(3)</sup> قمع الباري : 20/4 ، والبرمان في علزم القرآن : 253/1 ، وفيض الباري : 25 | 25

## اختلاف قراءات كانوعيتوں كاتعيين

اختلاف قراءات کی سات نویتوں کی تعین مختف علاء نے کی ہے اوران کی تعین می تعور ابہت اختلاف می می است اللہ میں ال

(۱) اسام کا فتلاف! مغرد، تثنیه جمع اور تذکیردتا مید کا متبارے (بیے " فیف کلفهٔ دُباک ".....اور است الله کا مناف دُباک ")۔

(۲) افعال کا اختلاف! ماضی مضارع اور امرے احتبارے (جیے" دہسناب اعلا ہیں اسفار نا"." باعد " امر ہاور " بَعَد "ماض ہے۔ اسفار نا"." باعد " امر ہاور " بَعَد "ماض ہے۔

(٣) وجود امراب كا ختلاف! (جيسے "ولائضار كالب "راه كفس اوررفع كى قراءت من) ...

(٣) الغاظ كى ميثى كاختلاف! (جيم "ومساخسلق اللذكرو الأنشى" .....اور...... "والذكرو الأنشى" دورك قراءت شمر" ماخلق " نبير ب)-

(۵) تَقَرَّمُ وَمَا خَرِكَا اخْتَلَافُ! ( يَسِي " وجاء ثُ سكرةُ الموتِ بالحقُّ " .. .. اور ..... وجاء ثُ سكرةُ الحقِّ بالموتِ ") \_

(۲) ابدال الین ایک قراء ت علی ایک لفظ ہے اوردوسری قراء ت علی دوسرالفظ (میے "نُنشن ها ".... اور ...... اُنشن ها ")۔

رے) کجوں اور لغات کا اختلاف! ادعام، اظہار، ترتیجیم اور امالہ کے اعتبارے (جیے " موسیٰ .....اور .....موسی "امالداور بغیرامالہ کے )۔ (۱)

> كيا" نشخ القرآن بالسنة" وٌ" نشخ السنة بالقرآن" .

جائزے یائیس؟

اس بحث وجمعے سے پہلے بدجانا جا ہے کرنے کی جارمورتمی ہیں:

(۱) في القرآن بالقرآن (۲) نسخ المنة (٣) نسخ القرآن بالمنة (٣) نسخ المنة بالقرآن -

<sup>(</sup>١) راجع للغميل ،كشف الباري ،كتاب لضائل القرآن ، ص: ٥١ ، ونفحات العليج : ٢٦٢/١

#### لنخ القرآن بالقرآن

(۱) ..... کیلی صورت افخ القرآن بالقرآن "ب بیسے سورة بقره یم متولی عنها زوجها کی مدت عدت ایک آیت یمی ایک سال بیان کی گئی ہے" والسلیس بتو لحقون منکم ویلوون از واجآو صیة لاز واجهم مناعاً إلى المحول غیر إخواج " کیلن دمری آیت نے اس کی کومنوخ کردیا اور مدت عدت جارا دور دن بتائی گئ " واللین یتو لحون منکم ویلوون از واجآینو بقصن بانف هن اربعة اشهرة عشراً"

منسوخ كىاقسام

محرف القرآن بالقرآن كمورت عي منوخ كي وارتميس بي:

(۱) ... بھم اور خاوت دونوں منسوخ ہوں اور یہ تر آن کریم کاوہ حصہ ہے جوآ مخضرت ملی اللہ ملید کم کی حیات طیب منسوخ ہو چکا ہے اور آپ سے بھلادیا کیا تھا، چنا نچردوایات میں وارد ہے کہ سور ہ اخراب، سورہ بقرہ کے برابر تھی مراس کا اکثر حصدا فعالیا گیا۔

(٣)..... تلادت منسوخ بوادر حكم منسوخ ندبوجي مشبور قول كمطابل آسب رجم " المشبسخ والمشيدخة إذا زنيا فار جموهمانكا لامن الله ، والله عزيز حكيم ".

(س) کے معم کاکوئی دصف منسوخ ہوجیے نص قرآنی کا تقاضا مطلقاً دونوں پاؤں کا دھونا ہے جب
کہ مدیث کا تقاضیٰ طبین پہنے کی حالت بی پیروں کودھونے کی جگہ نظین پرسے کرنا ہے اور یہ کو یا مطلق کی
تھید ادرنص پرزیادتی ہے جو کہ دخنیہ کے نزدیک '' شار ہوتا ہے اور شافعیہ کے ہاں اس کو'' بیان''
گردانا جاتا ہے۔(۱)

كنخ السنة بالسنة

(٢) دوري مورت "فخ النة بالنة" بم بيع آخضرت ملى الله عليه وملم كاار شادب:

<sup>(</sup>١) نفحات التقيم : ١/٩/١ ، واحم للطميل الجامع ، الطبيرات الأحملية ، ص: ١ ا

كنتُ نهيتكم عن زبارة القبور ألافزوروها " چنانچاس مديث شمن أيارت قيور سدوكنا اوربور شي اجازت دينا، ناخ ادرمنوخ دولول كاذكر ب\_\_

لنخ القرآن بالنة ميس اختلاف فعهاء

(٣) .....نخ كى تيرى صورت "نخ القرآن بالنة" ب،ال صورت من اختلاف ب- جهور فقها واور حديد كرد يك بيصورت جائز ب-

جبكه الم شافعي واكثر محدثين اورامام احد كيزو يك يمورت جائز جيس بـ

يدمغزات وارتطنى كاكدروايت استدلال كرتے إلى:" عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلامي الاينسخ كلام الله ينسخ معلم الله عليه وسلم: كلامي الاينسخ كلام الله ينسخ معضه بعضا ".

لیکناس کا کیہ جواب ہے کہ یہاں "کسلامسی" سے مراد کلام اجتہادی ہے جس سے شخ کام اللہ نہیں ہوسکتا ہے۔

دوسراجواب یہ ہے کہ اس مدیث سے مرادیہ ہے کہ میراکلام اللہ تعالی کے کلام کی تلاوت کومنسون نہیں کرسکتا ہے تھم کومنسوخ کرسکتا ہے۔

حنيكة إلى كر آن كريم على وميت كا اثبات مطلق ب جيها كدار ثادب" محيب عليكم اذاحي المحيد الموت ... النع " جيم وميت من والدين اورديكرور او يحق عن وميت منوخ الحاحد كم الموت ... النع " جيم ومية عن والدين اورديكرور او يحق عن وميت منوخ موا \_ محكويا كرا تخضرت ملى الله عليه وارث " يحتر آن كريم كايتكم منوخ موا \_ الذات التر آن بالسنت ما تزيد

لنخ السنة بالقرآن ميس اختلاف فقهاء

(٣) ..... فنخ كى چىخى مورت النظ النظ بالقرآن " باس مورت من بعى فقها وكالخلاف

<del>\*\*\*</del>

حنید کے نزد کی بیمورت جائز ہے، البت الم ثانی کے نزد کی بیمورت بھی جائز نیس ہے۔ حنید کہتے ہیں کدابتدائے اسلام میں رسول کر بیم سلی الشعلید سلم بیت المقدس کی طرف متوجہ موکر

بأثيري

نماز پڑھے تھے قربت المقدى كى طرف يہ توجسنت سے ابت تمى بكين قرآن كريم نے اس كومنوخ كرديا چانچ آيت نازل بول " فول وجهك مسطو المسسجة الحوام " . اس آيت نے سنت كے تم كومنوخ كرديا ـ (١)

# ختم قرآن كتنز عرص من كياجائ؟

" عن عبد الله من عمروان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقهِ القرآن مَن قرآ القرآن في أقل من ثلاث "(رواه الرملي)

ترآن مجد کتنی مت می شم کرنی جا ہے اس می معزات علائے کرام کا اختلاف ہے۔ امام احد اور ابوجید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ تین دن سے کم می قرآن کریم فتم نہیں کرنا جاہے ، ان کا استدلال معزے مداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث باب سے ہے۔

بعض ظاہریہ نے اس روایت کے ظاہر کے پیش نظر تمن دن سے کم عمد آن کر م ختم کرنے کوحرام کھا ہے۔

ب کامدارہ ارکی کی توت میں کے نشاط اور تازگی پر ہے اگر کوئی آ دی تمن دن ہے کم عمل تازگی کے ساتھ کے میں تازگی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا دت جاری رکھ سکتا ہے تو اس عمل کوئی حرج نہیں۔

اسلاف میں کی صفرات ایے گذرے میں کدوون رات میں ایک ختم کرتے تھے۔(۱) بچول کی تعلیم قرآن کا مسئلہ

" قال الإمام البخاري ... باب ... تعليم الصبيانِ أَلْقُر آنَ "(صعبع البخاري) الرام البخاري المعليم الما اختاف ب كربج ل وقر آن كرم كاتعليم وفي جائد

(۱) رابع للفعيل فينام مكتف فينوى مكاب الإيمان: ۲۸۳/۲-و-كاب فضير من: ۲۵، ونفعات فطيع ۱۲۰/۱۰-و

چنانچ سعیدین جیز ادرابراہیم فنق سے یہ منقول ہے کہ چھوٹے بچوں کوقر آن مجید کی تعلیم ہیں دیل جاہئے ،اس لئے کہ ووقر آن مجید کا ادب نہیں کریاتے۔

نیمن جمہور کامسلک یہ ہے کہ چھوٹے بچ ں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دینی جا ہے اس میں کو کی حرج اور مضا نقہ نبیں۔

ری یہ بات کہ بچ تو واقعی ادب نہیں کر پاتے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس کے مکلف بھی نہیں اسا قذہ کو جائے کہ وہ انہیں ادب سکھا کیں ، بچوں کو تعلیم قرآن کا اہتمام اس لئے کرنا جائے کہ بڑے ہونے کے بعد آدی کے مشاغل زیادہ ہوجاتے ہیں ، دومری ذرداریاں اس کے او پر آپڑتی ہیں ، پھروہ قرآن مجید کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کو اس طرح فار فی نہیں کرسکتا جیسے چھوٹے بنچے فارغ ہوتے ہیں ۔ (۱)

# كافرول وتعليم القرآن دين كاتحكم

" قال الإمام البخاري ... باب. هل يُرشِدالمسلم أهل الكتاب أويعلُّمهم الكتاب

"(صحيح البخاري)

كيامسلمان كفاركوقر آن كريم كي تعليم د يسكما بي يانبيس؟

ا مام ابوطنیفہ کے نزدیک کا فرج اے حربی ہویادی ،اے قرآن ،فقداور عام علوم سکھانے میں کوئی حرج نہیں ،مکن ہوواس علم کی بدولت اسلام کی طرف راغب ہوجائے۔

امام مالك المصطلقاً ناجائز قرارديت ميں۔

المام شانعتی ہے دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں۔

امام احمد اسلام قبول کرنے کی شرط پر جائز قرار دیتے ہیں، چنا نچدان کے زویک اگر اسلام قبول کرنے کی امید نہ ہوتو کفار کوقر آن کی تعلیم دینا جائز نہیں۔

ولاكل احناف

(۱)....احتاف کی میلی دلیل یہ ہے کہ برقل کوجونامہ مبارک بھیجا کمیا تھا ،اس میں تر آن کریم کی بیری ایک آیت موجود ہے ، جو یقینا قرآن کی تعلیم ہے۔

(٢).....وررى دليل قربان بارى تعالى ٢" وإن أحد من المشركين استجارك

<sup>(</sup>١) كشف البارى ، كتاب فضائل القرآن ، ص: ٩٩

فاجرہ حتی بسمع کلام افلہ ..... یعن اگر کوئی شرک آپ سے پناہ اور امان طلب کرے آ آپ اسے پناہ اور امان طلب کرے آ آپ اسے پناہ ویں تاکہ وہ اللہ کا کام نے ویر آن کی تعلیم بی ہے۔

دلائل مالكيه

(۱)....ان کی بہلی دلیل قرآن مجید کی بیآ ہے ۔" إنسماالسمشر کون نجسی....." یعنی مشرکین تونجس تل ہے۔

(۲). ... نیز مالکید کا استدلال ان احادیث ہے بھی ہے، جن بھی قرآن کریم کے ساتھ کفار کے مکارک کارے کار کے ساتھ کفار کے مکارک کار نے سے نبی وممانعت وار دہو کی ہے کہ بیل قرآن مجید کفار کے ہاتھ نہ لگ جائے ، ظاہر ہے کہ اس بی ہے حرمتی کا اندیشہ ہے۔

چنانچ مسلم می دعزت مبدالله بن مرکی ایک روایت ہے: " نهدی رسول افلہ صلی الله علیه و سلی الله علیه و سلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العلو ". "رسول الله سلی الله عليه م فرمنول کے ملک کی طرف آن مجدس تعدل کرسؤکر نے سے منع فرمایا"۔

حافظا بن جرگامحا کمه

مافظ ما دب فراتے ہیں کہ ماف تقری بات یہ کہ اس متلہ می تفصیل ہے۔ (۱) جس شخص کے بارے میں یہ امید ہو کہ وہ اسلام تبول کر لے گایا کم از کم نقصان کا خطرہ اس سے نہ ہو، تو ایسے شخص کو تر آن کی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں۔

نیکن ایا مخص جم کے بار نے بی یہ بات معلوم ہو چکی ہوکہ قرآن کا سیکمنااس کے لئے مغید نہیں یا یہ کہ ووقر آن سیکم کردین کو لمعن وشنیج کا نشانہ بنائے گا تواسے قرآن کی تعلیم دینا جائز نہیں۔(۱)

# نسيان قرآن كاتكم

لسیان قرآن مین قرآن کریم بھولئے کے تھم میں علاء کرام کے مخلف آراء ہیں۔ امام ابوالقاسم رافق اورامام نووی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا نسیان کہائر میں شامل ہے، حنفیہ اور منابلہ کا بھی بھی مسلک ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى : ۲/۵۰۱

<sup>(</sup>۲) کشف قباری دکتاب الجهادو السیر دج : ۲ دص :۳۳

لیکن طامہ جلال الدین سیونی نے فرمایا کہ یاس وقت کہائر ٹی شامل ہوگا جبکد تسامل سے کام

ليا بو ـ

ملافى قارى في فرما يا كرنسيان قرآن كامطلب يه يك دزبانى يزه سك اورد د كمه كريده

مکے

امام مالک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد مجلادینا کروہ ہے۔ (۱)

☆...☆...☆

الحمدالخ الذى بنعمته تتم الصالحات

ر بَناتقبَل مِنَا إِنك أنت السميع العليم، و ثب علينا إنك أنت التو اب الرّحيم وصلى الله تعلى خير خلقه محمد وعلى الدو أصحابه أجمعين، آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين

☆...☆...☆





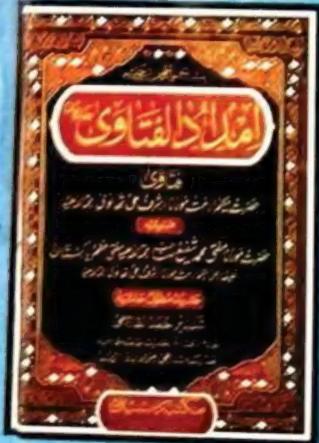

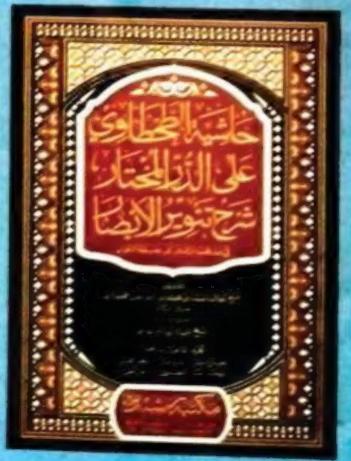

